

# دارُلافیاً جَارِحهٔ فارُوقِیدکرا می کے زیرِنِنگرانی دلائل کی تخریج وخوالہ جات اُدرکمپیوٹرکہ بت کیساتھ



مُفَى ۚ أَمِصَرُتُ مَولَا مُفِق <del>حُم</del>ِّدَ كِفَا يَتُ اللّٰهُ دِهُ لَوِيَّىٰ ۖ

(جلرقيام)

كِتاكِلِكِتَائِز كِتاكِلصَّوَمَ كِتَاكِالْكَاة وَالصَّلَدَقات كَتَاكِللَحَجِّ والزِّيْكَارَة

ا الماريخ العالم المركز بالأوكراجي المرابع المركز المركز بالأوكراجي

### كاني رائث رجشر يش نمبر

اس جدید ترخ تن ورسیب وعوانات اور کمپیونر کیونرنگ کے جملہ حق ق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کرایی محفوظ میں

> بالهتمام : خليل اشرف عنافي دارالاشاعت كرا جي طاعت : جولائي ١٠٠١م شكيل ريايي كرا جي

> طباعت : جولائی امنی شکیل پریس کراچی ـ خفامت : 3780 صفحات دره جلد کمل

*€.....* 

اوارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي اداره اسلام بات ۱۹۰ اناركل الهور مكتبه سيراحمه شهيدًاردوبا زارلا مور مكتبه مداديد في في سيتال رود مانان مكتبه رحمانيد ۱۸ اردوباز ادلا مور بیت التر آن اردو بازار کراچی به اطلام 20 م) محد رود او برو تکمیم بکذیر چه چینوٹ بازار قیمل آباد کتب خاند، شعر بدید مدینه مارکیش رابد یا زار را والپینڈی یو نیورش کیک اجمئی تیم بازار دیثا در

## ويباجيه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

لفظ جواب کے شروع میں جونبر لکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فاوی کی گُل تعداد فاہر کرنے کے کے کے سے کے خیار میں ہونیہ اور ہے ہے۔ کے چیش افسارے ہے:

ایس میں بہتر ہے۔ بیدار مجوا ہے کے چیش افسارے کہ مشترق ۱۳۳۰ کی ۱۳۳۰ کی ۱۳۳۸ کی ۱۳۳۰ کی ۱۳۳۸ کفایت کہ ۱۳۳۸ کفایت کہ اور ۲۰۰۴ کا بوئی۔

اب افتا والفہ جلد آؤٹر کے جو کما ہا افکاح ہے شروع ہوئی ہے۔
اب افتا والفہ جلد آؤٹر آئے کی جو کما ہا افکاح ہے شروع ہوئی ہے۔

واخر دعونا ان الحمد لله ربّ العلمين

احقر حفيظ الرحمان واصفه



# فهرست عنوانات

| _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | كتاب الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | سلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | توبير وموانيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | والبدر المسلمان على الوبد تول برائيل قول المسلمان المسلم |
| 1- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | دوسر لباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | تجهيز وتنكفين ميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | فصل اول تجييز ويتنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -  | ميت كي قيص كوساجائي نعيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •  | ميت كو علس ديے يے جم پہنے كافطره بو توصرف إلى بمانا كافى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *  | مر دول کو طنسل دینے والے امام کے چیچھے قماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | شوہرہ می کی میت کود کھ سکتا ہے باتھ شہیں لگا سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V  | خسل اور تنگفین کے بعد خارج شد و نجاست کاد هو ناخروری شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲  | عالم كي ميت كو بحق مدار بائد هنا مكروه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳  | ز مز م ہے و حویا ہوا گفن پر ناتا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥  | ازار، مرے پاؤل تک کی چاور کو کتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,  | فاسق كى نماز جنازه يس نيك لوس شريك نه جول توجائز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| è  | ميت كاتح يده بهيارينا چا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | (١) ميت أو قبريس ر كف ع بعد تفن كي گريي كھول ديناچا بئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,  | (r) • بيت كوڤولى إثمامه بيانانادِ رست نميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | فصل دوم۔ جنازہ لے جانے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,  | مذر ئے بغیر قبر ستان کوشم ہے دورہانا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | عدرت بیر هم حمان و هر سے افزاندار کا میں۔<br>(۱) جنازے کو تیم کی کے جائے کا مشول طریقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | (۱) جدار کے وہر تک ہے جانے 8 سول مربعہ<br>(۲) عدار کی دیہ ہے جنازہ کو گاڑی پر کے جانا جائزے 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | (۳) جنازے نے ساتھ جانے والے بھی گازی پر جاتھے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | ۔ نازو کے ساتھ بلند آوازے وکر کرتے ہوئے جانالور پھراس کی اجرت لیماجائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | جنازے کے ساتھ چھڑ ک گاکر چین جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| سفحه | عنوالن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | فعا بني جن تکف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | قصل سوم –اخراجات جمينرو تتحفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44   | ده قى مالدار بولور شوېر تنگ دست تې جملي اس كاكفن شوېر ك د مه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | شوہرے والی کا طابق ضرور ٹی شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00   | مورت کی جمینے وہ تاقیق شوہر کے اے ہے۔<br>مورت کی جمینے وہ تلفیق شوہر کے اے ہے۔<br>فصل حوالہ میں قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 37. (10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | ضرورت کی وجہ سے قبر پر لکزی کے تنتی الگانا جائزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 64   | ا قبر پخت کے بغیر ارواگر و پھر لگانا جائے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | الل ويت كوجناز و ك بعد "اذن عام "كين كي شرورت شيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~4   | · ذسياو ل بر سوره اخلاص پڙھ کر قبر مين ۋائناجائز شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    | ا قبر سالنا كى خشك گھاس كا جلانا جائز شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ("A  | قبرین وایتی کروٹ اٹاناست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ميت كود فن كرنے كا وحدوبال منظل كرنا جائز شين الديدكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | غير کا زمين ميں و فن کيا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (" 9 | (۱) نسر مرت کی وجہ سے میت کو تاہ ت میں دفن کر ناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ( ۴ ) قبر كَ ارد مُرد چارد يواري جائز نسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -4   | (٣) ندى بى الله الله تاركرا فاجاز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ، فن كے بعد چاليس قدم ہٹ كر دعا كر بيد عت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥.   | ما شوره ک دن محصوصیت ہے قبر پر مثی ذالنا سیج خمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9    | تِهِ سَمَانَ مِنْ دِيْمَ قَبِرِي تِيارِ مُنَاجِاءً ﴿ بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | حَق قَبْرِ كَ الدِدْكِرِهِ يَعْدَ عَالَةَ عِالْزِيجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *    | (۱) قبر کاچ توریخ او کوستان کوس |
|      | (۲) م دب نیم نخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01   | "ادفنوا موناكم" الحديث في تخ تركاوراس كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | غاف كعبه كالكزائفن بتن رئمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01   | و في كيد باتحد وهوناه يخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | موت کے وقت اور قبر میں میت کو قبلہ رو اناناست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هد   | هيروم شد كا تجره قبر ش ركفنا جائز شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹۵   | مرد کوقیر میں لناکراس کامند دیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صغى | *ثوان                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 07  | حضوراً رَم بِنْ اوريز رُكول كي قبور كا پنته بون پراشكال              |
| ۵٤  | حدیث کی تحقیق                                                        |
| D A | (۱) قبر پر منی ژالتے وقت کی متحب دیا                                 |
| 4   | (٢) جنازه كودس وس قدم افعالمستحب بواجب نهين                          |
| ,   | (٣) وفن كے بعد قبر كے سر بائے سور دائر ہ كا آخرى ركو كالور           |
| ,   | ياننعي كى طرف آخرى ركون پر هنا مشب ب                                 |
| 09  | (١) قبر كارد كرد يكاكر عامبات ب                                      |
| p   | (٢) قبر ستان ميں تكميے پر قر آن ركھ كر طاوت كرماجائز ہے              |
| 0   | (٣) يوراك كى قبر كيان چوتره وات ك لخدوسرى قبرول كو فتم كرنا جائز نيس |
| 4   | ميت كى پيشانى ياسم القد لكها                                         |
| ٧٠  | كَفَىٰ أُو فَن اور فَاتِحَ خُوا فَى كَ متعلق چِنْد سوالات.           |
| 41  | مذر كَ افير ميت كو تالات بين ركط كرو فن كرنا جائز شين                |
| 11  | (۱)ميت كودوسر ب شد خطل كرنا                                          |
| ŧ   | (۲) جنازے کے بعد میت کامند و کھانا                                   |
| *   | (٣) عور تول واجنبي مر و کی ميت د يکيناجائز شير                       |
| 75  | ٠٠يت كو جايا جائز نبيل                                               |
| 4   | قبريس ميت كامنه قبله كي طرف موناع البينية                            |
| 4   | الزيت كيكن كفار كي پيخة قبرين اور مندرينانا                          |
| 40  | د فن کے متعلق دوغلطر مسیمین                                          |
| ø   | كَافَى دَفَى كَ مَعْلَقَ جِند سوابات                                 |
|     | قصل پنجم – رسوم مروجه بعدالد قن                                      |
| 40  | قبر پر اذال بد عت ب                                                  |
| 77  | قبر پر اذان بد عت ب                                                  |
| 44  | قبر پر اذان بدعت ب                                                   |
| 9   | و فن سياعد كي چندر سومات                                             |
| 44  | د فن کے بعد قبر پر اذال بدعت ب                                       |
| 4   | میت کے ساتھ فلد قبر ستان لے جانا اچھائیں                             |
|     |                                                                      |
|     | 1                                                                    |

| 200 | عثوان                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |
|     | فصل ششم- تلقين وطلب مغفرت                                                                                        |
| 79  | عدیث اذا فقولواخیراً ت میت کے لئے الجا کی پراشد اللورست نمیں                                                     |
| ٠.  | حديث استعيدُ واباللهُ ب ميت كَ لِنْ وَمْن                                                                        |
| ,   | ت بسيد اوراجته عي دعاير استد الل ورست شين                                                                        |
| 41  | میت کے ایج اجماع وعالات تعیم بالقصد اجماعی صورت بن جائے تو مضا کقد ضیں                                           |
| 44  | موت كيعد تلقين كويد عت كهناورست شين                                                                              |
| 45  | (۱) و کن کے بعد تلقین نه کرنائیز ب                                                                               |
| ۳ > | د فن کے بعد فاتحہ خوانی چندر سوم<br>نام سے ایک                                                                   |
| < 4 | ا فن کے بعد تحقین نہ کر ماہم ہے۔<br>اور ساتان نہ                                                                 |
| 4 9 | و فن که مده تلقین بهر خسی<br>و فن که مده القین بهر خسی                                                           |
| ۸-  | و ن من بعر من فصل جفتم مناء على التدور<br>فصل جفتم مناء على التدور                                               |
|     | ن میں ماہ میں استور<br>مندر گول کی قبر ول پر کامی تنے بنانا مائز شیں                                             |
| 9   | ير ون في برون پر جن بين القبور<br>ناء القب على القبور                                                            |
|     | العربية المسلم |
|     | بون مسية<br>تبريق عانا جاءُ نس                                                                                   |
| A*  | ر ہے۔<br>قبروں کو چند بنانا اور آئی منانا ان بیائی تھے کر مالور ان کاطواف کر ماجائز منیں                         |
| ^,  | تيرلاب                                                                                                           |
|     | نماز جنازه                                                                                                       |
| ٨٣  | ہے نمازی کی نماز جنازہ کچھی ضروری ہے۔                                                                            |
| A4  | نماز جنازه مین سورة فافخه برحمنا                                                                                 |
| ,   | كلى يونول كاليك ساتحه نماز جائزت                                                                                 |
| ř   | مت غاند میں جا کر فہ نبی رسوم اوا کر مائنم ہے اس کی جنازوند پڑھی جائے                                            |
| 44  | (۱) چندیتی جمع بول تو هر ایک کی عیحده نمازاولی ہے                                                                |
| *   | (t) فاس کی نماز جنازه محق شر وری بے                                                                              |
| *   | ( ۳ ) خالت نزع میں گلہ کا ایکر 'مرینے واپ کی قباز جناز در پر شی جائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 19  | (۱) ها ئالة خاز جنازه جائز نشي                                                                                   |

|       | غابة المفتى جلد جهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44    | (۲) نمازیز ھنے کے لئے عورت کے جنازے پر پروہ ثابت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9-    | (۱) چنازه کی و عالمیں قلال این قلاف کی جگد میت کا نام لیزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ě     | (۲) تماز جنازه میں جمر خبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4     | (٣) جرے مزیشنوالے کے وجھے منفول کی ثمار درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | جنار د کی و ماهیں میت کانام لیفنے پیاشکال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91    | جارون قابل کے علاق میں ان اور قطب کے بعد میں طاح کرنے۔<br>انداز جازہ عبد کی نماز اور قطب کے بعد میں طاح کرنے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,     | مار جارو میں عام دور سے تصدیق کا جائے۔<br>نماز جنازہ کی وسیت باطل ہے آگر دوسرے نے نماز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,     | مار جاروی همیت با رئیسی می از مسیمی پیاها مکتاب<br>پر حمالی توند گوره همیش روباره جنیازه نسیسی پیاها مکتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91    | ن جال عبد توره من المورد بعدد على يدع ما<br>اليد منظم ير منفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,     | یب سے پر ب<br>ورمدالز ناکی نماز جنازہ بھی ضرور کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 1   | ورد افریای ماه بیاد و کا سرودی ب<br>مسلمان دی فرے تعاقبات بیداد و نے والے پیچ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,     | سلمان وہ جے علقات کے پیدائر کے انگریات کے مطابقہ میں مسلمان کے زیر پرورش کافرے کے فاجازہ جائز میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ۾ و | علمان نے بر پر پولو کا کا لاے چی میان ہور ہا ہوں۔<br>ول آئر ماام بو توالم مخلرے مقدم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,     | وں اسر عام ہو و وائع اللہ کے معمد ہے۔<br>(1) اگر جہنارہ پڑھے اقیر و فن کہا، ہو تو میت کے پینلنز سے پہلے قبر پر جہنادہ پڑھ کیا ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,     | (۱) ار جاروپر کے میرو کئی تاہ کو ایک کے کہ کے باری میں ان اور میں ان کا ان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | (۲) مین تا کے دھ مرمز میں ماری سال<br>مسلم و کافروت بیداشد دیچ کے اسلام کیارے میں حقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14    | م وها مروت پيد مستوف ي معلق المستوب علي المستوب علي المستوب ا |
| ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A     | جنازہ کے بعد ابنتا کی دعابہ صت ہے۔<br>باہمی ورج قبلہ ہے انحواف ہو تونمازورست ہے گھراپنج ملازے الیباکرنانگروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,     | بایش درج خبارے امرائی ہو و مارور سف بے طویر صدرت میں رہائی۔<br>جنازے میں اوگ زیادہ ہول تو منفرت کی امید زیادہ کی جانتی ہے لطین نسیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,     | شوم رون کا دل کسیں<br>اس کا مصرف کے میں اس اور انتہا اللہ کر مکال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ر کی اجازت کے بغیر کو گی دوسر اجناز در پیھائے تو الیا اور کر سکتا ہے۔<br>در قرار میں کو تاریخ کے تاریخ کا بھی در اور میں کا کہ ان کا کہ ان کا کہ اور میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,     | ناز زوز داور دین ہے ہے نبر آدی ئی گئی نماز جنانہ پڑھی جائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,     | مذر کی وجہ ہے محبوبیش مجھی جناز و پر ہدا ہے۔<br>اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,     | آباد جنازه تاس رفع يدين بے نماز جنازه فاسد عمل او تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ب مسلمان کی نماز جناز وضر وری ہے 'چاہوہ قاتل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ، و جزوال پیچل بیش ایک زنده و پیدا بوالورایک م وه ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -     | جناز وصرف زند وپیدامو خوات کی پر همی جات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | (۱) جج نے کن نماز جنازہ میں مقتقر الو گ شر یک شد بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صلج   | حنوان                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | (٢) پيد کڅې جو پ کا نماز جنازوي ځن چ پ ځي                                                                      |
|       | منبع میں جنازے کے متعلق پندسوا بہت                                                                             |
| 1- m  | منجدک ندر فماز جنازه                                                                                           |
| ۱۰۲   | هميت فلاَشش حسد مقامب وويا مريت مي شدو توجهانده جهز منتمين                                                     |
| 10    | م جدیش نماز بناره کی تحقیق به به بازی بازی بازی بازی بازی بازی بازی بازی                                       |
| 1-4   | استشاء ويكير                                                                                                   |
| [-A   | يوري بستني بين أكر وفي جنازونه جانباته تونماز جنازه س طر خالوا كي جاسية گ                                      |
|       | ِ صَ فَ انْبَارِ مِنْ بِياتَ" مِن ٱلْمَا فَانْ بُولِ" شَالُكُ بُونِ عِنْ                                       |
| 1 - A | َ يَ وَكَافَ أَهِ مِن مِدَ عَلَيْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م |
| (- 4  | ي التملي تكبير ت جدم تهدي يعور أن سلام وكيرت                                                                   |
| ¢     | جِنْدُهُ كَدَانِهِ مِنْ تَعْمِينَ                                                                              |
| ,     | جنازه بین شر کیسند :و ب واب فتض کے گھ کا کھانا 'کھانا جائزے                                                    |
| 11-   | • مدالزما کی فرماز چندره کھی ضرور تی ہے                                                                        |
| 112   | مهيديين نماز جنازه كي تفصيل                                                                                    |
| 4     | اُر کافر کاچ مسلمان کی شحویل میں دو قریبے کی جنازہ کا تھم                                                      |
| uг    | جنازے کے بعد ابتا کی دمامنف سے تاہت تمیں                                                                       |
| p     | نماز جاناروييس ما مم پيمير ناحديث تابت بي المت ب                                                               |
| +     | منجد ک مجات ساک پر جنازه پر حنازه پر حنازه پر ا                                                                |
| (the  | عسرے جدخوب میلے جنازہ جائزے                                                                                    |
| ٠     | مى حديث بين حضور تك نے جنازے بين او تحديد هنے كا قلم نشي ديا                                                   |
| lie   | جنازه ك. هد ما تحو الخدا كم وعله آلما لانست شيش                                                                |
| 4     | ى مىم تىدىر يەلىيى قىدىم تىك مىت ئى چەرپائى اٹھانا شرورى ئىمى                                                  |
| 4     | نماز جناز ومیں بھی علیہ کا پاک و ناضرور کی ہے                                                                  |
| 110   | ميد گاه ٿش نمي دُ جنازه جائز ت                                                                                 |
| 9     | ماز جناز وخود عاميات كه و در جناتي د ما قامت نعيل                                                              |
| tin.  | ميت وريچه نمازي محد كاندريو سالور كهجها بر توجنازي كاعظم                                                       |
| *     | صېر ي سادمات شه بول تو نز کاولز کې د د نول کو پندروسال کې همريش پالغ قر روپوچائے گا                            |
| ý     | و مدالاناکا جنازه تهمی صروری به نیست س لی والد د ک                                                             |
| •     | بنانے میں نیک وصالح وگ شریک نیک ند بول                                                                         |

| تسفح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JI4  | شوبر اورباب شن سے جتازے کا حق ب كا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    | ماز جنازه چھو نئے کا قط وہ و تو تیم جائز ہے اگر چہ پائی موجود ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JIA  | خروب تفآب کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گھر جنازے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | لما 'بانه فماذ جنازه جائز خبین بیری می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,    | فاحشه ئے مارہ کاو تھے کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (19  | ميت کوچار پو نې پر رکه کر د نازه پر حنوجا تزې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9    | (۱) زانمه کا زنازه کیمی ضروری ب مگر نتیب اور شریف او گ شریک ند بهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ŧ    | (۲) فِر تَعْنِ اسلام كالوسِقلان وعناً غربِ السي هَنْعُن فِي ذِيلاً ونديرٌ هي جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.  | شيعه كى قتداء مين خى كى نماز بنازه جائز شيم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | نماز جناز دے کے منافی گل محبد میں جناز دہلا کر ایت ورست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | چوتقلباپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | پر سوم مروجه عنانه میت<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | فصل اول معنم کی د عوتین و سوال نیپالیسوال وغیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jrj  | ال ميت كي حرف ت تيس ب ان كهاناه ينامه عت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    | يش ميت كي هم فسات و فن كرت والول كواي ول تجانا كلا بالدعت بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ırr  | ه. شین کر کوئی نابالغ ہو قوتر کہ ہے خیرات کرنا جائز شین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *    | میت کَ اُلَّهِ مِلْنَ اوتْ اَو نَهُ مَا مَا اَلْعَالَ اِلْمَا اَلْعَالَ اِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه |
| *    | ا يسال تُو ب كا كلمنا فني لوگ كل كلته جين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ırr  | () هزیت کیعد و گانے کو جلے جاکس میت کے گھر کھانادرست نیمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¢    | ( ۴ ) میت ک گرحمر ف دوه قت کا ممانا جمیع مستحب بسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | (٣) اہل میت کوسبر کی تلقین مریادرست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | فصل دوم۔ ایسال ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150  | میت کوافحات و تت و د جنازے کے بعد افٹر او ی دیا کر کئتے میں اجما کی دعید عت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11-3 | يت کوبد ٽي اور مان عودات: و نوان کائڙ اب ملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | زناز کے ابعد سورہ اخلاص پڑھ کر ایشا گی و یہ کر تاہد عت ہے۔<br>اور مار ایش مسئلہ اس کی موسل کھی تاہد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 127  | ایسال ثواب منتب به کلیمان کی هر وجه صور تین اکثر بدعت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150  | مناناسائے رکے 'ر درو عرف فیصور موروافقہ ص فیر ویزے کر انیسال ٹواپ کربناپر عت ہے<br>ایسال ٹواپ کا کسانامد ، ال کو کلانا کروہ ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.  | ایتمال و ب عاصانامد رول و معلانا مروه به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| -           | فهرسب عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117                                                                                                            | كدابة المفتى جلد چهارم                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| منحم        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منوان                                                                                                          |                                                                               |
| 11"-        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | ناز کام وحیاطریقسیدعت                                                         |
| 1981        | باتزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ئے گئے قر آن خوانی،                                                                                            | جرت أرون كالتخصيص كم فير ميت                                                  |
| 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و گول کے لئے مکروہ۔                                                                                            | ایسال تواب کا کمانا نیر دری کے مدار م                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | تيه اوسوال الجاميسول اسب فيمرشر كل                                            |
| 1808        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | م وجہ فاتحہ ہو عت ہے                                                          |
| 15.2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وبات کا مجموعه ہے                                                                                              | حييه التفاط كامر وجه طريقنه لخرا فالشاوكم                                     |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | فا قد كالصحيح طريقه.                                                          |
| ۳۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | حيدالتقاه كى يك غير شرع كالسورت                                               |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | رسم قل اسوال خواليسوال اورشري پر                                              |
| 100         | Clarity of male                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | ، فاتحد وینے کی صدیث موضوت ہے ،<br>بوری مت کے نام ایصال ثواب کرے              |
| 110         | : \\\ \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \cdot \frac{2}{3} \cdot \cdot \frac{2}{3} \cdot \cdot \frac{2}{3} \cdot \ |                                                                                                                |                                                                               |
| 154         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د پڑھائام 7 سال ۔<br>-                                                                                         | اليمال ثواب <u>ك لئ</u> ے معاوشه و يكر قرآآ<br>أحد بار من جهل ميان            |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | تيجه الإسوال الإسلم أبد عت مين<br>كماناس منه ركع كرفا تخديز هنا خو شبوسدً     |
| "<br>[[]4 ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | ا کھاناس کھے رھے کرفا کھ پڑھنا تو ہوسد<br>ان پیمال ثواب کے متعلق چند موالہ ت. |
| IFA .       | ر سال المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اله یخی داره مقرر کریاه                                                                                        | ایسال تواب سے مسل میں موادی۔<br>ایسال تواب جائز ہے نگر س ک کے                 |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رون کا اور دور<br>دساتھ خاص خیس                                                                                | ایصال تواب صدقہ و قرآن خوانی کے<br>ایسال تواب صدقہ و قرآن خوانی ک             |
|             | *** * ********* * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | م ماوا ستغفار کے ساتھ بھی ایسال توا۔<br>• ماوا ستغفار کے ساتھ بھی ایسال توا۔  |
| ا ۱۳۹       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس شخص کو تو ب پین                                                                                             | سى مىل كاتۇ بەروسى كونىشىت<br>سى مىل كاتۇ ب                                   |
| 4           | عنوا نا جا کز شی <sub>س</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے مگراجرے ویکریز                                                                                               | ايسال الباك عظر آن يز هناجاز                                                  |
| ۴٠.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | ا<br>ایسال تواپ مر دول ورز ندو سادو تو ب                                      |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ب کرنا فضل ہے۔ ۔                                                                                               | ا بسال ثواب مين مّام مسمانون وشر                                              |
| اس          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عِنْ عِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَ | میت کے گھر صرف تعویت کے کے                                                    |
| 9           | 1 114 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | ا يعال أو بكاطريق                                                             |
| *           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | جيمة وتلفين الصال واباور حيدامة                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فت ا(۱۷۵)                                                                                                      |                                                                               |
|             | د فی ترک المعرات<br>مارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وعد دليل الخيرات                                                                                               | (ماخوذاز مجم                                                                  |
|             | نر ت مفتی اعظم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ساسلاه مرتبه حفا                                                                                               | مصوحه لا                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                               |

tac

مروحه حيليه اسقاط كالمجهوز ناواجب = .....

حید اسقاط ممات سے مگر آج کل کے مروجہ حییہ سقاھ کاتر کواجہ

| اصلا | عنوان                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 140  | مروجه عقاط كاثر بعت بين كونى ثبوت تهيل                                               |
| IAC  | سقاط کی قد کوره صورت معمل ورد کار ب                                                  |
| 4    | ميله استفاط                                                                          |
|      | چھٹاباب                                                                              |
|      | زیارت قبوراور عراس وغیر ه                                                            |
| 144  | نيارت قيور قرآن وحديث منه عبيانهن ؟                                                  |
| 1    | اع اس وليوه الله كي شر َ مت كيلينه جهاجا مزيم يانمين ؟                               |
| 144  | قبر ستان میش فتلف رسومات برین بیش مقلف رسومات                                        |
| 191  | کندرگ دول کے مز ریز فر فش زیارت جالاروبال کمانا کمانا ا                              |
| *    | سی درگ ک <b>ی قبر کیلئ</b> ے شرکا تھم                                                |
| 4    | ولیاءالندکے قبور کیلیے جانالورو ہال شریق و نمیر ولیے جانا                            |
| 191  | لسله م پیچم یاهل القاور کخیمی به حرف ندایه اس کومُر دو ساکیلئے استعمال کرتا کیس ہے ؟ |
| 1    | کی درگ کی قبر کو تنظیماً یو سه ۱ پید اورو قبآنو قبآب کر فاتحه پر هنده ناچ نزب        |
|      | ېرده نشين مورت کيسينه ريت نور تنځي پين نر پنه کسي<br>                                |
| 195  | محرم کے ساتھ زیارت قبور کیلینے جانا مباح ہے                                          |
| 1    | قېرون پر پچول څرهاي                                                                  |
| 4    | ک موار پر باتھ اٹھ کر فاتحہ پر حناب کز ہےا تعمیں ؟                                   |
| 194  | سانوال باب شمید کے ادکام                                                             |
| P**  | آنگوال باب وست مارنم<br>نور با برای می میزین                                         |
| 141  | نوال باب شر کت جنازه کفار<br>۱ موال باب متفر قات                                     |
| r-1" |                                                                                      |
|      | كتاب الصوم                                                                           |
|      | پهلاباب                                                                              |
|      | روبیت مبلال رمضان و عبیدین                                                           |
| p=9  | حید الفعر کی نماز تکی عذر کی وجه سے دوسرے دن پڑھی جاعتی ہے                           |
| 4    | صرف تارکی خبر پر سید کرنااوروزه فطار کرلیناادر ست نسین                               |
| 1    | توت دویت بل کا عید کے واسطے دوعال گاواہوں کی شعادت شرط ہے ۔                          |
| 71-  | مطلح صاف ند ہوئے کی صورت میں ہاں مید کے ثبوت کیسے دوعادل گواہوں کی شادت شرط ہے       |

| صفحه | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PII. | مطلع صاف ته ہو تو بلال عيد سيليخ دو عادل كوابول كى شهادت شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PIP  | تیسویں تاریج کوزوال کے بعد جائد و کمیر کرافطار کیا تو نشاہ کفار ووٹول مازم ہول گے ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719" | بادل کی صورت میں افطار کے لئے دو آومیوں کی گواہی معتبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rin  | (۱) الارت شرعيه پھلواري شريف كے اشتار كى خبرے عيد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | (٢) الارت شرعيه كاعيد كى اطلاع كي لخا ايك آو كي كاليجياك في ب الله المعالم المارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710  | (۱) کیلی فون کی خبر پرچ ند کے ثبوت کا حکم دینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 4  | (٢) نيلي فو تا پر صفيه بيان ليكي صحير كاتعم ديناه برنز شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #    | (٣) نيلي فون کي خبر ہے آر چاند ہونے کالیقین ہوجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717  | (۱) معتبر د زهمی منده هے اور د تنوتی باند ھنے والے کی گوائی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| '    | (۲)شر عی قاضی ندیمونے کی صورت میں مفتی یال م مسجد جاند کی گوای ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | بھی شہادت کی نثمر الکا کی رعامیت ضرور کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *    | ( ٣ ) مختلف خصورت آگر چاند فاینتین جو جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414  | ئیں فون کی خبر شروت کے باب میں قابل تبول شیں اگر چہ اس میں تصویر بھی نظر آئے ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719  | میں فون کی خبر ہے اگر چاند ہونے کا عین ہوجائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9    | احناف ئے نزدیک اختلاف مطالع کالمتبار ضیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *    | تميں رمضان کو غروب ہے پہرو رہے گل چاغدا یکھا تودہ آئندہ شب کا دوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AA-  | ا یک مقام پراگر چاند 'فقر آجائے تودو سرے مقام دالول کو بھی روزہ رکھناضرور کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *    | (۱) حنینہ کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *    | ( ۴ ) ذیبا عملی فول اور تاره فیمر دے آگر چاند بوت کالیقین ہو جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    | ( ۲) مطلع صاف ہونے کی صورت میں مجھی دوسادل گواہوں کی شہدت قبوں کرنا ہوئز ہے<br>ر پر سرفران کر بھی سے میں بر مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777  | ( ) تاریا نملی فون کی خبریت حید کرنا دائز شمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | (۳) مطالع صاف بو تو تامجی دو دن اگر کو بول کی گوان معتبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .    | ( ۲ ) مطلع صاف ہو تو عید کے جو ند کے لئے کتنے کو اجول کی شرورت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444  | ( ۲) برطمان ہے چاہد ہے ہیں کو ایون کی تاہیر ہے۔ ان کا سور ہے۔<br>ر مضان میں آئر نظل روزے کی نہیں کرے تپ بھی مضان آئ کاروزہ شار بو کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ",   | ر مندن بین امر کن دورے میں میت مرے پ کی منصف مان کارورہ کا بر بو کا استعمال کا دورہ کا بر بو کا استعمال کی در ا<br>اختلاف مطاح واقع ہے مگر شر بیعت میں اس کا اختیار نمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,    | الهملاف مطال والناسج مرسم معینت بین از کا مصاله کیل<br>دوسرے شهر میں جاند کا نظر آناب بیک شرق شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rra  | والمريخ مرين ويده مرابات مل مرابات مع مرابات المعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | ت بالنات و مقال اوريت على المراد و الفيار كورة الميانية عام خمر كا مقارات من المساد و المانية و المانية و الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | O 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |

| صفحه | n *6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -25  | عنوالن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 724  | عيد ك چاند ك څوت ك ك دومادل كو د خېروري بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114  | نیلی فون کی خبر کاهشبار شمیس اً رچه آواز پهچانی جاتی جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ý    | فتلف فيد مسلط مين بادشاه كالقلم ما فذبه وكال چند متقرق مسائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PYA  | ر مضان ورعبيدين كي جاند كي شرائط من الطريق ا |
| P*4  | ر مضان ورعبید یّه کی جاند کے شرانط میں انک سے انتخاب کی انکار مضال درعبید یّه کی جاند ہے۔<br>ایک فحقتهی لطیفیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | استفتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| i    | مبلی ً راف ، دط کی خبر اور خبر مستغیض کی تحتیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | (منقول از رساله البيان الكافى مرتبه مولانا تخييم ابراتيم را ند مړي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ووسر لباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | قضاد كفاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۰  | بدا مذرروذ دنه ريخية والاف مق اور مثكر كافري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ا كفاره كه روز ب اگرچاند كه مهاب ب ركت مجاب ب ركت مناب به مناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441  | ا تودوماه ضرور کی ہے گرچہ سائفہ سے کم ہو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | (۱) قضاء روزول کی اس طرح نیت "میرے ذمے جتنے تضاء روزے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŧ    | ان میں ہے پہل روز در کھتا ہول" تھیجے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,    | (۲) چس مخض میں روز در کھنے کی طاقت نہ ہووہ ہر روزے کید لے پوئے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *    | ورسير گندميان کی قيمت دے سکت بي سنت بيان کي تيمت دے سکت بيان کي است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۲  | ا انتیس شعبان کو چاند نظر نه آیابعد میں چاند ہوئے کی شختیل ہو جائے تو قضاء ضرور ک ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | و سو کنارے انزال ہو جائے تو صرف قضاء له زم ہے کفارہ خمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *    | (۱) تے ہو کی تواس خیاں ہے کہ اب روزہ ندر بہائی کی الیا توصر ف قضاضر ورک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳۳  | (٢) بيك مين كيف ك وجه بي روزه قراد ما توصرف تفامان م بيد مين كيف ك وجه بيد مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | تيراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | اعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ė    | معتلف کا ٹھنڈک کے لئے غشل کی خاطر مسجد ہے باہر اٹلان جائز نہیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ree  | (۱) معتبر شادت معلوم موجائ كه انتيس كوچاند موكياتفاتو اعتكاف اى صاب عمر دع كرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | (۲) معتلف کوچھ کی تمازے لئے جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1  | (٣) معتلف کوسگریٹ یاحقہ پینے کے لئے محبد سے باہر جانا جائز نقیس ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | (٣)معتلف أكرم يفن ويكيف ك لئه مجد عبر بركمياتواعتكاف نوت ج عكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| وانات | فهرست عن           |                                       | 14                       | كفاية المفتى جند چهارم                                     |
|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| صفحه  |                    |                                       | عنوان                    |                                                            |
| ۲۲۲   |                    |                                       |                          | (۵)اعتکاف کے دوران حواوت نماز ور درو                       |
| ومء   |                    |                                       |                          | شب قدر مقامی روزول کے حساب سمجی                            |
| ۲۳٦   | ,,                 |                                       |                          | (۱)معتلف فنس ك لي معدب برجا                                |
| #     |                    | . گئے جا سکتا ہے                      | یں عسل کے                | (۲)متحدين عشل خاندنه مو تو قريب تاا ب                      |
| #     | ******             | لئے مطبق جا سکتا سے                   |                          | (۳)مدرے کے طلباء ضرورت کے وقت کا                           |
|       |                    |                                       | چو تھاباب                |                                                            |
|       |                    | (                                     | افطارو سحر ک             |                                                            |
| YPK   |                    |                                       | وبزم                     | نیم مسم کی تھیجی ہوئی افطاری سے افطار کرنا،                |
| ţ     |                    |                                       |                          | نتارے کی آواز س کرافطار کرنا جائزے                         |
| P/"A  |                    |                                       |                          | جمان کے ذریعے افظار کرنا                                   |
| ý     |                    |                                       |                          | تحری و فظاری کی احلاع کے سنتے گولہ چھوڑ نا                 |
| 1     | نیر کی گنجائش ہے . | اس مين د وچار منٺ تا ا                |                          | غر، ب آنآب کے بعد ہی افطار کاوقت شروخ                      |
| H/4   |                    | *****                                 | 4                        | فطار میں جددی اور بحری میں تاقیر افضل ہے                   |
| 1     |                    |                                       |                          | بندو کے ماں سے افطار جائز ہے                               |
| 4     | آڼ                 |                                       |                          | حالت جناب میں محری کھاناخدف اول ہے                         |
| 70-   | .,, ,.,,           | شەر كىنا                              | ې کعانااورروزه           | صر ف وضؤ کرنااور نمازنه پڙ هنا ايور صرف تحر                |
|       |                    |                                       |                          | افطار كاوقت ہوتے آل افطار كرنا افضل ب.                     |
|       |                    |                                       | پانچوال باب<br>تفلی روزه |                                                            |
| 701   |                    |                                       |                          | مسه فروم يعن كارمضان ييس غير رمضان كارد                    |
|       |                    |                                       |                          | ٠٠٠ زور تريم من دور من |
| `.    |                    |                                       | لينة روزه مستحب          | عاشورہ کے دن کوئی خاص تماز مشروع نہیںاا                    |
| '     |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | درره<br>چھٹاباب          | 0.0000000000000000000000000000000000000                    |
|       |                    | <i>J.</i>                             | ه اور دیگر ع <b>ز</b>    |                                                            |
| ror   |                    |                                       |                          | (۱)سفر میں روز در کھنے میں کوئی کراہت نہیں                 |
|       |                    | . ملے گا،                             | ۔<br>نے پر یوراثواب      | (۲) عذر کی وجہ ہے روزے روگئے تو قضاء کر                    |
|       |                    |                                       | سانوال باب               |                                                            |
|       |                    |                                       | وغير مفسدا               |                                                            |
|       |                    |                                       | - /*/-                   |                                                            |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror  | انجکشن سے روزہ فاسد نمیں ہو تا                                                                                                            |
|      | چيشاب دياخانه کې حُبُد دواني ژانه نالورانه کېشن لگوانا                                                                                    |
| ų    | روزے میں عود الوبال اور اگر بتھی سلگانا                                                                                                   |
| ۲۵۴  | انحکشن ہے روزہ شیں ٹونتا                                                                                                                  |
| 4    | انجکشن سے روزہ نمبیں ٹو نتا                                                                                                               |
|      | كتاب الزكوة والصدقات                                                                                                                      |
|      | پيلاباب                                                                                                                                   |
|      | کن چیزوں پرز کوۃ ہے ؟                                                                                                                     |
| 100  | مال تجارت میں نفع شامل تر کے ز کو قاد کی جائے۔                                                                                            |
| 4    | ز كوة آمه في ميروالبب بي مشينه عارير نهيس                                                                                                 |
| ¥    | سنا ' چاند ک کے زبور میں بڑے ہوئے ہوا ہے تے پر ز کو قائمیں                                                                                |
| 107  | سود كار قم يرز كو قواجب نهيل                                                                                                              |
| 406  | تنځواه جو بېټنې نه يو اور مکان پرز کوټونسيل                                                                                               |
| 4    | شيرزيرز كؤة                                                                                                                               |
| 4    | ز کوچکی بتع شده رقم پر ز کوچه نهیں                                                                                                        |
| 404  | اولاد کی شادی کے افر اجات الله: کوق تعمین                                                                                                 |
| *    | واجب الزكوة چزي برسمال زكوة وايسيب                                                                                                        |
| 109  | (۱) يىمە ئىپنى يىل جىغ كرائى بو ئى رقم پرز كوقا ئىيى                                                                                      |
| 4    | (٣) پر اویڈونٹ قنڈ پر جب تک وصول نہ کرے ز کوۃ شین                                                                                         |
| f    | (٣)شيئزز پرز وق                                                                                                                           |
| 4    | (٣) وَالْحَالِدُ كَ يَشْ مِرْ بِرِزَكُوةَ                                                                                                 |
| ŧ    | (۵) ٹابغ نے ماں پرز کو ہنمیں ولی اس کی هرف سے ادائنیں کر سکتا۔                                                                            |
| 4    | (۲) حباب: کولائے کے میر کی و قم کا متبار                                                                                                  |
| ۱۳۰۰ | یوی کے زیور کامالک کون اور زکو قومس پر ؟                                                                                                  |
| 741  | ، باندر پچت پر سال ٹمتم ہونے کے . وجد حسب گاگر ز کو قالوا کی جائے                                                                         |
| *    | ا لمان پرز کوق<br>ک کے قرش پینے نے اکو قوس میں ہوتی                                                                                       |
| 777  | کی نے حرش میں میں ہے ہے: لوقائی افط میں موق ہوں۔<br>توہر مقروض ہو تو تو ہو ہے نے وقائیا قط شمین ہو تی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1    | ا سوبر مستروش ہو لائیدی کے دوہ سال طالب کا ایک میں مستوری کے اور ان کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی                            |
|      |                                                                                                                                           |

' A

14

ہتم کامدر ہے کے مال ہے اٹل وعیال پر خرج کرنا .

یں کوز کوؤڑ ہےئے نے ز کو قادانیں ہوگی ....... (۱) غیر مستق کو مستق مجھ کرز کوؤدینا....... (۲) بھی علاء کے قول پر عمل کر کے میڈر کوز کوؤدیا

| صفحه        | خنوان                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y<1"        | (۱) فطار کی و شبینه مین ز کو قادین                                                                                                                                                    |
| 4           | (٢) ز كوة ئے مال سے مسافرول اور طلبوء كو كھونا كھل نادرست ہے                                                                                                                          |
| 4           | (٣)ز کوۃ ہے کی مستق کی شادی کرنا،                                                                                                                                                     |
| 441         | (٣) أو كولة سي محتل كالعان كر ا                                                                                                                                                       |
| 4           | سيد کاز کو قام آگنااوراس کو ز کو قاديناب نز شيم                                                                                                                                       |
| دع          | مؤلفة القنوب کومصارف ذَ وقامے عارج کرنے پر حنفیہ پراشکاں کاجواب                                                                                                                       |
| #           | جن چیزوں میں تملیک شیں ہوتی ان میں ز کوۃ جائز ضیں                                                                                                                                     |
| 454         | (۱) مهتم کاپجول کوابلور شلیک دی گنار قم کینر تغییر پر خرچ کرنا                                                                                                                        |
| *           | (٢) مهتهم كالخي مدّات كي رقوم كوما أبررَ هنا                                                                                                                                          |
| KA          | شرورت مندسيد ، فوت اور فاهي اداروب كوز كوادينا                                                                                                                                        |
| 4           | سید مشته داردل کور کوقاریناز کوقاتھوڑی تھوڑی کر کے واکرناسال گزرنے سے پہیدوینا 🔒                                                                                                      |
| <b>7</b> <9 | ایتالا رے کوا کو قادین جس سے غریب اورامیر وونوں قتم کے طلبء فی ندہ حاصل کرتے ہوں                                                                                                      |
| 4           | غير مسلم هما چون کوز کوقا ديناچائز نبين                                                                                                                                               |
| 744         | و فاطمه کے علاوہ دوسرے ماثی بھی سید بیران کو بھی زکو تورینا جائز شمیں                                                                                                                 |
| 4           | ز کوة ت کنو سام چدم مقبره تميه کرنالورميت کو غن دين جائز شيس                                                                                                                          |
| 1           | والدين وراو لاد كوز كوق يناه بزشيس                                                                                                                                                    |
| ra:         | صاحب نصاب لهم كاز كوة ليرنا                                                                                                                                                           |
| #           | ز گۆۋە ئىز سے ملک بىن موجو در شتە دارول ئو تىمجاز                                                                                                                                     |
| 4           | ەلك نصاب كور گۇة ريانا بائز نميس                                                                                                                                                      |
| FAF         | صدقة فطر كار قم ہے درے كى قبير جائز شيں                                                                                                                                               |
| #           | ساحب غداب ملاء كوز كوة بينا (چند متقرق مب كل)                                                                                                                                         |
| LVL.        | ز کوق کی قم ہے مدر سدہ میتی خاند کی تقیم جائز شمیں                                                                                                                                    |
| MAS         | پچو پھی خالہ چیالور بھائی کوز کو چندینا جائز ہے                                                                                                                                       |
| 4           | مدرے کے مفیر کوا کو قاتل رقم منز میں خرج کرنا!                                                                                                                                        |
| <b>٢</b> ^4 | مدرسے شیر کوز کوقتی مدے متحولا وینا                                                                                                                                                   |
| TA6         | ز کوؤے متعلق چند مسائل                                                                                                                                                                |
| 149         | (۱) سيد کور کودر پناچائز نشين                                                                                                                                                         |
| 1           | (۲) تملیک کرئے ز گا قالومہ رہے کے دوسرے کا مول میں قرج کر بکتے ہیں۔<br>د سریوس کیا دیمی کا مدت کا مدت کا مدت کا انتہاں کا انتہار کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا |
| 4           | (٣) المين ياد كيل أو كو توسيع خرج مين لائ توادا نيكل كي صورت                                                                                                                          |

۴.

| صفحه       | عنوان                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAG        | ىلدار څخص كوز كۈۋە يتاچائز نهين                                                                           |
| rq.        | مهتم 'مدر س اور متون مبحبه کوز کو قزویتا                                                                  |
|            | چند آیات کامطلب                                                                                           |
| <b>191</b> | بالداراً كرمفلس بوج ئے تواہے ز كوة دے كتے بين                                                             |
| , , ,      | (١) تصالَى بهن كوز كوة دينا جائز ہے                                                                       |
| ,          | (۲) پيد کوز گاقة دينا جائز نهيں                                                                           |
| ,          | ( ۴ ) مالد اربية ه كوز كو ة ديناجا ئز شيل                                                                 |
| <br>۲9 ۲   | (٣) ملكيت ميں لانے كے بعد ذ كوة كويدر سوب اور ميتم خانول كودينا جائز ہے                                   |
| 4          | نادار هالب معلمول كوز كوقادينا جائزے                                                                      |
| 79 F       | ز کوة ہے بدر سین کی تنخواہ جائز نسی                                                                       |
| 4          | مقرف ذكوة كے متعلق چند سوایات                                                                             |
| 797        | اصول وفردع بالدار ورسيد كوز كؤة ديناجا ئزنسين                                                             |
| ' ''       | چوتقمالي                                                                                                  |
|            | ادا ئىگى ز كۈچ                                                                                            |
|            |                                                                                                           |
| 1          | ذكاق قرضه الاكرناني                                                                                       |
| 140        | سونے چاند کی کے نصاب میں وزن کا مقبار ہو گا۔<br>*** میں سریر کریں ہے۔************************************ |
| ۲۹۶        | نوت ئے دریاچے: کوچک اوا نیکی                                                                              |
| 494        | ز كوة دينة والے كاوكيل اگرر تم ض فع كردے توز كؤة والد بو كل.                                              |
|            | ز کو ټاکو د وسرے کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 794        | سل آئے ہے میسے ز کوؤگا ناجائزے                                                                            |
|            | تجدت میں نفع پر سال گزرناضروری شیں اصل مال کے ساتھ                                                        |
|            | ان کی بھی ز کوچ ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| 199        | ز کوری رقم او سری رقوم میں ما کر چر مصرف میں خرچ کیاجائے توز کو قادابوج نے گی.                            |
| ,          | مرى د قم يرد كوقا                                                                                         |
| ,          | ز کوة میں تملیک شرط ہے معجد تا اب اور شفاخانہ بنانے ہے ز کوة اوا نشیں ہوگی                                |
| ۳.,        | قرضہ معاف کر کے اے زکوۃیں ٹار کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 17-1       | د کوچیش سر کاری ریث کااختبار بوگایلیک مار کیث کاشیس                                                       |
| 4          | د کواه میں سوناچ ندی کی موجودہ قیت کا عقبار ہو گا۔<br>د کواه میں سوناچ ندی کی موجودہ قیت کا عقبار ہو گا۔  |
|            |                                                                                                           |

| صفح  | عنوان                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | فصل دوم . ادا نیگی بسال قمری و سمشی                                                              |
| r•r  | ل وہ سے اور میں میں اس میں اور میں ہوتا ہوں ہے۔<br>[ انگریزی سال کے حیاب نے ذیا فوائر کے کی صورت |
| , ,  | المري ن مان عراب عند رود ورود مري موري المسلم                                                    |
| ۳۳   | ز کوة ہے مدر سین کی تشخواہ دینا                                                                  |
| ىم.س | حیلہ کے ذریعے ز کوۃ کو ۵ رصہ پر خرچ کرنا                                                         |
|      | بذریعد حیلیدز کوفت سے کنوال الل اور مسجد وغیر و تغییر کرنا                                       |
| ۵ ،س | جن كام ول يرز كوة جائزنه بروب حيله كركه ز كوة خرج كرنا.                                          |
| 4    | وٰ وٰ کے ذریعے زکو قاکی اوا نیکل                                                                 |
|      | يانچوال باب                                                                                      |
|      | غير مقبوضه مړ ز کوة                                                                              |
|      | قصل اول ربن کی ز کوة                                                                             |
| ب-سر | قرض پر تہ کؤ ټالور بن رکھی ہوئی چرے نفع اٹھانا                                                   |
|      | نص دوم پر دو بیرنٹ فن <b>د</b> اور سود کی زکوة                                                   |
| 4    | پرادیڈ نٹ فنڈ پر ز کوقت                                                                          |
| ٣٠   | يراويم نث فنڈاوراس کی سوا پرز آفق                                                                |
| ۳-A  | پراویڈ تف ننڈ میں سود کے ام ہے دی جانے وال در قم سود شیں                                         |
| ۳-9  | پراویڈنٹ فنڈ اور مینک میں جمع شدور قم پرز کوق                                                    |
|      | چشلاب                                                                                            |
|      | صدقه فطروغيره                                                                                    |
| ۳۱۰  | صاع کی تحقیق                                                                                     |
| الا  | (۱) کسی قصبہ میں ٹندم نہ ہو تووو ختل کی قیت سے قطر داد اگر سکتا ہے                               |
| 4    | (٣) عديث شريف مين جن چيزون کي تقريح شيم سان مين قيمت کامتبار دو گ                                |
| ۳۱۲  | م نی فائد دو صل کرئے کے لئے دی ہوئی ز طین ہے صاحب نصاب خمیں بنتا۔                                |
| *    | ا فطروکی مقدار اور پیچول کی طرف ہے فطروں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| سالم | ر مضان کی آخری تاریخ کو پیدا ہو نے والے پیچ کا فطر ہ کھی واجب ہے                                 |
| *    | قربانی اور صدقه فطر صاحب نصاب یو واجب به<br>صدقه فطر ب امات کی جرت دینا میانو کر شمیل            |
| "    | المعمد قد فقر سے جاترے کی برت دیتا ہا ہر ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |

ایت ادارے وز کو وور یا جو خریوں کو قرضہ قراہم کر تاہو كتاب الحح والزيارة يهلاياب فرضت مسووه قانون حج يرتفصيلي نظر

| ادان<br>س | فهرسب عوا  | ***                         | كفايه المفتى حلد چهارم                 |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| مفحد      |            | عنوان                       |                                        |
| TTA       | بى داخلت ب | یے بینے بھا کرانے کی شرطانہ | (۳۰۳) جي پرهائي کيڪ واپس کا راب        |
| 4         |            |                             | تبان ك ير الله الله                    |
| 1         |            |                             | مسلمان ممبران المهلل ميس اختارف        |
| rra       |            |                             | جمعيته ملاكي مجلس عامله كالجلاس        |
|           |            |                             | تانون زبر تبحوير مين مد نبي مداخلت َير |
| ٣٣٠       |            | معنے ۔۔۔                    | قانون زیر تجویز مسلمانوں کے لیے ہیںد   |
| *         |            |                             | مداه و تبارك خاظے اقتصال مظیم          |
| 4         |            |                             | يهاه أقفصاك                            |
| 1         |            |                             | دو سر التفساك .                        |
| rei       |            |                             |                                        |
| 4         |            |                             | مسود د قانون وانهی نکٹ قصعا، محقول     |
| PPF       |            | · · · · ·                   | بعض ممبر ان المبلغ کے شہمات کاجوار     |
| 4         |            |                             | پها شپه                                |
| 4         |            | , ,                         | پیعے شبہ کاجواب                        |
| 7         | **         |                             | ند تي مدانست.                          |
| ŀ         |            |                             | ل میسی مثال .<br>مرابع                 |
| rre       |            |                             | ا ۱۰۰ مر میشل<br>ت میشا                |
| 4         |            | *****                       | تیہ ک مثال<br>چو متمی مثال             |
| ,         |            |                             |                                        |
| ,         |            |                             | ا پانچویں مثال<br>الچھنی مثال          |
| ,         |            |                             | ستوين مثال                             |
|           |            |                             | ووسراشيد                               |
| 777       |            |                             | روس بيان المان                         |
| "         | **         |                             | تيراشي                                 |
| ę         |            |                             | تیسرے شبہ کا پیلاجواب                  |
| ۴۳۷       |            |                             | تيسر بي شيد كادوسر اجواب               |
| rra       | • • • • •  |                             | السداومصائب كي تدايير                  |
| 1244      |            | *** **** ,                  | مدونام اورية بتأ مرتج يرجانا           |
|           |            |                             | * * * * 1                              |

| صفحه  | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1"6"  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | دوسر کیاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | عورت بغیر محرم سفر نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ų     | الدارعورت کے ساتھ محرم نہ: و توجی قرنش نئیں ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44    | عورت کے چ <sub>ی</sub> ر جانے کے لئے شوہر کی اجازت ضروری شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,     | ور کے این کا اس کا این کا استان کی این کا استان |
| ٠,    | يهيد مر م ها وي مراوي ب<br>حر م ب يغير خورت كافح پر حيالارست نهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •     | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ميرلاب<br>حمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | قَجْبِدِل عَنْ عَلَيْهِ الْعَلَامِينَ عَلَيْهِ الْعَلَامِينَ عَلَيْهِ الْعَلَامِينَ عَلَيْهِ الْعَلَامِينَ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rer   | نجبدل کے بے اپنے افخص کو آئیجی جس نے پہلے گئانہ کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| s     | تَّبِدِلَ كَ سِمُ السِيَّةِ فَمِنْ لَوَ بَيْنِي الْفَعْلِ عِبْمِ فِي يَسِمِ فِح كِيابُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | تَبْدِلْ كَ سَنْ جَسِ فَحْصَ كُورِ قَمْرِي وواس مِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ę     | ت پکھر قم رَ هَ مَرووم ب كونج ير بحيح دے واج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | میت غیر معتبر شخص کے بارے میں وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٣   | تووارث كسى معتر فحض كو في بر بحديد ستناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *     | عَبدل مَن عَن جِس فَخْصُ لَوَ تُجَيِّع جائِ السَّحَ آخَ تَكَ السَّرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *     | نحر کے افراجات جھی پر واشت کرنے ہوں گے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200   | ئى كىبار <u> يىن ايك تفسيلى نتوى</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۲   | ترجمانی کے سئے مُد گیا چھر کماکہ ججہل کروتواس پر ججہل کرہ مانی شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | چو تقاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | پيرل جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TTA   | ى مى المارى ئى خۇرالداكىيات!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | ى . ن . ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و برس | پیری زور مدارات القبار کرنا جائز گرفیر اول ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ייון  | يانچوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ي چې کوب<br>ناجائزرو کے سے تی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۵۰   | زناہے حاصل شد دمال ہے تیارے اور ٹی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### كتاب الجنائز

# پهلاباب توبه دم والپيس

جان کنی کے وقت کی توبہ قبول ہے مگر ایمان قبول سیس

(سوال) زید کتاب که توبه موت کے وقت بالکل آخری س نس مین معتب سے اس لے کہ احادیث میں وارد

کہ انعا الاعتمال مالعو اتبید ، ، چنانچہ فرعون جب فرق ہون نگاور آخرار ایمان محبول ہو جائے اور فرعون

اید اسارے نے اس کے مصدیل منی نیم وی اس خوف ہے کہ مبادات کا ایمان معبول ہو جائے اور فرعون

نفر کی وقت اور قارون نے حسف (وطنیٹ) کے وقت حضرے موسی محبی نیجاو ملیہ العالم ہے

استفاق (مدد طلب کرتا) کیا حضرے موسی ملیہ السلام نے د عان فر مائی جب فرعون فرق ہوگا ہو آئے تو اللہ تعدی میں محبول موسی میں استفاق اللہ معبول میں محبول کر فرعون محبول کو کان انجو کی کہ تا ہیں

اس کو نجات و یہ ای طرح تارون کے صف کے بعد بھی خطاب فرمایا قرآئی کی دقت کی توبہ معبول نہ ہوتی تو

اسد تعالیٰ ایسا کیوں فرمات عالیٰ دونوں میں عذاب شرعی تھے۔

اسد تعالیٰ ایسا کیوں فرمات عالیٰ دونوں میں عذاب شرعی تھے۔

مر و کمتا کہ پاکل آخری سائس میں تو یک اعتبار نمیں ب مذاب کے فرشت و کھنے سے پہلے متبول ب اس کے حد معتبر نمیں جیساک نص تحقی وارد ہے ولیست التوبة للذین بعملون السینات حی ادا حضو احدهم المعوت قال انی تبت الان و لا اللین بعوتون و هم کفار ،، اب اس صورت میں اور آیت کام الی میں تعارض معلوم ہوتا ہے تطبیق کی کیا صورت سے اور آخری وقت کی قید متبول بیا حریر ؟

<sup>(</sup> ۱ ) بحاري شريف باب العمل بالحواتيم ۹۷۸:۲ ك قليمي ---- ترمدي شريف: «واب القدر" ۲ °70 ط سعيد. ( ۲ ) كالسآء ۱۸

<sup>.</sup> (٣) عن ابن عباس ً ذكر احد هما عن السي تكنُّ انه ذكر ان حبرائيل بدس في في فوعود الطين خشية ان يقول لا اله الا اش بحمه عله او حشية ان يرحمه ( برمدي البواب التفسير ٢ ج1 1 طاصعيد )

رود المدمنان ، وفيه في أول الحنائز والحاصل أن المسئلة ظنية وأما أيمان الياس فلا يصل النفاف ، باقى أنها ياس يعنى ألرم ينس مسلمان جواوروواسيخ مناجول ساس حالت ياس وتاميد ك يس توب ر لے توبہ توبہ مقبوں سے یا نسیں س بیس ملائے اٹل سنت کے دو قول میں لوں بیا کہ بیہ توبہ حالت یا آپ و نر غرو کی مقبول نمیں بوراس قول کے قائلین نے این دلیل میں یہ آیت ولیست التوبیة ۱۰۱ اور حدیث ال الله يقبل توبة العبد عالم يغرغو م بيش كي باس آيت اور حديث ت بي معلوم جو تاب كه الشور موت، حالت نمرغ وو مشاهره عذاب مين توبه معتبر نهين قال هي الممدارك (ديتحت قوله تعالمي ثبه يته بدن من فريب أي من زمان قريب وهو ما قبل حصرة الموت الا ترى الى قوله تعالى حتى اذا حصوا حدهم الموت فبين ان وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة و عن ابن عباس قير ان ينظر الى منك الموت و عنه ﷺ ان الله يقبل توبة العبد مالم يغر غرا ننهي مختصرا و في رد المحتار اول المجنائز اقول قال في اواخر البزازية قيل توبة الياس مقبولة لا ايماد الياس و قبل لا تقبل كايمانه لا نه تعالى سوى بين من اخر التوبة الى حضور الموت من الفسقة والكفاو و بين من مات على الكفو في قوله و ليست التوبة الاية - كمافي الكشاف ١٠٠ و البيصاوي و ، والقوطبي و ، وومرا - قول به ہے كه توبه ماس مقبول ہے اس قول كى دليل بيرآيت چيش كن ذلك لمن يشاء والمسطور في الفتاوي ان توبة الياس مقبولة لا ايمانه لان الكافر احتبر غير عارف بالله تعالى و يبدأ ايمانا و عرفانا والفاسق عارف و حاله حاله البقاء والبقاء اسهل والدليل على فبولها مطلقا اطلاق قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اله (رد المحتار)، ﴿ وَقَالَ سعيد بن جبير بزلت الاية الاولى في المؤمنين يعني قوله انما التوبة على الله والوسطى في

<sup>،</sup> ١ ، باب السرند مطلب اجمعوا على كفر فرعود ٢٣١/٤ ط سعيد ،

۲۱) باب الحابر' مطلب في قبول برية الياس ۱۹۹۱ ط سعيد)

٣٠ ) فِر كُلُّ مِنْ فَرَاتِ وَلَسَتَ التَّوْمَةُ لَلْفِينَ يَعْمُلُونَ السِيئاتُ حَيَّى (دَا حَصُّرِ احَدُهُمِ الْعُوْتُ فَالَّ ابْنِي أَبْتَ الأَنْ وَلاَ لَدَّتِ بِيَوْنِ وَهُمَّ كَفَاءُ أَوْلِنَّتَ أَعْدَدُ لِهُمْ عَفْمًا الْبِيمَّا الْسِيَّا لَمَا أَ

ر٤ ) برمادي شريف ابواب الدعواب الماح ماحاء في فصل التوبة والاستعفار ٢ ١٩٤ ط سعيد

<sup>،</sup> ۱ ، ۲۹۹ قديمي کتب حامة کراحي

٣- فاد قلت من المواد بالذين يعملون السيات اهم الفساق من هل القمة الالكفار " قمت فادوجهال احدهما ان يواد الكفار أقلام المواد المساق إلان الكلام الما وقع في الراسين والاعراض عهما ان باذا واصمحا ويكون فولة" وهم كفار" وإدادا على سبيل العملقة ( تصمير كشاف ( 8/4 ) طاداً الكفات بيروث )

ر٨) الحرد الحامس ٣ ٩٣ طادار الكنب العنمية بيروف

۹) السورۍ ۲۰

ر ، ۱۹۹ السآ ۱۹۶ ۱۹۹

١٩٠) باب صلاة الجائر مطب في قبول توبة الياس ١٩١/٣ ط سعيد

الممافقين يعمى قوله وليست التوبة والاخرى في الكافرين يعني قوله ولا الذين يموتون وهم كهار - واذا كانت الاية نزلت في المنافقين فلا وجه لحملها على المؤمنين و على تقدير ان تكون الاية نازلة في عصاة المؤمنين فقدروي عن ابن عباس في قوله تعالى و ليست التوبة للذين بعملون السيئات الايه ثم انول الله بعد ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء فحرم الله المغفوة على من مات وهو كافر وارجاء اهل التوحيد الى المشيئة ولم يؤيسهم من المغفرة فعلى هذا القول تكون الآية مسوخة في حق المؤمنين انتهيّ (تفسير خازن) ، الور ین قول فروی حنیه میں اختیار کیا کیا ہے اور خداوند تعالی کی وسعت رحمت کے شایان شان ہے۔ تو به المیاس مقبولة دون ايمان الياس درر ( درمختار).،، واختلف في قبول توبة الياس والمختار قبول توبته لاایمانه (در مختار) (-بماتی زیر کاب قول که تحری سائس کا اعتبارے اگر اس سے مراویہ ہے کہ آخری ساس کاایمان بھی معتبر ہے تو یہ قول قر آن وحدیث اور جمہور ملاعکے خلاف ہے جیسا کہ شروت جواب میں يم نے تقسر بحالكها ب كه ايمان مائ اتفاق في مقبول به اور حديث انها الاعمال بالمحو اتبه عند يه ٹا۔ ت نہیں ہو تا کہ ایمان ماس مقبول ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے اعمالی وہ معتبر ہیں جن براس کا خاتمہ ہواس پر حدیث دیالت نہیں کرتی کہ ایمان غرغرہ مقبول ہےاور فرعون و قارون کے متعلق جو قصے ۔ 'قُل کئے ہیں کہ خداتعالیٰ نے مو میٰ مایہ السلام کو خطاب فرمایا کہ اگر فرعون مجھ کو یکار تا( انخ ) تواول تو قصے شد تصحیح ہے جاہت شمیں دوسر ہے ان ہے بھی ایمان ماس کا مقبول ہو نا ثابت شمیں ہو تابلیحہ اس کے ہر ملس عد بوج سے ادامست باللدی اهنت به بنو اسرائیل کرتا توقر آن مجید سے تابت ہواوراس کا مقبول ند : و: ١٠ الميوم ننجيك المنزے في برت پھر اگر جھ كو يكارتاب مرادايمان كے سوالوركس طرح كا يكارتات توا بمان میاس کے مقبول ہوئے یانہ ہوئے کو اس ہے کیا تعلق اور اگر یکار ہے یکار ایمان کی مراد ہے تواس کا موجود ہونااور نبات کا صصل نہ ہونا قرآن سے ثابت ہے اور عمروکا بید قول کد آخری دم کی توبہ بھی مقبول نہیںاً سرچہ بعض علماء کا قول ہے کیکن مختار اور راتج اس کے آخلاف ہے اور آیہ ولیست التو بیۃ ہے عدم قبول ۔ ویہ پاس پراستدال کرنے کاجواب خازن کی معارت منقوبہ ہے واضح ہے۔وابتداعهمها صواب

<sup>(</sup>۱) 1 1.1 \$ مطبع محمد على مصر

٢١، ١٠ المرتذ ٤ ٢٣٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) باب صلاة الحائز ٢ / ١٩١ ط سعيد

و \$ ) د يعين صفحه كا حاشيه نمبر ا

ريونس ۹۰

۳ يونس ۹۲

میت کی قیص کوسیاجائے یا نہیں ؟

ر جواب ۷۴ کیس کو کر کرپیزنائبر کے کیونکہ قیم کا طلاق اس تفنی این بن رسی ہو تاجو صرف گا۔ پیز رمیت کے لیج اور وال دیاجاتا ہے بال فقہا اُ انے بیاجازت وی ہے کہ میت کی قیمی میں کلیاں نہ وال حاص توصف نقد نمیں۔

ميت كوعشل دييے جسم چفنے كاخطره موتوسر فيانى يها كافي

رسوال ) احقر کے قدر سات اداکات مردہ پیدا ہوا تھا اس کا بہت جو ابوا تھا اور تمام جم جھائے ک طر ن پہت ہیں۔ ہی ابوا تھا اس کا بہت جو ابوا تھا اور ابت ہیں۔ ہی ابوا تھا اور ابت کے لا تمام جم ابوا ہو ابتا ہور باتھ کا رابوا تھا اور باتھ کی طرح ہو گیا تھا ہے کا در وہ مجھی تھا کے دکھ جم چھائے کی طرح ہو گیا تھا ہے کو در وہ جس سے سیس میاد ہے ہی ایک سفید کیڑے بھی و فن کروہ گیا احقر کو در ہے کہ سے میں خدار کے دائے ہوئے دائل ہو ہے۔ المستفنی نمبر اوس مجھد کوربدی (علل جاندھ) کے دی انجہ مرد ہدی الد حال کا دی انجہ ہوا۔ دہ المستفنی نمبر اوس مجھد نوربدی (علل جاندھ) کے دی انجہ مرد ہدی ا

مر دول کو منسل دینے والے امام کے بیکھیے نماز پڑھنا

(سوال) جارے اطرف میں بية قاعد ورائي بك جس كوامام مقرد كرتے بين اس برعرة عسل اموات ازم

كوسه) ولو كان انصت متفسحا يتعدر مسحه كفي صب المآء عليه ( هندية ناب الجنائر ١٥٨١ ط كوشه )

<sup>(</sup>۱) دعر ہے کی کوئی کر کہائے کو کرتے ہی ہے جب کہ ویکر قشاہ سے آخر ش قربان ہے کہ قیمل کل بول نہ: داور عمل ای پہ ت و انصبہتی میں اصل انصافی الی اقلد میں بلا حریص رود المساحار ، باب صلاۃ الحسانر ۲۰۲۲ کا طاحمید ) ۲۰ یواں لیے پستھل دوح فی حرقہ و لہ بیصل علیہ او بغسل ہی عیر ظاہر الروایة ( ہدایۃ ، باب الحساس ۲۰۹۱ ط

ہو تا ہے خواہ وہ خود عسل دے یا کسی کو اپنا قائم مقام پہنا ئے اس کام کا معاد ضد اس کے لئے متعین ضمیر ہوتا بقد رو سعت اسقاط میت میں ہے بچھ دے دیے ہیں صد قتہ انفطر دے دیتے ہیں عشر میں ہے بھی پچھ دے وية بي أس الم كى اقتداجارُ ب يانسي ؟

(جواب ٤) اگر مردہ شوئی (مردے کو عنسل دینا )باجرت نہ ہو اور افعال خلاف مروت د خلاف مکارم اخابق امام ہے سمر زدنہ ہوتے ہوں تواس کی امامت جائزے مکروہ نہیں ہے اور اگر غسال اجرت لیتر ہواور ید اخلاقی کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہول تو اس کی امامت مکروہ ہو گی کیو نکہ ایسے شخص کو لوگ نفر ت و حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔ ۱۱) محمد کفایت اللہ

شوہر جو کی کی میت کود کھے سکتاہے ہاتھ نسیں لگا سکتا

(سوال) (۱) ایک مخص کی نه کی کانتقال ہو گیا ہے وہ اپنی مرحومہ نه کی کوبر ہند چھوسکتا ہے مامرحومہ کو كَنْنَ يَهِ وَكُونِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَل

(۲) مر د کے کفن میں ایک تمبند یو حادینالورای طرح عورت کے کفن میں تمبند بروحادینا درست ہے یہ نسیں اور تعداد کفن بردھادیے ہے گناہ کے مر تکب ہوتے ہیں یا نہیں۔المستفتی نمبر ۱۱۴۸ محمد یوسف صاحب پیش اه م جامع معجد قصبه چھپر ولی( صلع میر ٹھ ) کے جمادیالاُٹی ک<u>ی ۳۵ ا</u>رھے م۲ ۲اگنت ۲<u>۹۳۱</u>۶ (حواب ہ) (۱) مرد اپنی مردہ ہتا ی کو بغیر کیڑے کے چھو نسیں سکتا ہاں کیڑے یرے باتھ لگالے تو

مضا کقه نسین دیکھناور قبر میں اتارنا جنازه کو کندھاوینا بیر سب جائز ہے(۱۰اگر سمیان بیوی دونوں جنت میں پنجیں گے توجہ ک<sub>الیخ</sub> شوہر کو ملے گن ۲)(۲) گفن میں مر د کو تین کپڑول سے زیادہ اور عورت کویا گئے کپئرول

ت زياده وينانا جائز ہے۔ ﴿ ﴿ وَقَطْ مَحْمَدُ كَفَايتُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَهِ \* وَعَلَى

غسل اور شکفین کے بعد خارج شدہ نجاست کا دھوناضر ورگ نہیں ، (سوال) میت کے کفن کو جو ملوث اس کی نجاست سے ہو گیا نمازے قبل و حونا ضروری ہے یا تہیں ؟ المستفتى نمبر ٢٣٨مافظ محراسا عمل صاحب (أكره) ٢٦ريخ الثاني عرفي اله ٢٦جون ١٩٣٨ء

و١) وولد الونا اذ ليس او لنظرة الناس عنه (رد المحتار' باب الامامة ١٩٢/٩ هـ ط سعيد )

٢١) ويمتع زوحها من غسلها و مسها لامن النظر اليها على الاصح ( الدر المختار ' باب صلاة الحتائز ٢ / ١٩٨٠ ط سعيد) ٣ ، و لا نه صح الحمر بان المراة لأحر ارواجها اي اذا مات وهي في عصمته ( رد المحنار باب صلاة الحانر ٢ ، ٣ ، ٣

<sup>(</sup>٤). واما الكلام في كميته فيقول اكتر ما يكفن فيه الرحل ثلاثة اثواب عن علي ً انه قال اكفن المواة حمسة اثواب و كص الرجل ثلاثة و لا تعدوا ال الله لا يحب المعدين ( بقائع احكام الجنائز ٢٠٩١ ط سعيد ) ١٠١٤ قرل كـ اطالل تين ت رودون بحق تحياش من ولا باس بالريادة على الثلاثة كداهي النهر و د المحتار باب صلاة الحيائر ٢٠٢٠ ط سعيد ،

رحوال ؟) مسلم اور تنفين كے جدیدن سے كلى دوئى نجاست سے كفن موث دوجات تواس كود حویا خورى شيم ادا تسجس الكفن بنجاسة إلىميت لا يضو دفعا للحوج ( رد المحتال ﴿ . ثُمْ كُلُونَ لِهِ الْمُعْمَدِ اللَّهِ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ اللَّهِ لَيْ

## عالم کی میت کو بھی عمامہ باند ھنامکروہ ہے

(سوال) (۱) مالم معتبر میت کے لئے مخامدند خوانادرست نبیانسٹل جواب عالم معتبر کے نئے محمدمند خوانا درست با آئی فرقر دہیں مالگیر کی وہ اور بخر الراک وہ اے تکھالیے کہ عالم وشریفوں کے لئے درست نبالور میں فرین طاء ممامہ کو بہتر کتے ہیں چنونچ ان محرکی حدیث میں آئیا ہے کہ وہ میت کو مخامد مند حواتے اور شمید منہ کی طرف چھوڑ تے تھے انہی گئی تمامہ عالم میت کے لئے ند حوانادرست فاحت ہوا۔

(٣) وقت حضور جاز و تقاول ميت ادام أما أجازه كو حال مردوس (ووث) شمادت ليداد مست سير أسم المجدد من المستحد المجدد من المستحد المجدد المج

(حواف V) (۱) مالم کی میت ک سر پر عدم باند من کی اگر چد بعض متافرین اورت و ی بی میکن بهتر

<sup>.</sup> ٢٠١٠ ٢٠٨ تات صلاة الحابر ط سعد

و ليس في الكفل عمامه في ظهر الروية و في الفتاوي" استحسبها المتاحرون لمن كان عالما و يحجل دمها عني
رحيه و هديه باب الحيار" الفصل لنالب في التكفين ٩٦٠١ مكتبه ماجليه
 و نكره الدمة في الاصح" و في فيح القمير" واستحسنها بعصهم لماروى عن امن عمر "امه كان يعمه و محمل الدمار.

<sup>,</sup> ج. و رخروه الدماة في الأصبر" و في فحيح اللمبير" واستحسنها بعصفها لمعاورى عن اس غمو "امه عاد بعمه و بعجل المف عنى رحيه وفي الظهرية استحسبها مصهبه للعلماء اوالا شراف فقط و المحر الرائق ۱۸۹.۲ شركت علا الدس بيروت . . 2. امحاف سادة المنتشير £ . 4.5 طبيروت

د ربحري . ياب تابه الباس على البسبا ٣ . ٨٨ ط قديمي و مسلماً كتاب الحائز اقصل في وجوب الحبه والــّاز بشياده المؤمنين يالجرز والشر ٨١٩ م ع ط قديمي

اور سنت کے موافق کی ہے کہ عمامہ نہ باندها ہے نا اور آنحضرت بیٹے کو عمامہ منیں بندها گیا تو حضور انور میٹانے نے زیادہ عمامہ کا سکتی اور کون ہو سکتاہے۔

نماز جنازہ کے وقت ولی یام آگو میت کے اٹمال کے متعلق شادت بینادرست منیں وگوں کو چاہئے کہ وہ خود میت کے محامن بیخی نیکیوں اور خودوں کاذکر کریں اور اس کی پر انیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ ۱۰م محمد کفایت المذکان القدار ڈونلی

ز مزم ئے دھویا ہوا کفن پہنانا جائز ہے

(سوال) یہاں کھلوز میں تقریبادو نفتے ہوام میں ایک مئلہ وربارہ جواز وعدم جواز من مملول سائ ز مز م زیر بحث ہے بور عوام اس بدے میں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قیات آرا ئیول میں مشغول ہیں احقر نے امداہ الفتاویٰ ویکھا جلد لول ص ۷ سام میں حقیم ۱۱ مت دامت بر کا تہم نے مدم جواز کا فتو ک دیاہے انہوں نے شامی کاحوالہ وے کر تکھاہے کہ اعتجا سمائے زمز م کی کراہت نیز اشیائے محترمہ کی صدید سمیت سے حفاصت كاويوب شاي مس مصرح ي شاي كاعبارت بيد وقد افتى ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يكتب على الكفن ليس والكُهف ونحوهما خوفا من صديد الميت رد المحتار استبولي ص ٧٤٧ ٢٠) باب المجنائز - حضرت حكيم البمت كي تقليد كرت ہوئے ميں نے بھي عدم جواز كو نقل كرديابعد ميں نہايت کے بعد ستھات تمتہ ٹائیہ مس ۳۳۲ پر تسامح کے عنوان پرایک مضمون دیکھاجس سے حضر متعدامت بر كاتبم أي رجعت الدس بوتى الدرية مضمون فود حضرت موالاناكالبيس بباعد جس مولوك صاحب ف توجه وال کی ہے ان کامشمون ہے ان موبوق سد ، یا تو البیان کی عبارت نقل کی ہے اور یمی ضاف جزئيان كامتدل عوابوبرا ولذا قال في الاسرى المحم لو وضع شعر رسول الله على او عصاه اوسوطه على قبر عاص لنجا ذلك العاصي ببركة تلك الذخيرة من العذاب ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول به و بطانة استار الكعبة والتكفن بها انتهى تفسير روح البيان مطبوعه مصر جلد ٹانی ص ٩٥٥ اب گزارش بي ہے كه أكر روايت فلهيد اور نظائر ير غور كرتے ہيں تواشيا موتبرك تحتر مد کو ہر قتم کی نجامات سے جہنا فرض اور میروری ہے اور ادھر خود حضور برنور سرور کا نئات ینی فخر موجودات پینی کے اس فعل کودیکھتے ہیں کہ حضورا کرم پینی نے اپنا قمیص مبارک رائس المنافقین

<sup>(</sup> ٢ ) قال القهساني. واستحس على الصحيح العامة يعمم يعينا و يدب و يلف و قبل : هذا اذا كن من الإشراف و قبل لا يعمم بكل حال كما في المحيط والا صح انه تكره العمامة بكل حال كلفا في الراهدي ( ود المحار : باب صلاة الحائر ٢ ٣ / ٢ ط طبقة )

<sup>(</sup>٣) ولا باس بطله قبل دفعه ومالا علام معونه و ما رثانه (اى عدد محاسم) يدف دفحه في جهة موته - وافاراى به ما يكوه و له يعتز ذكره الحديث " (ذكروا محاسل موتاكم و كفو، عن مساويهم را لدر المحتار باب صلاة الجائر ١٩٩٨ كا معيد )

٣) بات صلاة الجنائز مطلب فيما يكتب على كفن الميت ٣ ٢٤٦ ط صعيد )

(جواب ۸) کفی میلول بمائز در میس میرے زویک جوازی جست راقی بوارتی بوارتی بوارتی بواراتی کوامتی است زمر میر قاس ند کردایل بوار میس میرے زویک جوار کی در پیش لافوست به اور توب میلول بمائز در می سوید قاس ند کردا به بول به میلول بمائز در می سوید بین این بوارت که ساته شدن به است که ساته شدن با به است که میرک بینانای ایک واقعه نشین به بعد صاحبز وی زینبود) کو این میند در حق مطافره را ادار می بواند افراد و این میانای ایک واقعه نشین به بعد صاحبز وی زینبود) کو این میند در حق مطافره را می داد می می در است کرام کی طرف به افراد می که بدیان فکالت کفید افراد که کا بدیان فکالت کفید بین در می موجود براس لئے میشون بوب میلول به سنت در مرم تو رو کفیس بقدیص رسول الله تین بواره و معقوری به امول به در در می در موجود براس کا میشون که میلول الله ترین در موجود و براس کے میشون بوب میلول به سنت در مرم تو رو کفیس بقدیص رسول الله ترین

١١) بنقط أو ما يعنى عنه قميضى من الله أو ربى و صلائي عليه والى لا وجوال يسلم ما حالف من قومه! و حامع الساب البعم وف تشمير طبري ١٩ ١٤٣ طالد (المعرفة بيروات)

<sup>؟ &</sup>quot;. يكوه الاستجاء يمده ومزه و كدا اراله تحصه العقيقية من ثونه او يدنه و في غير الترطق الم كان تكت بعمده . وكان يستم على الدر صوح او يستمهم و ربه حيل به انحسن و (خديس أر ودالمحال كنب الحرح الله الهمان اهست في كراهيد (لاستجاب بعده و من فاحر حد كراهيد (لاستجاب بعده و من فاحر حد كراهيد (لاستجاب بعده و من فاحر حد الله على المن والسبح و المحال المال المحال إلى الكفن في القييص اله 14 الا طاقيتين الا و على عمل المعال المحال المال الكفن في القييص اله 14 الا طاقيتين الا و على عمل المحال ا

ازار، مرے ہوئاں تک کی جادر کو کہتے ہیں۔

(سوال) ایک مودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جومروے کے گفن کارواج سے کہ لفافہ وازار دو پ ریں برابر کی جوتی میں ہیں سیجے شمیں ہے اور ان کے لیٹینے کا قاعدہ بھی خاط ہے ہاتھ تصحیح ہیے کہ لفاف کی جادر : وٹی چاہنے اور ازار تهدیند کو کہتے ہیں ہیذا اس کا پیڑا تھی دوسرے فتم کا جیسا وہ شخص پیمنا کر تا تھا: و ناچائے اور تمبندك، تندناف \_ ليثياع بنج بينوا بالبينات توجروا يوم الحساب المستفتى تمبر ٣٧٧٣ مو . تا اختر شاه صدر مدر سدامدادا ، سلام مير ته ٤ شعبان المعظم ١٢ ساره

رجوا ب 9 ) فقهائے کرام نے تھ تک فرمادی ہے کہ میت کے گفن میں ازار کے لفظ سے بھی جادر م او ے اور ازار بھی تمیند کی طرع ناف سے نہ ر تھی جائے بعد سر سے قدم تک ہوم اتی انفداح اور اس کے حاشیہ أخطاوك الله جوازار من القرن الى القدم قوله ازار هو والرداء واللفافة بمعنى واحد وهو ثوب طُويل عريض يستر البدن من القرن الي القدم كما في ابن امير حاج عن الحاوي القدسي ( طحطاوي) ٠٠ ورجامع الرمون، شرب له ازار من الراس الى القدم على المشهور وفي الاحتيار من المنكبين انتهى اورغيمة السمليء شرب ثم اللفاقة من القرن الى القدم وكذا؛ لارار انتهى-ورمخار ، الله سيجازارو قميص و لفافة شائل ئاس يراكها قوله ازار هو من القرن الى القدم الح محمد كايت الله كان الله الداله أو الى

> ف تل کی نماز جنازہ میں نیک وگ شریک ند ہول توجائز ہے (سوال) متعلقه شركت تجييز فسال

(جواب ۱۰) جومسلمان علانمياشراب نوشي كرت ميں اور بغير نكاح كے عورتيں ڈال ركھي ميں اور نماز روزہ ہے بالکل عینحدہ بیںوہ صرف نام کے مسلمان جیں آئی تجییز و تنگفین میں پابند شریعت مسلمان شریب نہ مول توجائز ہے۔ ، **م محمر کفایت الله کان اللہ له 'و بلی** 

> ميت كي اته سيده بهياارمناچا سِئ (الجمعية مور خد • ٣اكتوبر ٣ ١٩٣١ء)

(سوال ) ہمارے شہر میں بدرواج ہے کہ جب کوئی آدمی مر تاہے تواس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر باتھوں

و ٩ ) ناب احكاه الحبائر" ص ٣٤٧ ط مطبع مطفى مصو

<sup>.</sup> ٣ ، فصل في الحائز ٢ ٢ ٢ ٨ ط المطبعة الكريسية ببلدة قرآن ٣٣٣ إه

٣١) فصل في الجائر ص ٩٨١ ط سهيل اكيدمي (٤) باب صلاة الحنائز ٢/٧ و لا سعيد

<sup>(</sup>٥) فالطاهر انه امتح رجراً لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتح عن الصلاة على المديون ولا يمره من دالك عده صلاة احد عليه من الصحابة ( وقد المحتار . باب صلاة الجابرا ٢١١/٢ ط سعيد )

ك الكو تعول كوباند ه دياج تاك باته سين پرے نه جنس بير جائز ہے يامبس ؟

رجواب، ۱۱) میت کے ہاتھ سیدھے بھیا دینے چاہئیں ،، سینے پرر کھنا اور انگو تھے ہائد ھنا تھیں چاہئے۔ محمد کنایت امندکان القدلہ'

> (۱)میت کو قبر میس رکھنے کے بعد گفن کی گر میں کھول دیناجیا بینے (۲)میت کو ٹو پی یا محامد پہنانا درست تہیں .

(المعينة موريه ١٦٤ كتور ١٩٣٣)

(سوال) (1) مرده کو قیر میں انتائے کے بعد سرہائے اور پائنتھی اور کمر تیوں جگہ نگر میں کھول دینی چائیس پاسرف سرہائے اور پائنتھی کی ؟ ہمارے شر تنظیم آباد ہٹنہ میں اس کے متعلق اختیاف ہو رہاہے (۲) اکثر بچارہ نشین صدحیان مردہ کے سرتھ لولی او فیرہ دینے کی ہدایت کرتے میں اور اپنے پائی سے ایک وُلی دیتے بھی میں اور کہتے ہیں کہ ہدر کا نادین کے اقوال سے بیٹامت ہے۔

(جواب ۱۲) (۱) تنيول مُرجِي كول ويناب نزيه (۱) ميت كوثو لي ياعمد دينا نميں چاہينے كفن مسنون پر اكتفائد راجا چاہے۔ (۱) محمد كفايت القد كان القد لد أ

## فصل دوم۔ جنازہ لے جانے کا طریقہ

نذر کے بغیر قبر ستان کوشمر سے دور منانا در ست تھیں (سوال) قبر ستان کوشر متان کوشر کار کی منظوری سے (سوال) قبر ستان کہ یک بر ہو سرکار کی منظوری سے قبر ستان منائی جائے گار تر تجویز دو قطعات جیں ایک قطعہ شر سے تین میل کے فاصلے پر اور دو سرایا گئی میل کے فاصلہ پر ہے شیر کے اکثر مسلمان اس تطبیع کو جو تین میل کے فاصلہ پر ہے چیستہ کرتے ہیں طاف ان کے چید دو گا۔ اس بین موافق جائے گئی میل کے فاصلے پر ہے جمہور الحل اسلام کا عذر ہے کہ اتی دور مسلمان محمولہ اور تم یا سالوں کے دو توادی ہوئی اور تمام مسلمان محمولہ اور تم یا ب او کی در جرادوں آدی دور مسلمات کی دور ہے اسے بھی تیوں کے دور تم ادور کی در مسافت کی دور ہے اسے بھی تیوں کے دور آدوں آدی دید مسافت کی دور ہے اسے بھی تیوں کے دور آدوں

<sup>,</sup> ١ ، و نمد اطراقه لبلاتيقي متقوسة (عية المستعلى قصل في الجناتوص ٥٧٧ سهيل اكيدمي)

و يبحل المعدة لو قوح الا من من الانتشار و هداية باب الحائز أقصل في الدائل ١ ٩٨٦ شركة عميه ) و تحل العمده
 للإستماء عبيا لابها تعقد لحوف الانتشار عبد الحمل ( ود المحار أباب صلوة الحائز ٢ ٣٣٦ ط معيد )

۳. و بكره العمامة و في التّنامية - والا صح تكره العمامة بكل حال , رد المجار "باب عبلاة الحائر" مطلب في الكفى ۲۰۱۷ ع ط سعيد ;

یں شرکت سے عمر ومرمین گے فریق مخالف کہتا ہے کہ جنازوں کو گاڑیوں پر لے جاسکتے ہیں سوال یہ ہے کہ النادونوں فریقوں میں سے کس کا قول صحیح ہے ؟

(حواب ۱۳) جنازہ کے جانے کا مسئون طریقہ یہ ہے کہ چار آدی اس کے چروں پائے پکڑ کر اتفائیں راستے میں فوصیہ نوبت کندھے بدلتے جائیں ای طرح قبر ستان تک پہنچائیں حضوراً کرم چھنٹے کے مبارک زمانے ہے آج تک اس سنت متوارشے کے مسابقوں کا عمل رہا ہے اور خاص مسلمانوں کا یہ قومی اور قد مہی اقراز ہے کہ وہ اپنے جزیزوں اور دیٹی تھا ٹیوں کی موت کے بعد بھی ان کی تو قیر اور عزت کرتے ہیں اور اعزاز واکر ام کے سرتھ اپنے بھوں اور کندھوں پر سے جاتے ہیں جنازہ اٹھ نے اور سے جائے کا یہ طریقہ کتب حدیث و فقہ ہی نمایت و ضاحت کے ساتھ موجو دے۔

السنة في حمل الجنازة عدنا أن يحملها أربعة نفرمن جوانبها الاربعة و به قال مالك والا كترون (غية المستملي). أعن عبدالله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فليا خذ يجوانب السرير الاربعة غنية المستملي ويوخذ السرير بقوائمه الاربع بذلك و ردت السنة و فيه تكثير الجماعة و زيادة الاكرام و الصيانة بحر الرائق م، و حمل الجنازة عبادة فينغي لكل احد ال يادر اليها فقد حمل الجنارة سيد المرسلين تكفي فانه حمل جنازة سعد بن معاذً ،

(ترجمہ) جنازہ انجائے کا تعادیہ نزدیک مسئول طریقہ میہ کہ اسکو چارول پایول کی طرف سے چار آدی گیز کر افٹ کیں امام الک اور آکٹر علاؤی کے قائل ہیں حضر ت عبد انتدی مسعود کے روایت بے قربالیاجو جنازے کے ساتھ جائے سے چاہئے کہ چار پائی کے چارول پائے پکڑے۔ جنازے کے چارول پائے پکڑے جاکیں ک حمر ٹ سنت سے خاندے اور اس بھی شریک ہوئے والول کی زیاد تی اور میت کی توقیر اور حق ظلت ہے جنازہ تو انتخاا عبادت ہے ہیں ہر مختص کو چاہمے کہ اس کی جانب سیقت کرے کیونکہ حضور سید المرسلین می بھٹے نے جنازہ افعالے آپ نے حضرت سعدین معاذ کا جنازہ افتادہ ہے۔

جنازہ کو اس طرح لے جانے میں حسب فریل فائدے ایں وہ سنت قدیمہ متواد کا کی متابعت ا جماعت کیٹر و کو جنازہ افعالے کا تواب متاب افعالے والول پر تخفیف لیٹن کا م بلکار بنا میت کا گرنے سے محفوظ ربنا اسباب اونے کی صورت سے مشاہدت نہ ہونا میت کی قرقیم اور عزت کا زیادہ ہونا پسی اسلام کی اس سنت قدیمہ متوادشہ کو قائم رکھنا تھی اار مکان مسلمانول پر ازم ہے اور اسپنا افتیار وارادہ سے کوئی الیک صورت پیدا

<sup>(</sup>۲-۱) ص ۹۱ سهیل اکبدمی

٣٠) كتاب المحتاثر ٢ • ٣٠٩- ٢ ٠ ط بيروت

رة ، طحطاوي على المرافي ص ٣٦٥ مطبع مصطفي مصر . ٥ ، فعلم ان هذا هو السنة تم فيه التحقيف على الحمية وصيامة العيت عن السفوط والانقلاب وريادة أكرام للعيت

رم، تعقب انتقاء هو استند بوجه استخداعی انتخاب علی انتخاب و خیابه املیت عن انتظوه و اوا عطاب و رواده ا افزم انتیب و انتخاب دا الشبیه حمله نحص الأطریق او الازهام این کره حمده علی الظهر او انقاباً و ما ورد من الحمل بین العمود ی محمور در عبد المستملی ص ۹۶ ه سهدل اکیدمی ا الحمهور را عبد المستملی ص ۹۶ ه سهدل اکیدمی ا

(١) جنازے كو قبر كك لي جانے كامسنون طريقه

(۲) عذر ک وجہے جنازہ کو گاڑی پر لیے جاتا جائز ہے

(m) جنازے کے ساتھ جانے والے بھی گاڑی پر جا تھتے ہیں

(سوال) قبرستان قد يم بوشر ك الدريا قريب تفاير بوگي ب بوزيمن سح قبر ستان كے لئے معين به نى بود مثل ميں به نى بود قبر به تا دور جنازے كو القول ياكند هول پر لے جاتا بہت مشكل به تصویحان حالات اللہ بورى ہائى اللہ بورى ہائى اللہ بورى ہورى ہائى اللہ بورى ہورى ہورى اللہ بورى اللہ بورى مائى سوالات كاجواب معلوب ہے۔ معلوب ہے۔

(۱) جنازے کو قبر تک پیچائے کا مسئون طرایقہ کیا ہے(۲) کسی مذر نے جنازے کو کسی خاص گاڑی پر جو اس کام کے گئے نافی گئی ہوئے جاہدر ست ہے بر نمیں ؟(۳) جنازے کے ہمراہ جانے والے سواری پر جو نمیں تواس میں کچھ تقصان ہے اینسی جمیع اقوجووا

(جواب که ۱) بنازے تو ان کرنے چلنے کا مسئون طریقہ ہے کہ جنازے کی چارپائی مسم کیاسر ہر کے چاروں پائے چار آد می پخر کرانیا ٹیمی اور نومت یہ فیصید لتے جائیں ای طرح قمر تک ہے جائے میں حضور اگرم پیٹ کے زمانہ مبارک سے آج تک ای سنت متوارث پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے اور یکی طریقہ کشب تقہیہ حضیہ میں فدکورہے۔ السنة في حمل الجنازة عندنا ان يحملها اربعة نفر من جوانبها الاربعة و به قال مالك والا كثرون غنية المستملي ١٠.

عُن عبدالله بن مسعودٌ قال من اتبع الجنازة فليا خذ بجوانب السرير الاربعة غنية المستملى ، بوخذ السرير بقوائمه الاربع بذلك و ردت السنة و فيه تكثير الجماعة و زيادة الا كرام والصيانة بحر الرائق ،».

( ترجمہ ) جنازہ انوائے کا تاہورے نزویک مسئون طریقہ میرے کہ اس کے چاروں پانے چار آدمی اٹھا نیں اور امام الک اور اکثر علاء ای کے قائل میں

دهنر ت عبداللدین مسعوذ ہے روایت ہے کہ فرمایاکہ جو جنازے کے ساتھ جے اسے چاہیے کہ جارپان کے چارول یائے کچڑے۔

جنازے کے چاروں پائے گجڑے جامیں کی طرح سنت سے ظامت ہوا ہے اور اس میں اٹھانے والوں کن جمہ عت کی زید تی اور میت کی قدر اور مخاصہ ہے۔

جنازے کو اس طرح لے جائے میں حسب ذیل فائدے ہیں، است متواریشد کی موافقت افضافے والوں کی مقدار کی زیادتی اور جماعت کئے، و کو جنازہ نمائے کا ٹواپ صل جونا اٹھائے والوں پر تحقیف بیٹی کام کا باکا ربنا میت کا گرنے سے محفوظ ربنااس طریقے پر اٹھائے میں اسہب اٹھائے کی صورت سے مشاہبت نہ جونا میت کا عزید و تو تیج کا زیادہ جوناو تحریر ہامن الفوائد

(۲) اً رُر قبر ستان استے فیصلے پر ہوکہ وہاں تک جنازہ کے جانے میں پکھے زیروہ مشقت اور د شواری ندہ و تو جنازہ سنت متواریثہ کے موافق ہے جانو پیٹے اور اس کا خلاف سمروہ ہے، وہلیمہ اگر کسی اقدر محت بھی ہر واشت نرٹی پڑے تواہے بھی نظر زیرد تی قواب د حصول رضا مندی حق تعالی رداشت کرلیس کیونکہ جنازہ کو اٹھی بھی حود ست بندادر حضور مقطعے نے بدائش تھیں جنازہ افسا ہے۔

و حمل الجنازة عنادة فينهى لكل احدان ينادر اليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فانه حمل حنازة سعد بن معاذً ...

( ''زید ) جنازه کوانعانا حبادت به پس به همین کو چاہیئے که وہ اس کی جانب سیفت کرے کیونکہ حضورا آمر م ایٹے نے جنازہ افوالے حضرت معدن مواز کا جذازہ اٹھانا حضورا آمر م پینٹنے ہے ثابت ہے۔

١٠-١) فصل في لجابر ص ٩١٥ سپيل اکيدمي

٣) كتاب الحاد ٢ ٢٠٩٠١ ط سروت

<sup>( \* )</sup> سنى ئېرى سى ئايە ئىر داكىھىل

o ، ولداكره حشبه على انطهر أو لذاته ان رحسة لمستسبق المصل في الحامر اص ٩٩٠ طبع سهيل اكيلهمي ؛ ٢ ، طحطوري على موافي القلاح حد ٣٦٥ طبع مصطفى النابي الحبيق مصر

لیکن اگر قبر ستان ای دور ہوکہ جنازے کے ہم ایبول کو وہال تک جنازہ لے جاناہ شوار ہو تو گر مزدور کی بیا ایسے اشخاص مل سکیں جو قبر سن تک جنازہ کچوں ہی تو بہتر ہے کہ مزدوروں پر جنازے کوے جا کس جنازہ افعان خالے اس میں سنت متوادیہ پر عمل قائم رہنے کی رعایت ہے لیکن مزدور مسلمان میت کی بواجہ میں منازہ تھوانا چھو ٹھیں کا فروں ہے مسلمان میت کا جنازہ انھوانی تو با مل اور اس کی وجہ ہے کہ حس جنازہ تھی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے تو باوجود مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے تو باوجود مسلمانوں ہے مود وہ وہ وہ وہ وہ کو جو دو وہ ترک فرض ہے۔

الكافر لا يمكن من قويبه المسلم لانه فرض على المسلمين كفايةً فلو تركوه للكافر اثموا لعده قياء احد من المسلمين بفرض الكفاية طحطاوي على مراقى الفلاح.».

( ترجمه ) کافر کوید موقع ند دیا ہے کہ دواہیے مسلمان رشتہ دار کی تجییز و تنظین کرے کیونکہ مسلمان کی تجییز تنظیمی ورد فن مسلمان پر فرش کفیہ ہے توآگر مسلمانوں نے کافر پر چھوڑ دیو توبد جرترک فرش سے "ناہ گار ہوئے۔

دوسرے یہ کہ کافر پر خدا تعالی کا غضب اور لعنت ہازل ہو تی ہے ہیں مسلمان میت کے جنازے کو اس ہے رگانت دور رکھناچ بیٹے۔

زلا يدخل قبره لان الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج الى الرحمة خصوصاً في هذه الساعة مراقى م.

(ترجمہ) مسلمان میت کو کا فرقبر میں نداتارے نداس کی قبر میں اترے کیونکہ کافر پر خدا کی احتسارتی ہے۔ ہر مسلمان خدا کی رحمت کا مختاج ہو تاہے خصوصاً د فن کے دقت۔

اور مسممان فاسقوں سے اٹھوانا اُنر چہ حرام شیں تا ہم انکو بھی علیحدہ رکھتا بہتر ہے کیونکہ رتکاب سائز کی وجہ سے ان پر بھی خدانعا کی کا متاب و تاہے۔

اور جب جنازے کے ہم اہل بھی قبر ستان تک نہ لے جا سیس یا سخت مشقت اور د شواری میں جتا, ہو جا نمیں اور مز وہ ربھی نہ ملیس توان صور تون میں جنازے کو گاڑی پر لے جانابا کر ابسہ جائزے۔

قبرستان كادور بونابهي مذرب ورفقهات كرام فياس كاعتبار كياب

ویکره حمله علی ظهر ودانة بلا عذر – قوله بلا عذر اما اذا کان عذر بان کان المحل بعیدا یشق حمل الرجال له او لم یکن الحامل الا واحداً فحمله عنی ظهره فلا کراهة ادن – اه

ر 1 ، و يحور الاستحار عمى حمر الحبارة : خانية على هامش الهيدية ' باب في غسل الميت وما يتعلق به 1 ، 19 ك مكتبه ماجديه )

<sup>،</sup> ٧ ) و يحوز الاستنجار على حمل الحدرة كدافي قاصى حال ر هندية ناب الجنائز فصل الرابع في عمن الحنازة. ١٩٣١ مكتبه ماجديه )

٣ احكام الحنائر ص ٣٦٤ ط مصطفى حلبي مصر

طحطاوي على مراقى الفلاح.١٠

(ترجمه) پیٹے پر اور جانور پر میت کوبلاعذر لے جانا مکروہ بے لیکن اگر عذر کی اوجہ ہے ، و مثلاً قبر سمان استاد ورجو کہ آو میول کو دہاں تک جنازہ لے جاناد شوار ہویا کئیں ایسا ہوکہ صرف ایک مختص افعانے والا ہے وہ میت کواپن پیٹے پر رکھ کر کے جائے تو کوئی کراہت نہیں۔

حطاوی کی اس میارت سے صاف معلوم ہو گیا کہ قبر ستان کا دور ہونا بھی مذر ہے اور دور ہونے کی مسافت کے لحاظ سے کوئی مقدار معین نمیں کی ہاہد صرف یہ که دیا کہ آدمیول کو ہال تک جنازہ لے جنا وشوار جواس سے ثارت ہو گیا کہ جب قبر سمال ان وور ہو کہ آئفر حالات میں وبال مک جنازہ کے جانا مشکل ہو تو وبال گاڑیوں پر جنازہ لے جائے میں کوئی قبرحت شمیل لیکن آگر تھی جنازے کے ساتھ ہمراہی زیدہ ہول اوراس وجہ ے كد حول يرك جائے يلى زيدود شوارى فد جو تو گازى يد خدا جانا جائئے شيد (1) أبر كماجت ك کاری پر جنزه سے جانے میں میت ی قومین ہاور مسلمان میت کی تومین ناجائز ہے تواس کاجواب مید سے ک الله تو مطلقاً كازى ير جنازه لے جائے ميں تو بين ہونا مسلم نسيل كيونك كازى مطلقا موجب تو بين نسيل ب بلحہ کاڑی توزندوں کے لئے کہی باعث توقیر اور موجب عزت سے خصوصاجب کہ اس کی وضع موقہ لور مش زندہ ان کی سواری کے بنان جائے بال ایس گاڑیول میں جو صرف اسباب الانے کے لئے ہوتی میں جیسے ہ جرار دے کے تھیلے جنازے کے جانے میں ب مثل و جن ہو گ اور اگر اسم بھی کر ما جائے کہ گاری میں و بین ہو تی ہے تاہم مذر کے وقت فقدء نے بھن ایس صور تیں بھی جائز بتائی میں جن میں بھیٹائ سے زیادہ تو مین ہے مثلا مروے کو آوی کی چینے پر ذال کر لے جاتا کہ اس کا مذر کی حالت میں ہونا جائز ہونا روایت فقہید منقول بالاے صراحة ثلت ئے۔ شبہ ال- اً كر كماجے كه اموات كو كاڑ ول ميں لے جانے ميں نصاري ت مثابہت ہے کہ وہ اپنے مردول کو گاڑیوں میں لے جاتے ہیں تواس شبہ کاجواب یہ ہے کہ مجبور کی کا حات میں اگر صرف اتنی ہت میں مشاہب ہوجائے کہ گاڑیوں میں لے جاتے میں کیکن کے جانئے کی صور تیں مختلف ہول اور مشاہبت کا قصد اور اراو و نہ ہو تواس میں کچھ مضائقہ شمیں سے کیونکہ بیہ مشاہبت در حقیقت مذہبت میں بان کے لے جانے سے اپنے لے جانے میں فرق کرنے کی کی صور تیں ممکن ہیں اول یہ کہ تام جنازے شرکے ہر مقام ہے۔ شرکے کنارے تک پیشر کے ہبر کھی جس مقام کک لے جائے میں زیادہ و شاری نه دووال تک سنت متوارثه کے موافق کندھول پرے جائیں اور شهر کے کنارے سے بااس مقام ت جهاب تل او گوں ، پینچادیا ہے گاڑی میں رکھ کر قبر ستان تک پہنچا کی توبید طریق عمل نصاری کے طریقے ہے جدا ہو جائے گادوم ید کہ گاڑیاں ایک بمائی جائیں کہ ان کے وسط میں جنازہ رہے اور جنازے کے دونوں طرف پیار تیمہ " دمی مجمی تینید جائیں اور وہ بغظر حفاظت جنازے کو پکڑے رہیں یہ طرز بھی نصار کیا کے طرز ے جدا ہے اور ہر صورت بہتر رہے کہ خود میت کو گاڑی پر ند رقیس بلحہ جنازے کو جیسے کہ مسلمانول کا

ر 1 ، احكاد الجانز ص ٣٩٥ طع مصطفى الدبي الحلبي مصر

حریقہ بیان فی مسری (جو جنازے ئے سے خصوصد مانی ج آب ) پر تیار کریں اور اس جارہا المسم کی کو گاڑی پر مجسی باس اس کا عاظ رحیس کہ وہ چرہائی گاڑی ۔ پر انجی طرح جم جائے کہ حریت اور جھنگ ت میت کو نقسان نہ سینچاس جارہائی کئیائے نیادہ کمینہ ہواں تو بہتر ہوگا۔

(٣) بیٹنزے کے بھر انہول کواس کے ساتھ بیدل جانا انتخس اور بہتر ہے لیکن سواری پر جانا بھی جائزے۔ سرف خلاف اولی ہے اور واپس آتے وقت سواری پر آنا تو خلاف لول بھی تمبیں کیونکد واپسی میں سواری پر آنا خود آپ ﷺ علیہ ثابت ہے۔

و ذكر الا سبيحابى ولا بأس بان يذهب الى صلوة الجنازة راكبا غيرانه يكره له النقدم اماه الحنارة بخلاف الماشى اه – بحر . .

والمشى فيها افضل من الركوب كصلوة الجمعة يحرعن الظهيرية ٠.

ولا باس بالركوب في الجازة والمشى افضل عالمكيريه -

(ترجمہ) اسپیمانی نے ڈکر کیاک سوار ہو کر تماز جنازہ کے لئے جانے میں مضر کفٹے ضیں گر سواری کی حالت میں جنازے کے آگے چینانکرووٹ پیرل آد می حسب ضرورت آگے بھی جائے قرطرہ و مثیل ظلیم یہ میں نے کہ جنازے کے ساتھ پیدل چین سواری نے افغنل ہے جیسے کہ جمعہ کی تماز کو پیدل جانا سوار ہو کر جائے ہے۔ بع تے۔ یعنی مورکی پر جازے کے ساتھ جانے میں مضا کفٹہ منیں اور پیدل جانا کھنل ہے۔

والله تعالى أعلم و علمه اته واحكم كتبه الراجى رحمة مولا ٥ محمد كفاية الله عفا عنه دبه م حناه و جعل اعزاه خيرا من اولاه صفو ۱۳۳۷ و الجواب سواب محمد انور عقالله عند -الجواب سخ شيم احمد عفالة عند صحح الجواب نقير اصغر حمين عفى عند الجواب سح عبدا سيم على عند الجواب شخ عزيد الرحمن على عند مفتى ارالعوم الويد كروج الاول ١٣٣٤ به الجواب سح عبدا سمر من المحمد شيدى الجوب شح محد اعزاز على غفر له الجواب شخ اخر ف على ٢٣ جهادي الوف ١٣٣٤ الم

جنازہ کے سی تھر بلند آواز ہے ذکر کرتے ہوئے چینااور پھراس کی اجرت لین م کر نشیل روسوال) بعینی اوراطر آف بحن شدا کشد یہ روائ ہے کہ جس مقت میت گور ایند فمی مکان ہے انگی نمید بادیجا تاہد توجید آوی میت ہے آئے چیتا ہیں اوران میں ہے ایک آوی نمایت تر خمی سراتھ باند آواز ہے لا الله الله الله محمد روسول الله نی حت ہاوران کوبادی کتے ہی تھا تو اوی محموم ہے اس کے شاہد آئے چل کر باید آواز ہے پڑھتا ہے اب وی کے کہتے کہ حد تمام وہ آدمی جو میت ہے آگے چلے والے جس اس بائی کی طرح ہوئی کل بلند آواز ہے پڑھتا ہیں اوران صورت ہے تمام داست تحریح ہے ہوئے جس تی تر اس میں میت ہوئے ہ

<sup>.</sup> ٩-٩) كتاب الحائر ٢٠٩ طع بيروت. ٣٠٠٠ من داجاه (التم الليام في جما الحا

٣ ، باب الجنابر" الفصل الرابع في حمل الحيارة ١٩٣١ مكيه ماحديد كوسد

> جنازے کے ساتھ چھٹری لگاکر چلنا چائز ہے (سوال) جنازے کے ساتھ چھٹری گاکر چینا جائز ہیں ج

١٠ ، و على صنعى الحيازة الصحب و يكره لهم رفع الصوت بالدكر فدا واد ان يذكر الله ايدكره في نصده و هدية بانت الحيار العبل المحتل المحت

(حواب ٢١) چيستري لکاكر چلنے ميں كوئي شرعي ممانعت شيں ہے() محمد كفايت الله كان الله له

### فصل سوم –اخراجات تجمينر و تكفين

یہ ی مالدار مواور شوہر ننگ دست تب بھی اس کا کفن شوہر کے ذمہ ب

(سوال ) ما قولکم رحمکم ربکم فی ان امراة مؤسرة ماتت تحت رجل معسر هل يجب کصيم: عليه ام تکفن من مالها

(ترجمه) ائیں،لدار موزت جس کا شاہر شکد ست ہواگر مرجائے تواس کی تجییز و تحقین کا فرچہ شوہر کے ذمہ ہو کا یا مورت کے مال میں سے دیاجے گا؟ المصنفانی فمبر ۱۱۲۰ مولو کی بدینا اسرحمان صاحب (ضمع آئیاب) ۱۲جاد کا الثانی موسی الاستال ۱۹۳۸ء

(جواب ´١٧) كفنها على زوجها على المفتى به من قول الامام إبى يوسف ُ بتسرط ان لا يمح مامع من وجوب نققتها عليه عند موتها فان اعتبار وجوب الكفن بوجوب النفقة عليه

(ترجمه) عورت کاکفن کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے یہ قوب الام ابو یوسف کا ہے ای پر فتو ک ہے افر طیکہ کسی عذر کی وجہ سے شوہر کے ذمہ سے عورت کا فقلہ ساقط نہ ہوا ہو کیو نکد وجوب کفن وجوب نفقہ کے ساتھ متعلق ہے۔ د امحمد کفایت نلد کاان اللہ لہ ، و بی

### شوہر کے ذہبے ہوی کاعلاج ضروری نہیں

( ) یہ مال سال ایک سے اولی تعلق عمل ال ب وجو الدربارش سے چند کے ملئے ستعمال کر مکتابین بلوبالگر کی نادا عقید سد وجود ہوا ہو وہ قور رہ سے ممیل

"ر " ، والدى احتره في المحر الزومه علمه موسرا "و لا ألها مان "او لا لابه ككسوتها وهي واجمة عليه مطعلها قال . وصححه في مقات الواجمة كلف و عبارتها داهات المراقة إلا أمال لها قال باو يوسف يحر الروح علي كمها "و الا صل فيه ان من يجبر على نقفته في حبابة يجبر صهيه بعد موزمة وقال محمداً لا يجبر الزوح والصحح- الاول قال في الحلية يسمى ت تكون لمل لتخارف ما ادالم يقه به مامه بمنع الوسوب علم حلة الموت من متووها وصعرها و محو دالك ( رد المحجار " ماس صلاة المحارة المعلم" معد ) المستفتى نمبر ۱۹۵۹ عبدالله فال (مظور جهاد في) ۲۴ شعبان ۳۵۱ ه ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ م

(جواب ۱۸) علائ معلی کے مصارف اول کاباب شوہر سے طلب نیس کر سکنا دہ اگر شوہر سے علی کر سکنا دہ اگر شوہر سے علی ک کرائے کا امر کیا ہولور مصارف اوا کرنے کی ذمہ دار کی لی ہو تو شوہر ذمہ دار ہوگاور نہ نیس بال جمینر و تکفین کا خرج شوہر کے ذمہ ہے۔ دہ لیکن اس سے مراو صرف کف خوشوکا فورو غیرہ کی قیت شمال اور قبر کھود نے لی اجر ساور چلائی ل گرمی ہے جس کا مجموعہ دس ہر دوو ہے کے اعد راندر ہو تاہے۔ محمد کفایت انتدکان اللہ ل

> عورت کی تجمینر و تکفین شوہر کے ذھے ہے دور پار

(اخبارالجمعیة موری ۱۸ تتبه ۱۹۲۷ء)

(صوال) ، زل ستوٹیہ کے کفن و فن کا فریق کس کے ذریہ یہا ہے کہ درسہ یوفاوند کے ذریہ ؟ (جواب ۱۹) عورت کے کفن و فن کا فریق شوہر کے ذریب فواہ متو فیہ کامل ہویانہ ہو و ہو المعفتی مد کذافی الهندید (به و فناوی قاضی خان (- ہوائلہ اعلمہ محمد کفایت اللہ نقر لیہ "

## فصل چهارم- قبرود فن

ضرورت کی وجہ ہے قبر پر لکڑی کے تختے لگانا جائز ہے

(سوال) ایک بسند کے کوگ اپنی قبریں جائے قد کے شق ماتے ہیں اور قبر کوبائس اور سکڑیوں سے پاشتہ (ڈھا بنا مچسپانا) میں اوران لکڑیول میں آئن میٹیں گئی ہوتی ہیں تو کیا قبر کوالیے تحتول میا کمزیوں سے پائن جائز ہے جس میں اوے کی کمیلیں گئی ہوں بیان کمیٹوں کے نکالئے کی ضرورت ہے؟ ہوا تو قبر وا

(جواب ۴۰) کنزی کے تختیج میں گانا کمروہ میں کیکن آگر کوئی ضرورت ہو مثالیاتی یا بگی ایٹیس نہ ملیں یا لمیس کیکن لگ نہ سمیس توکمروہ نمیں اوے کی شخص بھی اس کھی ہیں۔ویکرہ الاجرو دفو ف النخشب لماروی عن ابر اهمیم النخعی انہ قال کانوا پستحیون اللبن والقصب علی الفور و کانوا یکر ہوں الا جروروی ان النبی تینی نهی ان تشبه القبور بالعمر ان والا جروالخشب لمعمران انتھی ( بدانع ۱۲د) و فی مراقی الفلاح ۱٫ ہو کرہ وضع الاجر والخشب محمول علی وجود اللبن

() ما الأصوفي توبر بردايب تحمي باعد أن ما تحتم ب يلي بسبالته على من شوم بردايب نداه المحدد كرك شد تعاهم الله ا «اجب نداء فوله لا يطومه مداواتها اى اتباء فها يدواء الموض و لا احرة الطبيب و لا العصدا و لا الححامة الح هديه و رد المحتار "باب المقدّة " 840 طاسعيد )

ر٣ -٣٠- ٤) ومن لم يكن له مال فالكفن على من تجب عليه الفقة الا الزوج في قرل محمدً" و علي قول اس يوسف" بحب الكفنر على الروح وان تركت مالا" و عليه العنوى ( هديمة ناب الحنائز" فصل ثالث في التكس ١٩٦١ مكتبه منحمد، كونه ، (٥) قصل في سنة العضر ( ٣١٨٠٦ قد سعيد

ر٣) احكاد الحاتر ص ٣٦٩ ط مصطفى الحلبي مصر

كفالة المفتى خلدجهارم ٢٠ كناب الحالر

#### للاكلفة الخ والله اعلم كنبه محد أغايت للدكان القدله الشمرى مجدو بلى

قبر پختہ کئے بغیر ارد گرو پھر لگانا ہ ٹزہے

(مسوال ) زید ک نشانی کے ہے اس کی قبر نے گرو ،گرونسف گرویوار باند هناوراس پر خوجهورت پیجر لگاناور اشعار کھنا جائز ہے بانسیں ؟

> اہل میٹ کو جنازہ کے بعد ''اؤن عام'' کہتے کی ضرورت منہیں (مدوال) صاحب خانہ کو اغذاذن عام بعد صلوۃ جنازہ کمن جائزے یا نہیں جمیعوا توجروا

رحواب ۲۷) یہ غظ سمنا پھر ضروری است نمیں ہے ای طرح نماز کے بعد اوگوں کے بند امر سنت طریقہ بیرے کہ دفر فرق کت ساتھ رہیں عکن اگر وادت آئیں قوسوائے قوب کی کی ہے اور کوئی مؤاخذہ اور مشتر طریقہ بیرے کہ دفر سنیں ہے آگر صاحب خاندے اوازت لے کر اوٹیس توان کی دلداری اور سلی ہے ہے جسب ابدات کا مش کقہ نمیں گئیں، فن میں من کم کہ شہوٹ کے سیب سے قواب میں جو کی ہوئی ہو وہ پوری د :و کی اور امتین ان کو قواب کے پور کرو ہے میں کوئی و خل نمیں بال ملی میت کے لئے ہوئے آئیں میت سے اوازت سے لے والا بدائی میت سے اجازت سے لے والا بندی والدی پیسمی فقماء نے کما ہے کہ عمل اور فن ہوئیا ہے توائی میت سے اجازت سے لے والا بندی اور جمع میں جنازۃ حتی یصنی علیہ و بعد ما صلی لا یو جع الا باذن اہل الجنازۃ قبل الدفن و بعد الزجوع بغیر اذبھم کذافی المحیط ، (ما گئیزی)

۱۱) اسما يكره الأخر اداريد به الربعة اما اذار يد به دفع ادى السباع او شى آخر لا يكره ار مراقى الفلاح احكاد الحالمز قصل هى حكمها او دفيها ص ٣٦٩ ع مصطفى مصر ) برئر أن ش ب رحار دانك حوله هى اوص رخوة كالتابوب قوله: رحاز اى الأجو والحشب (رد المحتار " يب صلوات المحالة ٣٣٦/٢ خاسعيد)

<sup>(</sup>٣) يتر / ابت الرارقت جيب كـيد دارت تصريح كو كرار روب يو المؤيون كـ كنا تقير ترجي كرو (مير) ان حتيج الي الكتابة حي الدين و دارو المحتود الما بعد الله عليه من القرآن الو المشهر الو و دارو المحتود الما بعد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد المعتود ( حاليه علي هدف الهدفية دارو و عليه عليه المحتود ال

ڈھیلوں پر سورہاخلاص پڑھ *کر قبر می*ں ڈالناج نز نسیں

(سوال ) قبر میں میت کے ساتھ پانچ پیرت و حیول پر سورہ افلام فتح کر کے وَالناکیا ہے؟ المصنفنی نمبر ۱۱۳جمہ عزایت حسین صاحب کھٹور ۲۹؍ جب <u>۱۳۵۳ ا</u>ج ۲ انومبر ۱<u>۹۳۳</u>ء

(جواب ٢٣) وهيول پرسوره اغلاص پڑھ كروم كركے قبريس ركھنا مكروه ہے۔ ٥ تھ كفايت الله كال الله الد .

قبرستان کی خِشک گھاس کا جلانا جائز شیں

(سوال) ، جو فتحص قبر سمان ملی معاظت کے داسے رہتا ہے اور میت کو عنس دیتا ہے اس کو سخواود ی جاتی ہے۔ ہم سمان میں حفاظت کے داسے رہتا ہے اور ختل ہو ہے کہ بعد قبر ول پر آگ نگائر اس کے بر متحف ہو ہے کہ بعد قبر ول پر آگ نگائر اس کا کرد بتہ ہے اور کو قبر ہے شدات بھی مید اتو ہی خدات بھی خدات بھی خدات بھی خدات ہے خدات ہے خدات کرد بتا ہے ہو اور شداکے و کرد بھی ہے کہ اور شداکے و کرد کے جائے اپنے بیر کے تھم سے مرد سے زندہ کر سکتا ہول نماز بھی خدات کہتا ہے۔ کہ مشاور کے کتا ہے کہ کہ محمد میں جانبا ہول کے خدات کہتا ہے ہیر کے خدات کہتا ہے ہیر کا در سرح میں کہتا ہول کے خدات کہتا ہے۔ کہتا ہے ک

ر جواب کا کا) قبرول پر خشک گھاس کو آگ نگا کر جانا خت ند موم ہے شریت قبر ستان میں سک جادو او کا کا کی قبرول پر خشک گھاس کو آگ نگا کر جانا خت ند مورب پر آگ جانا اگرید خش ہالند آئ جانب اوراس جرکت سے تو بدند کرے تواس کو قبر ستان سے ملیدہ کر دیاجت نے بد کھمات موجب تفریق ، جہاں کو ان کلمات سے تو بدکر کی چاہئے ورند مسلمانول کو رزم ہے کہ اس کو علیدہ کردیں آگر میت سے خسل کا طریقہ سے معلوم خیس ڈواس سے میت کو خسس ند و لیاجائے۔، مجد کھانے کا اندکان انافد سے دبی کل

<sup>(</sup>۱) ثمر اجت میں اس کا وٹی ثبوت شمیں اس سناید عت ہے۔

<sup>.</sup> ٣ لان الآخر معه يستعمل لمرينه ولامه مينا مسته الدر فيكره ان يتحمل على البيت تفاء لا كما يكره ان يتبع قبره بنار بدام الصنائع افصل في الدفن ١ / ٣١ هـ ط سفيد

<sup>(</sup>٣) يُعَالَم يَكُونَ أَنْ أَنْ يُعِيدُ فَي مَعَ يَعَالَمُ الرَّامَانِ مَ مَعَيْدِ عَلَى مَالْفَ ثِينِ الْهِيكُ الله واحد الاالله الاهو الرحص لرحمو اسقرة ١٩١٣

فل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لنه رب العالمين ١ الانعام ١٦٣

لا اله الا هو يحي و يميت :الاحزاب ١٥٨

واد دكر الله وحده شمدرت قبوب الدين لا يومون بالإخرة ودا دكر الذين من دربه داه هم يستيشرون - الزمر 6 \$ ولا يكفّر احد من اهل القبنة الا قيما فيه نفى الصابع القدر العليم او شركة ، و انكاز البنوة او ما عليم محينا بالصروره ، ضرح الفيقة الاكثر امطلب معرفه المكفّرات لا حتنا بها عن 4 \$ ؟ دار الكتب اليسمة بيروت)

ا ٤٠ آيستمتقل، چه خير تخرير كاه يقد أ آباد تر تجديم بيان كه جوداس نه تسميد او يوبك كا والا ويلي هي الفاعل ان يكوب الوب الناس الى المهيت فان نبه يحسس العسل فاهل الإهانة والورع و حلبي كبير . فصل هي المجتال ص ٥٨٠ عد سهيل اكيدهي لاهو ر

قبرمیں داجنی کروٹ لٹاناسنت ہے

(مدوال) میت کوجب قبر میں رکھا جائے تواس کوچت رکھا جائے یا کروٹ سے ؟ المستفتی نمبر ۱۵۲ برکتا اللہ آسٹول ۲۵ مرجب <u>۴۵ میلا میں ۲۸ تا تور ۱۹۳</u>۵ء

(جواب ٢٥) چت ان الار قبلہ کی طرف مشر کرہ ہتی جائز ہے اور کروٹ سے انا الور پشت کی طرف میں ئے اصلے کی ٹیک لگاناتھی جائز ہے اور یہ صورت چت ان نے سے بہتر اور افضل ہے۔،، محمد کفایت اللہ کان اللہ له، ویکی۔

> میت کود فن کرنے کے بعد وہال سے منتقل کرنا جائز شیں الاریہ کہ فیر کی زمین میں دفن کیا ہو

(سوال) زید حنی اللذ: ب قبر ستان ک متولی کی یادرناء کی اجازت سے قبر ستان میں و فن ہو گیا زید ند کور کی دالدہ اور دیگر اقرباہای قبر ستان میں مدفون میں بحر معتر من ہے کہ زید جس مقام پر و فن ہے وہ مقام میں نے اپنے لئے مخصوص کردیا ہے زید کو قبر سے نکال کر دوسر می قبلد وفن کروں المصنعفتی نمبر ۵۸۰ محمد مبرا حزیز شریف(عام رائ تحر میسور) مزی الحج م<u>ردی احداد ور کی استار</u>اء

<sup>() °.</sup> سات كـ فانسب رقوله وحودا) حرح في التحفة بانه سنة ررد المحتار' ناس صلاة الحنائز ° ٣٣٦ ويوضع على شفة الايس متوحها الي القلمة رمدانغ تصل في سنة المدفس ٣١٩ العط سعيد بر

معه و يعن علوجهم المنصلة والمناطق المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين (٢) بلط بير عارت الأنم أن أن أن أن بالإست المنطق أن المعمر أن في المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل ا كانت المستعمل المستعمل

<sup>,</sup> ٣ ، ولا يخرج منه الا لحق آدمي كان نكون الارض معصوبة ( قوله كان يكون الارض مغصوبة ) واحترر بالمعصوبة عب - دا كانت و فقا قبل في التتارجانية - انفق سلا في اصلاح قبر " فحاه رجز" و دفن فيه ميته" و كانت الارض موقوفة يصمن ص - عق فيه" ولا يحول منه عن مكانه "لانه دفن في وقف ( و دالمحتار " با ب صلاة الجنائز " ٣٣٨/٢ طسعيد"

<sup>, 2 ،</sup> اذا دفي المهيت هي الزعل عبره مغير ادن مالكها؛ فالعائك بالخيار - ال شاء اهر باحراح العيت وان شاء سوى الارص روز ح فيها كذاهي النجيس ( هـديه - اب الحداثر " قصل في الغر والذهل ١٦٧ ط كولته )

عدية المفي خلد چهارم كناب الحامر

(١) ضرورت كي وجد سے ميت كو تابع ت ميں وقن كرناجا تزہ

(۲) قبر کے ارو گر د چار دیواری جائز نہیں د کا میں کا میں میں کا این میں کا اس

(m)زندگی بی میں اپنے کئے قبر تیار کر اناجائز ہے .

(سوال) (1) قبر کے اندراہ جہ مُرور ہوئے زمین قبر کے بیچے کا حصہ خام چھور کر صفروق پنتہ ہو ، جانب بیاج بڑر؟ (۲) اور قبر کے قبر کا حصہ (بیٹی پورا تعویف) خام چھور کر مشل چار دیواری دونساؤ پی ہو نقسان کیچائے موسیقوں کے قبر کورہ کا اجائز ہے انسی ؟ (۳) پی زندگی میں خود کے داستے قبر تیار کر آمراس میں خد تمر مالور بر سال نعد کو زکال کر قبرات کر دینا دوبارہ از سر ٹو بھر دینا چ نزے یا نمیس ؟ المسسنفتی نمبر ۱۹ مدور مری جاتی ایند فشش (گوالیور) ۱۵ محرم ۱۹۵۸ کے ایس کا 18 میں انسیقوں کم مدور مری جاتی ایند فشش (گوالیور) ۱۵ محرم ۱۹۵۸ کے ایس کا 18 میں کا مقدم کے انسیقوں کا معرف کا انسیقوں کا معرف کا کورٹر کی کا معرف کا کردیا ہوئی کے انسیقوں کی کا کی کا کہ کا کردیا ہوئی کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کردیا ہوئی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کردیا ہوئی کی کا کہ کی کا کہ کیا کہ کردیا ہوئی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی کا کہ کردیا ہوئی کردیا ہوئ

رجو اب ۷۷) (۱) زمین مَرورے تواس مِیں تاہوت یعنی مکڑی کے صندوق مِیں میت کور کھ نمر اتار ناج نز ہے، پھر کے چوکے کھڑے کرئے چوکھ مدہ میں ایٹ کی چنائی ہے احتراز کر ناچاہیے ہ

(۲) په صورت بھی بہتر نہیں ہے۔(۱)

(۲) اپنی زندگی میں قبر تیار کرالینا مباح ہے دہ بھین اس میں غید بھر کر فیرات کر تابد حت بے خیرات کرے میں حربے میں مگر قبر میں بھر بے غیر جننا چاہو خیرات کردو۔ محمد کفایت اند کان ملد۔'

و فن کے بعد چالیس قدم ہٹ کر دعا کر نابد عث ہے

(سوال) قبرستان میں مروب کوو فن کرنے کے بعد چالیس قدم آگے چل کر مُصرتے ہیں اور بآواز بلند ف تحدیز سے بیں اور نہ پزسخه وال کو کنٹر اوگ وبال بورین و غیرہ کام سے موسوم کرتے ہیں۔المستعنی نب ۸۵۸ میسم تو نسی محمد قور الحق (چامران گمر) الامحرم هداید سے مماار پل 1971ء

(جواب ۲۸) سدر سم ہدعت ہے ''یونکہ خبر اغرون میں اس کا کوئی ثبوت نمیں اور اس کے تارک علیج اسلامی تعلیم کے متبع میں ان کووہال کمنااور بدنام کرنا سخت گناہ ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لڈ

١ - حكى عن الشبح الامام مي بكر محمد بن الفضل "مه يجور التحاد النابوت في بالادما أرحوة الارض قال وبو اتحد
 تنبوت من حديد؛ لا نامن يعا و يكوه الأحر في اللحد اذا كان يلي المبت الح (هنديه؛ باب الجنائر، فصل في الفير، واللمثن
 ١٩.٦ ما جديد كوفه)

(٣) ما البيء عليه المه او من احتار جوازه و عن ابي حقيقة " يكره ان يسي عيم بناء من بيت " او قبة او نحو دالك لمداوى جابر " بهي رسول الله ينج عن تجصيص القهور" وان يكتب عليها" وان يسي عليها رواه مسلم" (دحبرة ورد المنحتاز عاب صلاة الحيائز الاجتاز و الاجتاز و الاجتاز الاجتاز و الاجتاز الاجتاز الاجتاز الاجتاز الاجتاز المناس به رهميه باب الجبائز قصن في القبر والدفن ١٦٦/١ ماحديه ) وفي الدر: و يحمر قبرا لمصد و فيل يكره والذي يسخى ان لا يكره تهيد نحو الكفن يحلاف القبر ( ولدأن الذي يشعى ) كما قاله في سرح الصيد وقال لان المحداث المناس بعلاف المناس المحداث المناس بعدال المحداث المناس المحداث المناس بعدال المحداث المناس بعدال المحداث المحداث المناس بعدال المحداث ال

ما شورہ کے دن خصوصیت سے قبر پر مٹی ڈالنا صحیح نہیں المب اشتریک میں قب مشر دالان سر میں میں

(سوال) عاشورہ کے دن قبروں بر من ذالنالور مناتا جائز ہیا تنمیں ؟ من لوگ اس کو سنت نون کتے ہیں ؟ المستفعی نبر ۵۵۷ مو وی میرا خیم (صفع پیاور) مرجع الدول ۱۳۵۵ھ م ۲۲ من ۱۹۳۸ء المستفعی نبر ۵۷۲ مو

(جواب ۲۹) تبرول پر جب که منه مره جو جا کس منی داره بنا جائزے ۱۱ گر و م ما شوره کو اس کام ک خوس کر کیلنے کی کوئی ولیل شنیں۔۱۱ محمد کفایت اندکانا اندالہ

قبر ستان میں چند قبریں تیارر کھنا جائز ہے

(سوال) توی قبر سال میں چند قبر یں چیئر ہی ہے تار کرے رکھنا جائز بیاناجائز؟ المستقلی نبد ۱۵- امرائیر صاحب پر برزیز سال آئین سلامیہ کا کا انبال سرمین النّ فی هوسوال ۲۳جرن ۱۹۳۹ء

(جواب ۴۰) چند قبریں تیار کئن ٹاکہ حاجت مندول کووفت پر تیار سے جائز ہے۔ ۱۰؍محمد کفایت اللہ کان لیّد ادو بل

پکی قبر کے اردگر دیختہ بنانا جائز ہے

(سوال) قبر کواویرے پنتہ مانا اس طرح کہ میت کے کاذمیں بھی رہے جائز ہے انسی ؟المستفتى نب

(جواب ٣١) قبر كو چەر طرف سے پنته ماناس طرق كه ميت كے جم كے محاذيش فيجے سے اوپر تك بَدَى رئے مباق ہے بينى ميت كا جم چوروں طرف سے منى كے اندور ہے پرے برے پخته ، وجائے وحرق نيس سے۔ سامحمد كاف بيت اللہ كان اللہ له والى

(۱) قبر کا پخته بنانا ٔ جار دیواری بناناور کتبه لگانا

(۲) مروے تہیں سنتے

(سوال ) (۱) قبرول كا بنشه بنانا بارد ايواري بوانا يا كيك بقرير نام ميت يا تاريخ، فات كه هر تر تبرير نمب رن

(۱) ادا حربت القبور فلا باس متطبيها (جنديه باب الجنائر فصل فيرالقبر والذي ١٩٦٧ ط ماحديد) (7) دران ب شرعم مهادات تحد و تك كي دان كه ماتحد قائم برخ ن ممانت ن ب يه با يكه كيد مها كام ك ب ان ن

يز بودرت على الله ويرف عن اللي كلّ قال ، لا تحصوراً لبلة الحمدة بقيام من بين اللهائي ، و لا تحصوراً يوم الحمد " " ل ب عن الايم الله عن الله يكنّ كان الله تحصوراً لبلة الحمدة بقيام من بين اللهائي ، و لا تحصوراً يوم الحمد تسبأه من بين الايم العز ( مسمم شريف كتاب الصوم باب كراهه افراد يوم الجمعة بموم الله 1- 1 1 18 مدين )

نسباه در بین الایها خو (میبیم بریقت کتاب الصوم باب خراهه افزاد بروم انجمعه بیموم الح ۲۱۱ که بینیی). ۲۰ ر پنجر در المست فر این کرد و دادی بیمی از کا پرگز فهیند مواد اکفی بیجادات در آبو دادی در بی بی آب کنا دید هی شرح المیت وقال کار احاجه ایه متحقه عالیا: یحلاف ایقیر عمولهٔ تعالی و ما تمری نفس یک از می تموت و ف را از افغ از ادعی افراد بخترف انقر لفولهٔ تعالی نح حفره لا پند فی الایهٔ لمفعه فی انجمله ولو انبوره و رود المحتراز بات الحدیر

(٤) وبكره الاَجْرِ في اللحد اذا كان يلي الميت' اما فيما وراء ذالك لا باس به ( خانيه عني هامش الهيدية' بات في عسل المست وما يتعنق به ١٩٤/ اظ ماحديه كوليه)

صديث فتحديث ثابت إلى

(۲) مروسه قبرول مین کپار شدوان کی کپار کو سنته جین اور جواب و بیته جین یا که شیل ؟ المستفقی نمب ۱۱۸۸ عبد العزیز صاحب مشین والار شنع سیالکوٹ) ۲ جرادی این کی هی آیاد میر ۱۵ ستر ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹

رجواب ۳۷) (1) قبروں کا پائنہ بانا ناجائز ہے () حفاظت کے بئے قبر ستان کی بیار دیواری بناہ قبر کے سر بٹ کتنہ لگانا میان ہے دور اپر کھنے کی حدیث میں ممانعت کئی ہے۔ ()

(۲) مردے قبرول میں بکارے و کے کی بکار کو نسیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں۔(۱) مجمد کفایت اللہ کال اللہ ۔ ۔ ۱۰ کل

### "ادفنوا موتاكم "الحديث كي تخ تراوراس كامطب

(سوال) ادفوامو تاکم وسط فوم صالحین الع ید روایت کس تباب ش ب سیخت بر مشیف اور به داد فوااتتهاب کے لئے به یاوجوب کے لئے؟ الممستفتی نمبر ۱۲۲۷ مولوی محمد ارا ایم ساحب (روسلم)اشوال ۱۳۵۵ هم ۲۲ و مبر ۱۹۳۱ء

(جواب ٣٣) ادفنوا هو تاكد وسط قوم صالحين الحديث بير روايت جامع استج مي صليه او تيم ب مروى به بيروايت الوهر بروه شرجامع سقير دامس اس توضيف تها أياب ادراه نواسيف امرا تبهب بـ لئے عند كد وجوب كے لئے محمد كفايت الله كان الله له وقع لي

### غلاف كعبه كالمكز أكفن ميس ركهنا

رسوال فاند کعبے نے فاف کا کرااگر میت کے ساتھ تفن میں رکھ کر میت کود فن کردیاجائے توباعث تجاہ ہوسمتاہے ایشیں یامیت کواس نکڑے کی وجہ ہے کھ لور نقصان و نفع ہوسکتاہے ؟المستفتى حالى محد داودصاحب

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) اً سرغاناف کعیہ معظمہ کا کلز الکھا ہوا ہو تواس کو میت کے ساتھ کفن میں رکھ کر د فینانا جائز ہوگاہ اور اگر ککھا ہوائہ ہو واس کو میت کے کفی میں رکھ کر د فنا ابھی فائٹ میں اوراس

ر ١ ) ولا يحصص لسهي ولا يطين ( رد المحتار ' باب صلاة الحنائر ٢٣٧/٢ ط سعيد )

. ٣. وان كتب علمه تمينا او وضح الإحجار الا باس يدالك عند البعض و حديث على هاهش الهمدية بات في عسس العيت موا يتلغل به الم 18 / اط صعيد) (٣ ) عن جاسر قال - بهي وسول الله كانتي ان تحصيص القبو روان يكتب عليها و ترمدى : امو اب الحداثو ابات ماجاه في كراهية تحصيص الفروز والكنامة عليه ٢٠١١ كاط صعيد )

6) دو الصعناد كليس الأيفان بات اليعن في الفونسا والقيق وعير فاللينا مطلب في سعاع العبيت الكلام ١٣٦/٣ ضرب عبد – بسد مخلف في سيان مثل وده بما تيس جن الجنم سمات قائل جره دهم عدم انات مسلد بي ظرعا ندكا تيم ن سيت سمس فيوا في درست تيم. - (a) حوف الهيؤة المنوء الأول ص 1.6 ط مكتبه السلاميه الآل بود

، ٣ . وقد أضي ابن الصّلاح الله لا يعور أن يُكتب على الكفّن يُسَّ والكَهف ونحو هما حوق منّ صديد العيت , رد أسحتار باب صلاة العنائز ٢/ ٢٤٢ ط سعيد ) کے نائدہ پڑنیائے کے درے میں میت کو کوئی روایت نامت شمیں۔ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدر سامینید اولی

(حواب ۳۴) (از حفرت مفتی اعظم) غدف کعید پر حروف مقتش ہوتے ہیں اس نے س و قبر میں میت کے ساتھ رکھنا درست نمین، اور اُر حروف ہے فال بھی ہوجب بھی ایک محترم چیز کو قبر میں دفن کر کے میت کابدنی طوبات میں موث ہونے کی صورت بھم پہنچانا سے احترام کے خلاف ہے۔ (م جمد کھیے اند کان اللہ له د کی۔

و من کے بعد ہاتھ وطونا جائز ہے

(سوال) میٹ کو فن کرٹ کے بعد مٹن دیگر کھے او گیرو ہیں ہاتھ دھولیتے میں اور کچھ مہیں دھوتے دو اول میں کوئ م صورت بہتر ہے ہاتھ دھوئے جائیں انسلسسنفیمی مولوی مجدر فیق صاحب دہوی (جواب ۳۹) ہاتھ دھوتا صفائی کے لئے ہائر مٹن ہو تھی جواور ہاتھ موث نہ ہوں و دھونا خروری میں اور کیس مٹن ہے ہاتھ ملوث ہوگئے ہوں اور وہاں پر پائی ال سکھ تو دھولے ورند واپس آگر دھوے۔ مجد کفایت انشدکانا مذلہ اُو افی

موت کے وقت اور قبر میں میت کو قبلدرو مٹانا سنت ہے

(سوال) بعد انتقال کے قبر میں مردے کو کس طرق رکتا سنت ہاورجو محتمل قریب المرگ ہو توات کس طرق لانا سنت ہے۔المستنفق نبر ۱۹۲۳ مجمد حقیق صاحب مدرس مدرسہ عزیزید (رام پور) ۲۲ شعبان ۱<u>۳۳۱ م</u>ے کم فومبر ۱۳۳۶ء

<sup>( ) ،</sup> وقد اقبى اس التسلاح بانه لا يحور ك يكتب على الكفن يأس والكيف وبحو هما حوفا من صديد السبت ; رد المحتار « بب صلاة الحبائر ٢ ٣٤ كا طاسعيد ) (٢ ) قعل هما من مسامحات الشيح والا أفقد التي بجواره كمد مر في صفحه ١/٢ قلبراجع سيف

یں تیا من ( ایش دائی وائی کی روایت ) و طلوب بیای و چه کے حدیث شریف میں آلیت کہ اند تعن بہ بین میں آلیت کہ اند تعن بہ بین میں آلیت کہ اند تعن بہ بین تاہم میں آلیت کہ اند تعن بین اللہ بین تاہم میں اللہ بین اللہ

اور و تخفّ قريب المركب و توبيد مى كروت پر انا است به اور اگر چت اناياً ي قويه محل جائزيت بكوا اس امر حسن المركب و تا بو ي اسم رست شما اس كيان آن الحرف و اور مر قدر او نهاد كنا جائزيت بكوا المركب و بود و آثر في المركب و المركب المركب و بود المركب و المركب المركب و المركب و المركب و المركب المركب به المركب و المركب المركب و ال

١ ، اعصر السادس في اللحد والدفي ص ٩٨٨ ها سهين اكيدمي

۳ ۳-۲) بات الحابر ص ۳۹۸–۳۹۹ مصطفی حلی مصر

<sup>.</sup> ٥ . داب الجدائر ١٩٤١ طاماحديد كومه

٣) احكاد الحادر ١٩٦١ ط كونيه ٧) باب الجنائر فصن في الصلاة على العيب ١٨٦.١٠ ط بيروت

أُ إِنَّا بِإِنَّ مِنْ بِاللَّهِ الفَهِلَهِ أَي يُوضِع فِي المَفْرِ على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ج أراق تُن حَدَ وَاذَا يُوجِهِ الَّي القبلة على يمينه لانه السنة المقولة ﴿ هَكُذَا ذَكُو فَيَ الْمُنُونَ والشووح والفتاوي وليريخالف احد هن السلف والمحلف ثمرح كثير بملامكين عدمه مروى مين ي ويؤخذ الى القبلة اي يوضع في القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة ٣٠.كثف الحقائل شرر ويوجه الى القبلة مضطجعا على شقه الايمن ، اور بحق ال شرح مين عوسن للمحتضر ان يوجه الى القبلة مصطجعا على يمينه وهذا اذا لم يشق عليه والا ترك على حاله و حعل رجلاه الى لقبمة واحتير في بلادما الا ستلقاء على قفاه لانه ايسر لخروج الروح الا ان الاول هو السند عهى ، مِنْيُ شُرِحُ مُرُشِ ہے ولي المحتضر القبلة على يمينه لان ما قرب الى الشي له حكمه و ثي القبر يوحه على شقه الايمن وكذا اذا اقرب البه واختار المتاخرون الاستلقاء لانه ايسر لحروح الروح تم اذاالقي على قفاه يرفع راسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة ، مُتَخْصُ ثُمْ تَ كَانَهُ تُن بَ قُولُه وبوجه الى لقبلة يوضع على شقه الايمن متوجها الى القبلة لقوله عبيه السلام لعمي حين و صع حنارة يا على استقبل به استقبالا ١٠.٠٠/بيرش ٢٠١٤ احتضر الرجل وجه الى القبلد على سفه الايمر اعتبارا بحال الوضع في القبر لانه اشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لانه ايسولخروح الروح والاول هو السنة ٨ أيم مد به ثن شيوجه الى القبلة بذلك امر النمي 🛎 انتهى. ٩ 💆 القديريش ــــعن ابراهيم النخعي قال يستقىل بالميت القبدة و عن عطاء بن ابي رِباح نحوه بزيادة على شقه الايمن ما علمت احدا تركه من ميت ولانه قريب من الوصع في لقبر ومن اصطجاعه في مرضه والسبة فيهما ذلك فكذا فيما قرب مبهما ١٠٠٠ ص ٣٠٥٥ رمثار تنريت ويوجه اليها وجوبا ويببعي كونه على شقه الايمن ١٠. شاي شريت فريلي قول مسنف \_ و حويام اخذه من قول الهداية بذلك امر النبي ﷺ لكن لم يجده المخرجون و في الفيح الد عرب واستونس له بحديث ابي داؤد والنسائي ان رحلا قال يا رسول الله ما الكبانو

۱، ۱، ۱، ۱، طاموتصی محمد عربر الدس

٢، بات الحاتر ٢ ١٨٤ طابيروت

٣ باب الحائر فصل في لصلاة على المبت ٢ ٣٦٢ طسعيد

a − 8 يدا وال ماير تمي گفته اختائن من كس لي بهاري به مرد مناش ولي لمحتصر الفيله على بيسه عندرا محال الرجم في لند و كشف الحقوق ديد الحدار ٨١ ٨٨ ط ادارة القرآن كورجي )

٦٠ مات الحنام ٢٠١١ طادارة القرآل

٧، باب الحنابر ' فصل في لصلاة على المبت ١٠ ٣٧٤ ط بولكتبوري لاهور

٨١ دات الحائر ١٧٨٠٩ ظشرك علميه ملت.
 ٩١ دات الحائز فصل في الدفى ١ ١٨٣ ظشركة علميه ملتان.

١٠) بالسوميحان ٢٥٤ طرمصطني الجلبي مصر

١١ ، ١٠ صلاة الحاد ٢ ٢٣٦ طسعد

قال هى تسع فذكو منها استحلال البيت الحرام قلتكم احباء واموانا اه قلت وجهه ان ظاهره النسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بانه سنة اه م مخطائ السوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بانه سنة اه م مخطائ مشير در محتر في المصنف وغيره بذلك امورول الله بيخير المنافقي وحمة الله عليه و توضع في قبورهم على جنوبهم الميمنة و ترفع رؤسهم بحجر او لمنة الشافعي وحمة الله عليه ينحون المقوا وان بارض شديدة لحد لهم ثم نصب على قبورهم المين نصبا المحتوج والموصنة وصوب الاسنوى قول الامام بوجوبه اتباعا للسلف والخلف و كالا المحموع والمروضة وصوب الاسنوى قول الامام بوجوبه اتباعا للسلف والخلف و كالا ضطحاع عند الوم و يوجه للقبلة وجوبا تنزيلا له منزلة المصلى فان دفن مستدبراو مستلقبا بين سختما ان لم يغير والا فلا ولنلا يتوهم اله غير مسلم و يسند ظهره بلبنة ماهزة او نحو ها ليمنعه عن الاستلقاء على قفاه و تجعل تحت راسه لبنة او حجر و يفضى لحده الايمن المه اوالى ليمنعه عن الاستلقاء على قفاه و تجعل تحت راسه لبنة او حجر و يفضى لحده الايمن المه اوالى ليومن المه والى الموت وان المجلوس انتهلة على شقه الايمن كما يجعل في لحده وكما يصلى المويض الذى لا يقدر على الحواس النهي هي .

(حواب ٣٦) (از حفر ته مفقی اعضم) په تصحیح که قبر ش میت کودا نمی کروٹ پر لژنامسنون ہے۔ مجمد کفیت اللہ کان اللہ له 'دیکل

پیرومرشد کاشچره قبر میں رکھنا جائز شمیں (سوال) بیرومرشد کاشچر دمرے نے جد قبر میں رکھنا کیاہے؟المستفتی نمبر ۴۳۱۸ اے م منصوری (''بُنی) ۱۵ رہنجا آثائی کے 2011ء م ۱۹۳۵ء (حواب ۳۷) قبر میں شجر در کھنا جائزے۔'جمعر کھایت اللہ کال اللہ لا وہل

<sup>(</sup>١) بات صلاة الحابر ٢ ٢٣٦ طاسعيد

۲۱) ناب الحائز ۹ ۳۸۹ طابيروت

۳۱ ۲۷۹ طیروت

٤٠ كتاب الحالم ٣ الاطيروب
 ٥ كتاب الحالم فصل فيما يستحب عبد الاحتصار ٢٣١١ ظ دارالعرب الاسلامي

<sup>.</sup> ٣. فال في الحليم و يكره ان يوضع نحت المبت في القير مضوفة وردالمحتارا بات صلاة الحتائر ٣ ٣٣٤ ط سعيد ) - . يه قد الرئال قدو عقيره كالتي قرئ مريخ بداء الاستخدار كي بهارات القدومات الاستووران يكتب على الكفن من والكيف أو تحوهما حوفا من صديد المبت فالاستأن المعظمة باقية على حالها فلا يحور تعريضها الملجاسة و ود المحارب بات صلاة الحائز ٣ ٢٣٤ ٢ ٢٩٤ ٢ طسعة )

مر دے کو قبر میں لٹا کراس کامنہ دیکھٹا

(سه ال) هروے کو قبر میں لئا کر اس کا مند و کھنا جائزے کہ نمیں ؟المستفتی نمبر ۲۳۶۰ نی المدخال (آئرہ) کے جہادی الاول کے ۱۳۵۷ھ اجوالی ۱۹۳۸ء

(جواب ٣٨) جائز بهد الله كفايت الله كال الله له ولى

حضور اکرم ﷺ اور ہزر گول کی قبور کا پیٹتہ ہونے پراشکال

حضور ہے گی آبر مبارک کے بیٹھ ہو کا ثبوت نمیں دو ضد مظمر بیٹھ ہے تو وہ ہمی خضور اسم بیٹنے کے تھم یا صحید کرام کے فعل سے نمیں اور حضور شکتے کا دو ضد دو سرے بررگول کے قبوں سے جداکات تعمر رکتا ہے کیو مکد حضور آگر مستی کاوفن بن جرہ یہ کشدیش ہوااور جمرے بیا کو تھری پارکان شاروفن ہون حضور کے ساتھ مخصوص ہے (۲۰ قبر وں پہتے منافاتھی منع ہے۔

یہ تھیج ہے کہ بر آلول کی تجریب کھی پیٹھ بنی میں اوقیے بھی ہے ہیں مگر نصوص کے مقابے میں س کا ممل جمت سمیں ہو سکتا ہے خاط ہے کہ ساری دنیے سام پیٹھۃ قبرول کو اور قبول کو پیٹھ ہونے کی حیثیت ت منعر احترام دیکھتی ہے نظیر احترام ہے دیکھنے کا معامد صاحب قبر کی بزرگی کے ساتھ متعنق ہے پیٹھ تجریک

<sup>.</sup> (41) شر میلی تد فین میں تا قبیر نہ دو دوران کو قاب نہ مجھے ہوں اور من نے دوبات سے سرزیانے میں اس سے پر زمیز می

ر ۱۳۶۷ خور مادی بی با بر ۱۳۶۱ رود از دود این در سیند در با دود کارسازی چیس را باشته می باشد بر ۱۳۶۰ مید. ۱۳ باغی مورد کلال - بهی رسول اند این این تحصیص اقدرار و ان مکتب عدید و این بینی علیه و آن توطا - در مدی ادر اس آلب از ایان ماده این کم اهم تا تحصیص اقدرار و از انکتابه علیه ۱۳۴۱ کا طبیعید )

 <sup>&</sup>quot;ولا يبهم أن يذكن أميت في الدار" و أو كان صغيرا لا حتصاص هذه السنة بالأبياء و الدر المحار باب صاره الحار ٢ ٣٣٥ طاسعيد)

چنتنگی وائل حق نے میشہ بنظرا کار دیکھا ہے اور بعض پر رگوں نے وصیت کی ہے کہ ہماری قبر پڑھ نہ مان جائے۔ محمد کفایت اللہ کالوالعدار 'ویکی

صديث كى شخفيق

(حواب ، ٤) قبر کے سرب ایک پھر ملامت کے شاکان اگر جدیدہ دو پھر ول کو دیشے سے ثابت ہے ، ا مل منی قاری نے ان تجرشا فوج مر قانویس نقل کیا ہے کہ بھل معتقد میں انکہ شافعید دو پھر ول کور کئے کے مسنون ہوئے کے قائل میں ، گر دو پھر رکھنے کا روایت کی شعد بیان ٹیس کا اس کے ایک پھر رکھنا بلاشیہ در ست اور ثابت ہے اور دو پھر میں کی گئی نش ہے ایک سر اور ایک قد مول کی طرف، ، تیمر ا پھر در میان میں کا انہیں نظر سے نیس گزرا۔

اوراماءاسن میں تاب آ فارت جویہ نقل کیا ہے کہ قبر پر ملم تکروہ ہے اس ملم سے رکھنے ک

<sup>،</sup> ۱ ، الأنساء ٧

ر ۲ ، و بكره او يعتم بعلامه من كتابه و بحود ..... وقبل لا ياس بانكتابة اووضح الحجر ليكون علامة (شيين الحقائق ، ب الجار د ۲ و ۲ ام اهداديه ملتان )

<sup>. &</sup>quot; / أسادت " عنمان بـ مطّعون فعضّ قادر النبي "إنّج رحلا ان بانيه بتحجر فديرستفع" لو حملها فرضعها عند راسه وقال انهال بها فير عنى وادفى ليد من مات من اهلى ( انو داؤد " بات في حمع المونى في قبر" والقبر يعمم ١٠١٧ هـ اهداديد منتان "

ر ۽ پياقل بعض منظيمي المنتنا - و بنس وضع احرى عبد وجله لائه عبيه انسلام وضع حجوين على قبر عثمان بن مطعول الح ، مرفاة شوح مشكوة كتاب المحافر كا ۷۸ مدانيه ملتان ) ( د ) سر ايكي بر آيتر بلور تنافي كي سريان كي سريان كي انتهاء كانتهاء كيديان كيام ف

ا واکو کی اور نشال ، تو نم ّر تا مراد ایا جائے تو آبجر ہے تاکہ یہ جڑنے حدیث کے خداف شدہو فقهاء متاخرین حسنیہ بے چھر والی دوایت کو سدامت بالحجر کے بارے میں دلیل قرار دے کر اے قرار دیا ہے اور یک سیجی ہے اس اسلاء اسلمن میں بھی قررا آگے یہ ند کورے۔ ، محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ وہ کی

(۱) قَبِر بِرِ مَثِّى ذَاكِّتِهِ وَتَتَ كَلَّ مُستَبِهِ عَادِ

(۲) جنازہ کو د س دس قدم اٹھانامتھبہے واجب سیسِ۔

(m) وفن کے بعد قبر کے سربے سورہ بقر ۃ کا آخری رکوع اور

بالنتی کی طرف آخری رکوع پڑھنا مستحب ہے

(سوال) (1) قبر پرمثی دائے کے وقت مٹی پر پڑھنا(منہا) جائز ہے یا نہیں؟

(٢) جنازے کو چار آد میوں کا بکڑ نالورد س د س قدم کا چلٹنا مینی چالیس قدم جو تزمین .

( ۳ ) مورہ ہُر کار کوٹا اول میت کے د کُن کرئے کے وقت اس کے مربانے پر پڑھن آخری رکوٹ مورہ ہُر کا پائس کی حرف پڑھناہ مؤرسے پٹیس المصنعفی غیر ۲۵۱۸ مراج ٹیوز خال

رحواب ۱ کی (۱)شش دیت قت تین مر تبه شلی ینا مستحب پهلیبردمنها خلفنکه دوسری پاروفیها معیدکمه تیسری پار ومنها نخو جکمه تارهٔ اخوی یز عناقتی مستحب ب.....

(۲) ہر مسمان پر مسمان میت کایہ تن ہے کہ اس کے جنازے کو سکد ھادے اور ہیں ہد کو ون و ت قد م تعد لے جہ اس حق متعد لے جہ اس حق متعد منظم وری بند سے اس حق میں امام کی یہ کی کوئی تخصیص شیاب اس کا کوئی وقت اور موقع متعلی سے نہ شروری بند کے اللہ اس کا کوئی وقت کے بعد فور اور سر ایا یہ پکر نے کاموتی نہ سے قوید اوقت کے بعد دور سر ایکر تیر الجرچو تھا ہا یہ پکڑ سکتا ہے اور پھریہ سب مستحب ک ور ب میں بند فرضیا واجب ملی احمین شیس ب سے سب سے ساتھ ہو تھا ہا جہ بار مستحب کے در ب میں ب

(٣) مال بيد متحب من على المندكان القدار (٤)

. ١ ، فقال صاحب رد المحتاز فان الكنده طويق الى بعرف القبر وهو ما هي سن ابى دود ، وقال انعلم بها فبر حج راداني اسه من مات من اهملي راعلاء السند باب السهى عن تحصيص اللحوز والمقعود والساء والكنامة والربادة علمين ١٩٦٧ ٪ دارد القرآن

۲) فراند و بستحت ای دمن شهد دفن اسبیت آن یحتی فی قبره ثلاث حثیات بیدیه حقیعاً من قبل را سه و بنون فی الاولی دینا حققا که وفی اشایه و فیها معید که وفی الدائمة و منها محرحکم قارة آخری را طحطاوی علی مراقی لفلاح" بات احکاد تحدیر فضل فی حبابها و دفیها ص ۲۹۹ ط مصطفی حلی مصر :

۳) و اد حمل لحررة وضع بديا مقد مها و كدا الموجر على يمينه عشر حطوات لحديث " من حمل على جناره اربعس حطّة كفرات عماريعن كبيرة , الفر المحدور" بات صلاة الحتائز ۲۳۹ طاسعند )

و کان اس غسر بستحب ان یقرا عنی الفیر بعد لدفن اول سورة الفرة و وحتمها وتم بعد صفحات ) فقه ثبت به عشه سنده فرد اون سوره الیغرة عند راس الفیت و آخرها عبدر جلیه و رد لمحتار باف صلاة انجام ( ۲ ۲٬۳۳۷ کا

(۱) قبر کے ارد گرویکا کرنامیا ہے

(۲) قبر ستان میں تکبیہ پر قر آن رکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے

(٣) بزرگ کی قبر کے پئی چبوتر ہ ہنانے کے لئے دو سر کی قبر ول کو ختم کر ناجائز نمیں (سواِل ) (ا) قبر ستان میں اکثر بھل قبر کا جارول طرف سے پکااصطہ چوٹے پھر کا بواویتے ہیں اور پہیں اصمی کچی قبرر بتی ہے تو یہ فعل جائزے یہ نہیں زید کتا ہے کہ حکم بیرے کہ مر جائے تواس کا نشان قائم نہیں۔ ر کھنا چاہیے جس کو خدانے نئیں رکھااوراً ہر کوئی حرج نئیں قویہ طریقہ سلف صالحین کا ہے یہ قرآن دحدیث ہے

بھی ٹاہت سے ماریہ و ستور ہی و ٹیو ک ہے۔

(۲) تجرستان میں قرآن شریف تکیہ وغیرہ پر رکھ کر پڑھنا جائز ہے یا نسیں اکثر قبریں فحق ہو کر زمین جو کئی میں اس پر تکیے رکھ کر میڑھنا کیرے بیاہا تھ میں رکھ کر پڑھنا جاہئے۔

(٣) ايك فخص \_ قبر ستان مين سي يزرگ كي قبر مين تھونچه (سُراجو قبر كے چارول طرف لكزي گازيد مربناتے میں ) پھوائر چاروں طرف تین تین ٹین کڑے فاصعے پر کھونچے پھوائر کولیا ہے اکثر پرالی قبریں یا جن ے پھر و نیر ہ چھپ گئے اور ایک نی قبر ایک ماہ کی وہ بھی س میں آگئی اور اس کا نشان بھی حتم ہو گیا قریہ فعل نيهات الياكر في والمَّناه كارك، نسين ؟ المستفتى عبد العزيز تُوتَى

(جواب ۲۶) (۱) قبر کے گرد پختہ پوکا (اب ط) واد یناکہ قبر در میان میں پکی رہے مبات ہے د

(٢) قبر ستان ميں تكيه يركلام مجيدر كھ كريز هناجائز ب- ٠٠

(٣) قبر ك آس پاس أمراه رقبرين بين توان قبرول كو كھود كريد مناكر چبوتراء لنادرست نهيں عبد ٠٠٠ ف جگه ہو تواس میں آس یاس چہوتر ہوانامبات ہے۔ محمد کفایت اللہ کاك اللہ لہ وہلی

میت کی پیثانی پر بسم الله لکھنا

(سوال) ميت كَي بينيَالَي إسم المدشر لف للهنا جائز ہے ياشيں ؟ المستفتى ظير الدين امير الدين (امليز وضلع خانديس)

ر سیار میں ہے۔ (حواف 187) میت کی پیشانی ہے صرف اللّی کے اشرے سے سم اللہ الر ممن الرحیم لکھود بناجازے کی

، ١ ، ، قر ش رينت : و تو ياز كن ويكره (لاحر في البحد ، ٥٠ كان يلي الميت الله فيما وراء دالك؛ قلا ياس به ( حاليه على هامش الهندية باب في غسل المنت! وما يتعلق به ١٩٤٠ ط ماحديه كولنه ؛

, ٢ , فراة القران عند القبور عند محمد لا بكره! و مشاتخنا احد وا بقوله ( هنديه! باب الحنائز فصل في القنو والدفن ٩ ١٩٦٠ ه أوله ودب إلم آب إلى آب إلى يوساني والما توجيب قر أن تنبي يراكم أو يزاه ويل المرابع المرابع في وحب س

و 🖝) یه دیه س دین و در ب این نیوری تا بین ب و اس کے قیم کوروار کر کے اس پر کھیم کرنا شاہ کت تک جانز کمیں دے تک میت، فال أن ما ويريد ويويلي الميب وصاريرانا جرادق عيره في فيوه وزرعه والساء عليه الهماية أياب صلاة الحابر فتسل في النسر والدفن ١ ١٦٧ كوسه ، ا يَن إِيزِ يَدِ لَهِ هِي جَائِيَةٍ جِن مِن يَشَانَي بِي تَعْشَ خِيدِه، قُهُدِ كَافِي مِنالِقَدُ كَان المشاله أو بلي

(جواب دیگر کا کا) تم میں المدر کے کرمیت کود اُس مرنا المروہ بدائ سے معدام باس سے معدام باس با اوئی دو آن بدو اُس کے معرفیم براوّان و بنالی بی اُدوت بندات کھی ترک کرنا چاہیے، مامیت کُ نیم سن کُر دور اُحت نُش اولیر دائلی ثابت کمیں اس کے شاد طاہر نا فاعت بناس کی کرنا چاہیے۔ (دائم کھر کا بت اللہ کا ن

غن و فن اور فاتحہ خوانی کے متعلق چند سوالات

١ عمر عن بعض لمحشين على قرائد الشرعي أن مما يكتب عني حيه المب بعر مدد بالا ضيع السبحة بسم الدرسة على أخلى المستخد وسرا الرحب والمستخد وسرا الرحب والمستخد وسرا الرحب والمستخد وسرا المستخد وسرا المستخد وسرا المستخد وسرا المستخد وسرا المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم والمستخدم والمستخ

3 , اين هذا أن مناطقات البيح و را فقد ورد في الحديث عن ابن عباس أنه كان في مسيرته فيعي أنبه أن انه لبرك فشيئ ركمين أنه سراحة وقال لقلك كنا أمرنا انه تقال واستهوا بالقسر و لقبالا عن ابن عدس انداعي أن أحرج ما اسلام على أن احد من على أن أن أن المناطق و القائل المناطقية و المناطقة والمناطقة و المناطقة المناطقة المناطقة و المناطقة الم

> و در) ما کمیر میسرود میشتین مارور در از میر میسرود میشود

ر با این این است. د با این این این است. می رفته استقی الفیدهٔ رافع یدیه و فتح الباری شوح بحاری بات لدی مستقین الفیله ۲۱ (۱۲۳ ط مصر)

'' کرد عاد کا در م سجھا جاتا ہے گئی میں دفن کے بعد غیر لوگوں کو اپنے گھر لوراپنے کام کو جاتا جائز ہے میت کے کد والے اور اعزامیت کے کھر واپس آجائیں اور ہوگ چلے جائیں دہ (۵) بان جو لوگ کہ جنز نے میں شرکیے ند بول وہ میت کے مکان پر تعزیت کے لئے آئیں توج نز ہے اور تعزیت کے الفاظ منونہ میں عصور ادافہ لمعینکھ درود ما کے الفاظ میں نگین ان میں ہے کی کو بزم تحراد بنادرست میں (۱) پدر مم قابل نزک ہے کیونکہ اس نے ایک منتقل صورت اختیار کرلی ہے اور التہ ام بال بلزم ہونے کی وجہ ہے کردوجہ ہے۔ (ے) جادفا کو اجریت کی تجریر قرآن مجید پڑھوانا ناج نزیہ۔ دو محمد کا بیت اندکان اللہ یہ والی

#### مذر کے بغیر میت کو تابوت میں رکھ کرو فن کرنام نز تهیں (المعید مورند ۲مارچ (۹۲۸ء)

(سوال) جزیرہ نرخی دادیمی انس اسلام ہندو ستان ہے "خیجہ کو کی اہل اسلام بدادر فوت ہوا تو سر کار ک تھم کے عموجہ کئری کے صدوق میں رکھ کر دفن کیا گیا سندوق تقریبا چھ نے لمیا اور تقریبادی فٹ پڑالور اتن ہی گمرائی رکھتا ہے اور صندوق کے اوپر ڈ حکاناتھی ہوتا ہے اور صندوق کے بہوش چار پاتے کڑے پیشل و فیر دکے ہوتے ہیں کڑوں میں ہاتھے ذال کر پیدل سے جاتے ہیں وصندوق کو بھی میں رکھ کر آگے "گے بھی (جواسی کام کے کئے مانی جاتے ہی اور چھیے چھے دو نظاریا ندھ کر لوگ چیجے ہیں۔

جب بندوستان ت آئوالوں میں دو چادائل ملم نرقی داویس آئے اور میت کواس طور ہے، فن مرت کواس طور ہے، فن مرت کو یک تو میت کواس طور ہے، فن کرتے وہ کی بی تو میں ہے۔ مور پر قبر کو کھروے بغیر صندوق کے میت کو من میں اتارادو چارف اور پر قبر کو کہر من دال دی ہو لیس کو خبر ہوئی افسر پولیس میت کو نکا افراد کی اور کہا کہ مندا ہو گیا ہے۔ بات کی بات کی جا ہے تا تا کھا کہ مندا ہو جا کہ بندوستان اور میگر اصالی ملکول میں مسلمان اور کی روز من کرتے ہیں اب ایسے بی دفن کرنے دو ققر بیا چاہیں سال سالی ملکول میں مسلمان اور میں مالقاتی ہوری آئ کل اپنی تھردوہارہ صندوق میں رکھ کرد فن کرنے ہیں۔ انظام میت اللہ میں میں اتفاقی ہوری ہے جو جزیتے ہیں دور دی تھی کا تو داد سے ہیں۔ خروج کرتے ہیں دور کار مخات الدور ہے۔

<sup>.</sup> ٦) کیمنین صفیطهم حاشید نبر ۲

۳۱ ، بقول اعظم الله حواله واحسن جراه أله و عمر لميتك و المو المحتار (بات الحسر ۲۰۱۷ طاسعت) ۲۰ با بارخ 27 ، ان شراس) لأيت أكس من احدث في امرئا هذا ما ليس مه فهور دار تحاري شريف اكتاب الصفح ناب ادا منظموا على صلح حور فهو مردود ۲۰۱۱ ط قديمي )

ع) واحد الإحرة على الدكرا وبراة القرانا وعبر دالك
 لا تشك في حرعته رول المحتار بات صلاة الحامر
 لا 3 ع ط سعية وكله وقد صرح انتشا وغير هم بال القارى للدنيا لا توات له والأحدا والمعطى آثمان روسامل اس عابدين وساله شماء لعليل و يل العليل الع ١٩٧١ مهيل اكيدمي لاهور)

رحواب ۴ ع) مسلمانوں کے نئے میت اور فن کرے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو کف و بر تبر بین زمین پر طادی اور شختی کے بر می ذال دیں ، ابلاد اسلامیہ میں بیسشہ سے یں وستور چو آتا ہے اس سندوق میں بدکر کرے دفن کر نامسلمانوں کاطریقہ میں ہے نصار کی کاشعار ہے ہال اگر کوئی خاس نشرورت اور خت حاجت چیش آجائے تو آس وقت ایما مراہ ہات ہوتا ہے لیکن بلاطروں سا ہے اسلامی شعار کو چھور نااور خو و کواو سندوق پر رقم سٹر فرج کرما فیمن چو سٹنے ، در مختار میں صندوق میں رکھ کرو فن کرے کا مند حاجت کے وقت کائی ہے۔ معجمہ کنا بیت اللہ غفر ال

(۱)میت کودو سرے شہر منتقل کرنا

(۲) جنازے کے بعد میت کامند و کھانا

( ۳ ) عور تول کواجنبی مر د کی میت دیکهناجائز خمیں .

(المعية مورند كم أئور 1979ء)

(جواب ٤٧) (١) ميت كوايك مقامت دوسرے مقام پر نقل كرنابهتر مليں ہا ، اس صورت ميں كريد دوسر امقام اس ميت كے طائدان كامد فن : دوسر عالم منتقل كرديا كي تواب اس كى كافى صورت مليس (٢) • فن سے سلے مند كھول كرد كھانا مبال ہے، د (٣) مستورات كواجتن ميت كود كھانا جائز ہے اپنے خوس كو

<sup>.</sup> ١ - ٣ - ٣) ، ولا ناس باتحاد تابوت ولو من حجراً و جديد له عبد الحجم كرجاوة الارض" ويسن الديفرش فيه التو ب ، لدر المجتار" نات صلاة الجنائر ٢: ٣٣٤ ٣ عل معيد )

<sup>( )</sup> وكدا لومات في غير بلده بستحب نوكه! فان غلل الى مصر آخر لا باس به ( هسية باب الحالز فصل في لكف والدهن والقرم ن مكان الى احر 1 / ١٩ كا طكوف )

<sup>(</sup>۵) ارز دین چرچ نکدان چی کی مفارد پایست چین س سند سکاتزک کردای پیجر سید شدان کوباعث قواب مجیدا انتصار کنی رود که فین چرم افر کرده فید .

و كبير عكتي مبين ، محمد كفايت التدغفر له`

ميت كوجهانا جائز نهيس

(الممعية مور فد ٥ أكست إعداء)

(سوال ) میں نے اخبار الجمعید مور خد ۲۰ جوا کی ۱۹۲۱ء میں بید تجریع کی کرکی میں مروے جائے جاید کریں کے دور قانون پاس ہو گیاہے کیاید تجریحی ہے؟ دور کیا تہ بہاسلام کی روسے یہ قانون درست ہے؟ (جو اب ۴۸) یہ تجر ابھی تصریح طب ہے مسلمان کے لئے میت کود فن کرنے کے بجائے جانا حرام ہے خواجم ضروبائی کے عذرہے ہو۔ واقعہ کف بیت انتہ ضفر لہ

> قبر میں میت کامنہ قبلہ کی طرف ہوناچا بننے دیکی میں میں ہونا

(الجمعينة مورند ۴۳ فروري <u>۱۹۳۲</u>ء)

(سوال) اهو یک میں جوامر کین لوگ ہیں ان میں ہے جب کوئی فوت ہوجاتا ہے تو دفن کے وقت وہ لوگ بھن میت کاچہ و قطب کی طرف کر دیتے ہیں اور بھن کا جنوب کی طرف بھن کا شال کی طرف ان کے خیال میں وٹی تفریق منیں ہے کہترین ہید کو چھن چاہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو تواس کا چرو کس طرف مران جاہیے ؟

. (جواب 89) مسلمان میت کامنہ قبر میں قبلے کی طرف رکھنا چاہئے جن ملکوں میں قبلہ مشرق کی طرف بے وہال میت کامر جنوب کی طرف اور پاؤل کی طرف کر کے قبلہ رخ ان کرد فن کیا ہائے۔ دہ، تحد کنا بت اللہ کان اللہ لہ وہ کی

اجرت نیکر کفار کی پخته قبرین اور مندر بنانا

(الجمعية مورقه ١٥ أكنت ١٩٣٥ء)

(سوال) یمال پربیض مسلمان اجرت یا تھیکے پرمت پرستول مشرک میت کی قبر پڑنتہ پھروں یا اینوں کی

( ) \_ُود ، سریت شر فیس کس محض گونی کو <u>کہتے ہے "کا فریا گ</u>یے ہے صام سلمیڈ گفک ، کست عند السی کیگئے و عدہ میمودیّ فاصل اس ام مکتوم و دائٹ بعد ان امرہ بالمعامات فقال "، صنیعا سم" فقلنا" یا رسول آت کیگ الیس اعمی لا بنصر ما و لا بعرف! فقال السی کیگئے افعمیا و ان اسما السنما تیصرانہ ( انو داؤد 'کتاب اللیاس' باب فی قولہ تعالیٰ وقل للموصاب معتبص من ابصار هی ۲۹۲۲ لا طسعید )

(۲) آل جشم کا طراب و تریش کی و گئی آل بیش جاره اینانر شمین بدو کافر دوریا پر فورد پیر و پدیا نیکه مسلمان کی میت کو جدایا ب مدید شرایف اگریت ان و حدقه قدالا نا فقاید و او لا تحرفی و فامه لا یعذب نالناز الا رب الناز (۱ مو داؤد) کناب الجهددا داب هی کواهدا حرق العدو ۷/۲ ط مکسده امعادیه ملتان )

٣ ، ويوضع في القبر على جميه الابنس مستقبل القبلة (همادية) باب الجنائر قصل في القبر والدفن ١ ٦٦٦ ط طمكنيه ماجللية

کود

ان تم بین تو آیا ہے چیئے مسلم کے نے باز بیاشیں ؟اور نظے مندر بھی ید باتو ول کسات میں ؟ (جواب ، ٥) ید مزوری حرم و مسین تحراس میں کراہت ہے س کے احتیاد کریں تواچھ ہے۔ دائد کنا بیت اللہ کان الندلہ '

و فن کے متعلق دوغلط رسمیں

(صوال) (۱) مقط کو گئے میں کہ تجربیں مٹی ڈال کر ہاتھوں کو نہ تو ہو تجھناچ بیٹے نہ دھوناچ ہیں (۱) یہ اتنی کستے ہیں کہ تبدیر مٹی ڈال کر ہاتھوں کو نہ تو ہو تجھناچ ہیں اس وقت تک کس کتی ہیں۔ دو سر کی جلہ جائے گئے ہیں ہو جائیں اس وقت تک کس دو سر کی جلہ جائے گئے ہیں ہو جائیں اس وقت تک کس دو سر کی جلہ جائے گئے ہیں ہو جب کہ اللہ میں کا بھی تھی ہو ہے گئے ہیں ہو جب کہ دو سر کے مالے کہ میں ہو ہے گئے ہیں ہو ہے گئے ہیں ہو ہے گئے ہیں ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں ہو ہے گئے ہیں ہو گئے ہیں ہو ہے گئے ہیں گئے ہیں ہو جب کے ہیں ہو ہے گئے ہیں ہو جب کے خاتھ ہو گئے ہیں ہو جب نے بالے بنا کا میں مشخول ہو جب نے بھی کوئی گئے ہو جب نے بالے بنا کا میں مشخول ہو جب نے بالے بنا کا میں مشخول ہو جب نے بالے بنا کا میں مشخول ہو جب نے بیل کوئی گئاہ میں۔ میں کہ موجب نے بالے کا میں مشخول ہو جب نے بیل کوئی گئاہ میں۔ میں کہ ہو جب نے بالے کا میں کہ کئی جب الشکال اللہ لدا

تفن و فن کے متعلق چند سوالات

(جو اب ۴ ه) (أف ) موروبقر هاول و تعر توپز هنانات به ۴ مر انگار که کریز هناکا ثبوت کی تباب میں میری ظرے نہیں گزرالہیتہ معمول ہزر گول کا نگلی دکھناہ جونہ کرے اس پر صرف معمول ہزرگان

<sup>( )</sup> قولي وحار تمير كيسة قال في الحاية ولو آخر نفسه ليعمل في الكتسية و يعمر ها لا باس به لابه لا معمية في عس المعن ( رداسجدا "كتاب الحظر و لاباحة "فصل في البع ٣٩٠/٦ ها خاسجية - المعنى ( رداسجدا " كتاب الحظر و لاباحة " فصل في البع ٣٩٠/٦ ها خاسجية

<sup>(+)</sup> آریات گیر در میت سے کرکا گول آفتل شمیر (۳) علی می هوبروز فال قال رسول اند تهلیم می شهد الجنارة حتی بصلی علیه فنه قمراطا ومن شهد حتی بدهن کان له فیراطان را بحاری کناب الجنائز الماب من اسطر حتی یدهن ۱ ۱۷۷ طاسعید )

<sup>(</sup>٤) وكان أن عمر يستحب أن يقرأ على القر بعد الدفن أول سورة البقرة و حاتِمها ( رد المحتار ' باب صلاة الحاسر (٢) وكان أن عمر يستحب أن يقرأ على القر بعد الدفن أول سورة البقرة و حاتِمها ( رد المحتار ' باب صلاة الحاسر

ہونے ہے انزام قائم نہیں ہوسکتا(ب)یان خرید نے کو بازم سمجھنانہ طاور بدعت ہے۔ ان ج) نماز جنازہ خود د ما ہے اس کے بعد کسی مزید د ما کی ضرورت نہیں ہے ۱۰۰(و) ۔ حانماز کفن ٹیس شامل نہیں ہے اور نہ اس ق ضرورت ہے (ہ) عهد نامد یا کوئی اور لکھی ہوئی چیز مر دے کے گفن یو تبر میں رکھنا جائز نسیل ہے۔ (ہ) محمد كفايت الله كالنالله أوجلي

## فصل پنجم-رسوم مروجه بعدالد فن

قبر براذان مدعت ہے

(سوال) انان قبر پرمستون ہے باید عت سید محرمہ ؟ا کیے جماعت اس کوم سنون اور ماعث ثواب ہما تی ہے اور اینا اشد بل میں پیوجوہات پیش کرتے میں کہ اذان ذکر امدے اگر رسول اللہ تعقین عدالد فن ہوت سوال تميرين نافع ہے تکبير ہے جو سعد بن معاذ كى قبرير جو فى اور كار زياد تى منتر قبيس اور حديث الدارايت المحويق المحريت تامت محاروه بي عمل صاريّت سبب اجهت ديات وحثت ميت كودافع بي عمروبهم کو دافع ہے سبب نزول رحمت ہے لہذا کزارش ہے کہ اذان قبر مسنون ءو تواس ہے درنہ ان لوگوں ئے استدارات کے جواب سے مع جواب اصل مسئلہ مشرف فرمائیں۔ پیواتو جروا

(حواب ۵۳) قبریر اذان دینبد عت سید محرمه به اس کامر تکب ّناه کار ۶و کابم اینف کے یہاں ً و فی روایت ایسی نہیں جواس کے مسئون ہوئے پر ویالت کرے شوافع کے پال ایک روایت ہے لیکن اس کو بھی ان جر ئے رو کر دیاہے تو گویا قبر پراذان دینو تفاق حنفیہ وستحقین شوافع بدعت ہے ۔ ، کسی کابیہ کہناکہ اذان ذکر ابىداەر ۋېررسول ابندے اس ميس كادم نئيس كيكن ؤكر ابنداور ؤيررسول ابندېجني كسي ايسي مبكد استعمال كرنا جهال تُر حِتْ ہے ثبوت نہیں رعت ہے، د اخبر عبداللہ ہی مسعود کا بالجماعة الذیب کانوا پجلسوں بعد المعرب و فيهم رجل يقول كروا الله كدا وكذا و سبحوا الله كدا وكدا واحمدوا الله

( ) س منه که شریعت شراس کا و فی ثبوت نیس «رخیه عدت شونو زم مجھتالورباعث تُراپ مجھتابد عت ہے

 <sup>(</sup>٣) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الحدارة لانه دعا مرة لان اكثر هادعاء ( بزازيه على هامش الهنديه ٤٠/٨ مكتبه ماحديه

وفد فتي اس الصلاح -- -- مان لا يحور ان يكب على الكفن يلس قالا ٣ سال عن كانه العهد على الكفن سماء المعظمة بافية على حالها فلا يحور تعريفها للحاسة زرد المحتار باب الحبائر الطلب فيما يكتب على الكفن ( 487/4 4 سعيد )

<sup>,</sup> ٤). لا يسن الادان عند ادحال الميت في قبره كما هو المعدد الأن. وقد صرح انن حجو في فتاويه بانه بدعة الحرود المحتار اب صلاة الحائز ٢٣٥/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) ويكره عبد القبر مالم يعهد من البسة و لمعهود ليس الا ربادته و لدعاء عبده قاتماً وهنديه باب الحنائر ١٩٦٩ مكته ماحديه ع

كذا وكذا فيفعنون فحضر هم فلما سمع ما يقولونَ قام فقال انا عبدالله بن مسعود فو الذي لا اله عيره لقد جنتم ببدعة ظلماء او لقد فقتم اصحاب محمد ﷺ علماً ( محالس الابرار ) ،، حضرت عبداللدين مسعودٌ كاان ذاكرين كومنع ثمرها صرف اس وجهرے قفاكه اس وقت اوراس حرح جب كه ذكر المذكا نشز اجت مين كو كي ثبوت نسيس توان ذاكرين كواس 💎 كاكبي حق تقه تلقين بعد الدفن اس ميس شک نہیں کہ ایک طریقہ مسنونہ ہے، لیکن اس کی صورت وی ہے جو شریعت نے بتائی ہے اذان اس میں و خلی نہیں صرف تلقین بعد الدفن کے ثبوت اوراذان کے ذکراللہ وذکر رسوں اللہ ہونے ہے یہ ٹاپت نہیں ہوسکتا کہ اذان تلقین کے لئے کہ سکتے میں اس کے لئے مدعی کو نقل صریح پیش کرنے کی ضرورے ے یہ کہنا کہ قبر پراذان دینا سوال تھیرین کے وقت افع ہے اس وقت تصحیح ہو سکتے جب کہ نثر بعت سے اس نُع تَسْفِيحُ كَا يَحِم ثُوت ہو اوْان ايك خاص ذكر شركى يه صرف تكبير كے ثبوت سے اوْان كو ثابت سجينه ابیا بی ہے جیسا کہ سعد بن معاذٰ کی قبر کی تکہیر کے ثبوت ہے کوفی استد لال کر کے دور کعت نماز متصل قبر بعد الد فن مقرر کردے یا نہیں وجوہ ہے جو متدل نے اذان قبر کے لئے تراثی ہیں کوئی نماز عیدین کے لئے اذال مقرر كرے يا آؤان ميں آخر كلمہ لا اله الا الله كى بعد محمد دسول الله كمنا مقرر كر لے وغير و صدیث افدارایتم الحویق فکیووا ماے گر کچھ ثابت ہے توصرف اس قدر کہ جس وقت آگ کیے تو تکبیر کہواور تکبیرے آذان بھی مرادے لی جائے تاکہ آذان قبر کے نئے یہ حدیث کیونکر ویل ہو عتی ہے کیونکہ وہاں کوئی شخص ظاہر آگ شیں: مکے اور گر عذاب قبر کو حتماح این مان بھی لیں تاہم میت مسلم کے ساتھ ایسا خیال ظود المسلمین خیرا (ع) کے منافی ہے۔ اَوَان دعاہے عمل صالح سے سب اجات وعدے وحشت میت کودافع ہے علم وہ افغ ہے سب نزول رحمت ہے یہ سب کچھ سمی کین قبر پر جائز ہوئے کے ب ثبوت ضروری ہے درنہ کو کی وجہ سمبیر کہ اذان عیدین ، جائز ہو آخر عیدین کی اذان میں بھی توسب نہ سمی ، حض باتن انی جاتی ہیں پھراس کو ناجائز کھنے کی کیاوجہ اور اس ترجیحبلام کے اور کاکیا سب ہو سکت ہے وابتہ اللم-كتبه محمد كفه بيت القد غفر له شابجها نيوري مدرس مدرسه اميينه 'وبلي

قبرير اذان بدعت ہے

رسوال) میت کووفن رئے کے مد قرر بالگ ویل جائزے باتاجائز ؟المستفتی تمبر ۱۳۲۰ پیشز مدی خان ساحب (طبع) مهیدر) کارجب هده ۱۳ هم کاکنور ۱۳۳۹ء خان ساحب (طبع) مهیدر) کارجب هده ۱۳۳۰ء

(جواب ٤٥) قبر ير ذاك كمنابد عت بدراء، محد كفايت الله كال القدله

<sup>.</sup> ١ ) محلس بمبر ١٨ ص ١٥٦ طبع دار الاشاعت كراچي

<sup>(</sup>۲) استطالت العدم موانانه العب بيت لعنصاب إما الليكبير ۳ حديث معبو ۴۲٪ طعمكه معكومه محتاب الصعفاء الكبير للعضاره ۲۹۲٪ طاداد الكتاب بيروت (۳) بيدمديث فيم كمئ اعتوار دو سكايت وارش بيارت به جراس كارجه السمس فيم الع (۶) ديمين سنح فم (۳۵ هائير فم ۱۹

(جوا**ب دیگر ۵۰**) وفن کے بعد قبر پر بوان کہن شدر سول اللہ تافضے شامت ہے شرصحابہ کرام ہے نہ المامول ہے اس کئے بید فعن بدعت ہے۔ دا، مجمد کفایت اللہ کان اللہ کہ والح

قبر پر اذان بدعت ہے

مربی منابع المبار منابع المورد فراد الدون المنابع المورد فراد المرابع المور محدثه من الدركيد (مدوال) ميت كه وفن كرن كي بعد قبر براذان دينا منابع منابع الميروز فال (علل جملم) كم جمادى الول المتابع المام 10 كل 1904ء

د فن کے بعد کی چندر سومات

(سوال) میت نے فراغت ہوئے کے معد جور موم ماشری لگانے کی ہے اور سوئم کھول کرنے کی ہے ان ر سوم ش تمام را در کا ورکنیہ والول کو جھ کرکے کھانا وغیر ودیا جاتا ہے اور جو تو می نمز سے ہیں وہ سروار کی کا گھانا اپنے گھر تک لے جاتے ہیں اس میں میتم اور دوہ کی جق تنظی جو تی ہوتی ہے اور اگر ستوتی خویہ ہے تو ہمی قرض لے کر صرف کیا جاتا ہے جس کابلہ میٹم چھ ل پر ناتا ہے اور طباق کھانے کا افر کر تھر پر کھیا جاتا ہے اور چالیس روز تک اس کے عزیز اطریق سوگوار ہوئے کے کمی کی شادی میں شریک میں ہوتے یہ جلد رسوم بروئے شرع جائز ہیں فیس ج

(جواب ۵۸) میت نے فراغت کے بعد بہت ٹی رسمیں مروج میں اور ان میں ہے اکثر رسمیں خلاف شرع میں مثلاً حاضری لگانا دن معین کرکے پھول کرنا نہ ادری کو جن میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ

<sup>(</sup>۱)و يکھيں صفح تمبر ۲۵ صائيہ تمبر ۱۶ (۲-۲)و يکھيں صفحہ تمبر ۲۵ حاشیہ تمبرہ

ش ل ہوت ہیں صافان بینا دور توبی نم محمد ور داری کا حصد دینا مشترکہ ترکے میں سے یہ تم م افتر اجات کرنا موت کے بعد مدیت کے عزیزوں کا جائیں روز تک کسی شادی میں شریک ند ہوتا ہے تمام رسوم باجائزاار بدعت ہیں بتر ترک کے مشتوق وار توب میں آئر کوئی ناباغ ہویا کوئی موجوو ند ہویا تمام ان والی د شامندی ند و تو اس میں سے یہ نفول افرا ہو ۔ و نبر ابنا فی عمر و کرے کا بھی کسی کو اعتبار نہیں ہے ، اس تن توبی قرآن جیدیں فیر میں کہ اور کہ کے بعدی کسی کا تعبار نہیں ہے ، اس میں انتہاں کہ ترفت ہیں ، الیست توب کی توب کے بیت میں جتم کی آگ گھرتے ہیں ، الیست توب کے نہ توبال تیموں اور بیت کے نہ توبال تیموں اور بنا ان کا موب کے بیت میں جتم کی آگ گھرتے ہیں ، الیست توبال تیموں اور انتہاں کا موب کے بیت کہ کہ کا تیم کی بات ہے۔ میں کہ کا کہ کوئی کہ کوئی کے نہ توبال تیموں اور انتہاں کی بات ہے۔ میں کہ کا نہیں اللہ مقبل اللہ تین خفر انداز کی بات ہے۔ میں کا ایست اللہ مقبل اللہ تین خفر ادر سے سے میں کا احداد کی بات ہے۔ میں کا احداد مقبل اللہ تین خفر اد

د فن کے بعد قبر پراذان بدعت ہے

(الخمعية مورند ١٩٣٣ء)

(سوال ) میت کود فن کرنے کے جد قبر ہاذان دیناجائز ہیائیں؟ (جواب ۹ ۵) قبر پر میت کے دفن کے جد اذن سما آنخضرت ﷺ نے تعلیم منیں فرمایا ند سحابہ کراہم اور ائنہ جمتدین نے اس کے متعلق کوئی ہواہت کی ند حضوراً کرم ﷺ فور سحبہ کرام اور انمہ عظام کے زمانے میں اسکارواج جوا اس کئے بیہ فعل مسنون لور مستحب شمیں ہے اور اس کارواج ڈالٹالہ عت ہے۔ ان مجمد کھا بیت اسکارواج جوا اس کئے بیہ فعل مسنون لور مستحب شمیں ہے اور اس کارواج ڈالٹالہ عت ہے۔ ان مجمد کھا بیت

> میت کے ساتھ غلہ قبر ستان لے جانا اچھانہیں دیجہ میں معرف کا معروب

(الخمعية مورند ٢٨ فروري ١٩٣٥ء)

(سوال) (۱)کیامیت کے ساتھ قبرستان کواناج وغیر دیے جاکر غرباکو تقتیم کرنا ازمات ہے ہے؟ مان پر بن تقتیم کرناجائز نسیں (۲)کیا موے (مرے ہوے) ہوئے کے نام سے دہم کسم وجملم کی فاتھ کرنا

<sup>(</sup>۱) و يكره انحاد الصيافة من الطعم من اهل الديت لانه شرع في السرور الا في الشرورا و هي بدعة مستضحة دروى لابادما احماد و اين محمه باستاد صحيح عن حابر سرعيد قائل كن تعد الاجتماع بأي نظر الفيت و صمههم القعد من اسياحة لخي المؤرمة و يكره اتحاد المقاد في البوء الاول و إثنائي والثالث و لا سيمه اذا كان في الورثة صعارا" او عب وما كان دائلت قلا شلك في حرمه و بطلالا و صينه رد المحتارا بات صلاة الحيار المطلب في كراهة الصيافة من الميت ۲۶۰۷ ما صعيد .

<sup>(</sup>٣) د الدين يا كلود اموال اليتامي علما امما يا كلود في بطومهم نارا: النسآء: ١٠

 <sup>(</sup>۳) وان اتخذ طعاما للفقراء كان حساله: رود المحتار باب صلاة الجائر! مطلب في كراهة الصيافة من اهل لمست
 ۲۵ ه ۲۵ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣)، كيمين صفحه ٦٥ ماشه كمير٣ -

ضروری ہے؟

رجواب ، ٦) قبرستان میں ندوغیر الے جانا از مشیں باعد لے جانا چھائیں گھریر ہی فقراءو مساکین کو شمیم کروینا بہتر ہے کہ یہ صورت رہاء و نمائش ہے دور ہے ایسال قواب تو مستحن ہے لیکن و ہم ہم جم جملم وغیر ولازی شمیں حسب و سعت جب ہو سکے صدقہ کر کے میت کو قواب عش دیاج ہے۔ (1) محمد کفایت اللہ کان اللہ ہد

# فصل ششم- تلقين وطلب مغفرت

حدیث اذا .....فقولواخیراً ہے میت کے لئے اجماعی پراشدال درست نہیں (سوال ) قال رسول الله عَنْ اذا حضرتم المريض اوالميت فقولوا خيرا فان الملنكة يؤمنون على ها تقولون ١٠)مر قومه حديث ب ميت بردعاكرة تبل وفن جمعا ثاب موتاسها فروافروا؟ (جواب ۹۱) جمع کے صفح میں اُر مخاطب عام مومنین ہول کوئی معین جماعت مُدہو تواس میں فعل کے ا جہّا کی یا انفر اوی کیفیت پر اوا کئے ج نے ہے کوئی تحرض شیں ہو تالور اگر مخاطب کوئی خاص جماعت ہو اور ونی قرینہ موجود ہو کہ سب ہے ایک ہی وقت میں ایقاع تعل مقسود ہے جب تو اجھاع پر والات ہوتی ہے ورنه نمیں حدیث ند کورہ فی اسوال میں خطاب عام مؤمنین کو ہے ہذااس کا مفهوم صرف میہ ہے کہ ہر مسلمان جب کسی مریض کی عمیادت یا کسی میت کی جمینر و تنفین میں جائے تواسے چاہئے کہ کوئی برگ بات زبال سے نہ کالے جو کچھ کیےوہ مریض کی بھلائی عافیت 'تسکین یامیت کی مغفرت یاذ کر خیر کے الفاظ ہوں ' تاکہ فرشتے جو ایسے وقت مر یض و میت کے لئے و ما ہا تکنے والوں کی دعایر آمین کہتے ہیں تمہاری انچھی وعاؤل پر آمین کہیں جانے والا أيك بويا وويازياده بھى بول تاجم ال كے لئے قصد اجتاع كا تكم حديث ميں نسيس يد دوسر كابات ب ی انقا قااجماع فی امدعاد موجائے تو مضا کقہ بھی شمیں حدیث مذکورہ فی السوال میں جو تھم ہے ایسا ہی ہے جیس ال احاديث ميس به لقنوا خوتاكم لا اله الا الله به، يعنى تريب الموت اشخاص كولا اله الا الله كى سمقين رو طام ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر شخص کو بجائے خودید تھم ہے کہ وہ الیباکرے لیکن جب مفصود حاصل ہو بیتی ایک شخص میت کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہو تو محض اس وجہ سے کہ لقوا جمع کا عیف ت تمام حاضرین ہے تلقین کرانا اور قریب الموت فخنص کے دماغ کو پریشان کرنا محض ناوانی اور جہالت ہو گ

ر ) وقال ايضا و يكره اتخاذ الصافة من العلمام من اهل المبت لانه شرع في السرور وفي الواريه يكره اتحاد الشاهد في الور الوراية الركانية و بعد الركانية و بعد الركانية و بعد المنافذة في الوراية و وقال في ذالك في المعراج وقال المدافزات الله المسلمة والويا" فيحترز عبها از رد لمنافذا التقارية المسلمة والويا" فيحترز عبها از رد لمحتاز باب صلاة الحالمة المطلبة في كراهمة الفيافة من اهل المبت ١٩٠٣ ع طاسعيد) مسلمية المسلمية الم

نیو نمداس صیغہ جمع ہے اجتماع تو ملیحہ ہاشتر ک فی فعل اسکھین بھی مقصود نہیں ہے بلحہ محض وجود تلقین مطلوب ہے اس طرح حدیث اقرؤ و اسور ہ پلسّ علی مو تاکیہ (رواہ احمد) () ہیں۔ اقرؤ و اصیغہ 📆 ہے لیکن یہ مقصود نہیں کہ تمام مسمانوں یا تمام حاضرین کو یہ حکم ہے کہ وہ جمع ہو کر سب کے سب پیس یزهیں اور قریب الموت کو تکلیف دیں ای طرح حدیث اغسلوا ہماءِ وسلار ، ، (متفق عبیہ ) میں پیا متصود نسیں کہ تمام حاضرین جمع ہو کر عنسل دیں اس طرح حدیث اذکیر وامعحاسن ھو تاکیہ و محفو ا عن مساویھم (m) (رواوالترندی) میں یہ مقصود نہیں کہ میت کے محاس بیان کرنے کے لئے ابتماع کرو ور ۔ ب مل کراس کے فضائل بیان کروباد جود بکیدان سب احادیث میں جمع کے صفحے ہیں مگر جو نکیہ مخاطب عام مومنین میں اس لئے ہر و حد بجائے خود مامور ہے اور کس مٹس وجود فعل مقصود ہے تووہال صرف آیک مخص کا فعل بھی کافی ہے اور کمیں استحب فعل بتانا اور ہر مخض ہے اس کی حلب مطلوب ہے اس میں بھی اجماعً كا تصدوا بتمام مراد نهيل جيسے اذ كو وا معالىن مو قاكم ميں بال جب می طب كو كی جماعت معينه ہو اور ہے مختص ہے ایقاع مفعل ایک خاص زمانے میں مقصد ہو تودہاں اجتماع کا ثبوت ہو سکتاہے جیسے بعد دفن تھوڑ کی دیر تھم کر آتخشرتﷺ کا طاخرین ہے قرباناکہ استغفر والا خیکم واسالوا لہ التشیت فاند الان یسئل ﴿ ) یعنی اینے بھائی کے لئے تم استغفار اور سواں تثبیت کرو کیونکہ وواس وقت سوال کیاجاتا ہے غاہرے کہ یمال مخاطب حاضرین کی ایک معینہ جماعت ہے اور سب ہے فعل استغفادا تی خاص وقت میں جو وقت سوال نکیرین کاے مطلوب ہے اس لئے اس میں تواجھاع کا ثبوت ہے کہ سب نے مل کرا یک وقت میں د عاما نگی اگرچہ یہ اجتماع بھی قصداا جہاع بلد عاونہیں ہے مگر گفس دعااجتماعی ٹامت ہے اور میں معمول و متوارث ہے سیکن حدیث یذ کور فی السوال کواجمّاع ہے کوئی تعلق نہیں۔واللہ اعلم

> صدیث استعید واباللہ ہے میت کے لئے وفن سے پہلے اور ایتماعی دع پر استدلال درست نہیں

(سوال)مشكوة شريف (د) رباب مايقال عند من حضوه الموت) عن البراء بن عارب قال خرجـ مع رسول الله ﷺ فى جنازة رجى من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ﷺ فجلسنا حوله كان عن رؤسنا الطير وفى يده عود ينكت به الارض فرفع فقال استعبد وابالله

<sup>(</sup>٣) بخارى : كتاب المُجاتر " بنَّبُ النَّحَوطُ للميت ٩ / ٩ أَ ١ قديمي) و مُسلمُ كُتابُ المُحاترُ فصَّل في غسل العب و تر 4/٤ ٣٠ طَ قديم .

۳۱) ترمذی شریف کتاب الجنائز ۱۹۸/۱ ط سعید

<sup>(</sup>٣) ترمدي شريف كتاب الجدائر ( 1407 قر سعيد ( £ ) ابو داؤ د شويف كتاب الجدائز ً باب الاستعفار عبد القبر للميت ( 103 مداديه ملتات

رها بودور مستند الحداث باست مايقال عند من حضوه العوت ٢٠٤١ ط سعيد و مستند احمد احديث براء اس عدرت (۵) مشكوة اكتب الإسلامي بير وت ٤/٨٧ ط المكتب الإسلامي بير وت

من عذات القبر مرتین او فلنا الغ اس حدیث سے پنادہا گنا جمعاً ثابت ہو تا ہے! فرد أفرد الوراس حدیث سے قرار فن پنادہا گنا ثابت ہو تا ہے شیں ؟

(جواب ٦٣) هو المعوفق حديث ند كورايك طويل حديث ہے جس ميں مذكور ہے كہ حضور اكرم ﷺ نے بعد ہ مومن اور کا فرکے نزع روح کے حاات مفصل بیان فرمائے ہیں اور بعد مفارقت عن البدن کے جو حالات که مومن اور کافر کے ساتھ ہیں آتے ہی انہیں بیان فرمایا ہے اور عذاب قبر اوراس کی کیفیت بیان فر ہائی ہے اور جو مکد و فن میت میں دہر بھی (جواشارہ حدیث سے معلوم ہو تاہے) اور لوگ مجتمع عقے اس لئے اس وقت کے مناسب حضور اکرم میلئے نے انہیں تصیحت کرنا مناسب خیال فرمایالور چونکد عذاب قبر ایک خوفناک چزے اور ہر شخص کواس کا خوف ہونا جائیے اور اس سے بچنے کی و عاکورنی چاہئے اس لئے حضور میجھنے ئ تمام حاضرين كو خطاب كرك فرماياك استعيدوا ماللة من عداب القبر - يعنى عداب قبر سے خداكى یناہ ما تکتے رما کرو ریہ مقصود منبیں کہ تم سب س وقت مل کر عذاب قبر سے پناہ ما نگواور ندحدیث میں کو ئی الیسالفظ موجود ہے جس ہے سمجھاجائے کہ اس مر دے کے لئے عذاب قبر سے بچنے کی دعامنگوانی مقصود ہے جس کے د فن میں سب حاضر ہوئے تھے کیونکہ خاص اس کے لئے تو عذاب قبر سے بیخے اور تنثیبت کی دیابعد الفراغ من الدفن آپ کرنےوالے ہی تھے نیزاگراس کے لئے دعاکرانی مقصود ہوتی تو لا حیکہ یا اس قشم ئے اور کوئی الفاظ فرماتے ہی حدیث ند کورہ فی السوال کا مطب صرف ای قدر ہے کہ عذاب قبر آیک بولنائے اور سخت چیزے اسے تم سب پناہ مانگا کرود ومرے میہ کہ اگر نشلیم کھی کرلیاجائے کہ خاص اس م دے کے لئے عذاب قبرے بچنے ک دعاً برانا مقسود تھا( اگرچہ یہ مطلب سیاق حدیث اور آنخضرت تھے ئے تعل کے موافق نہیں) تاہم طاہر ہے کہ ان کا بیا اجماع بغر ض دعانہ تھا وفن کے لئے عاصر ہوئے تھے د فن میں دیر تھی س لئے آنحضرت بیٹے اور سب لوگ پیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ تم سب عذاب قبر ہے <u>ہ</u>ئے · ں دیا کرواس ہے یہ بھی ارزم نہیں کہ سب ایک ہی ساتھو دعا کریں اورا یک ہی مرجبہ دعا کریں بلحہ جب تک یند رمیں جلور خود و مااستغفار کرتے رمیں لی اس صدیث ہے والا کے لئے اجتماع واہتمام کرتے کے جوازیر -تداال كرنے ك كو شش أضول ہے والتفصيل ہى رسالتنا دليل الخيرات و خير الصلات – واللہ اعلم بالصو اب --

میت کے لئے اچماعی وعرفارت تمیں بلا تصدایتها کی صورت بن جائے تو مضا گفتہ شیں (سوال،) فی سنن ابی داؤد کان النبی بیٹھ اذا فرغ من دفس المبیت وقف علی قبرہ وفال استغفروا الاخیکم واسالوا اللہ له النبیت المنع ،مر تومہ بالاصدیث سے منفرت المُمّنا جمعاثات ہوتا سے افروا فروا ہیوا توجروا۔

<sup>.</sup> ١ ) كتاب الحانو اباب الاستعفار عند القبر للميت ٢ ٣ ، ١ ، مكتبه امداديه ملتاب

موت کے بعد ملقین کوبد عت کمناورست شمیں

(سوال) دوباره مئله تلقین موتی عد الدفن - تحریر بنام موادی عبدالکریم صاحب منتقاوی خانتاه امدا بی تخانه بچون از حضرت منتما عظم مور خد که ارجب <u>ه ۳۳</u>ایه ۱۲۸۰ فومبر <u>۱۹۳</u>۱ء

مری جناب مولوی مبدائد می صاحب دام مجدہم ۔ اسلام طلیم ورحت الله ویرکاند "حنایت نامه موصول ہوا آپ نے تح بر فرمایت که مدرسه امینیہ کے نائب مفتی مولوی حبیب امر سلین صاحب کا تح بر کروہ نوی پڑتا جس میں مولوی صاحب موصوف نے تلقین بعداللہ فن کومشروع ومستب بکھا ہے آپ تح بر فرماتے میں کہ اس فقت سے معلوم ہو تا ہے کہ نائب مفتی صاحب بدعتی میں کیونکہ ظاہر الروایة میں لا بلقن بعد الدفن موجود ہے۔

(۱) ثبائی نے در مختار کے اس تول پرولا یلفن بعد تلحیدہ یہ کھا ہے ذکر ہی المعواج انه طاهر الروایة ،، اور اس کے بعد خبائیہ اور کائی ہے یہ کھی تقل کرنا لکھا ہے کہ ان هذا علی قول المعوب اما عند اہل السنة والجماعة فالحدیث ای لفنوا موتاکم لا اله الا الله محمول علی

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائر' باب الاستعفار عبد القبر للبيت ٢٠٣، ١ مكتبه امداديه ملتان

<sup>(</sup> ٢ ) باب صلاة الجنائر' مطلب في مفين بعد الموت' ٢ ، ١ ٩ ٩ ط سعيد

حقيقته - ,

(٣) التي القد يرش ب واما النلقين بعد الموت وهو في القبر فقبل يفعل لحقيقة ماروينا و سبب الي اهل السنة والحماعة و حلافه الى المعتزلة و قبل لا يؤمر به ولا يسهى عنه -.٠ (٣)

(۳) رو ارائن میں بے وحید فلاحاحة الى الاستدلال مالحدیث الاحر لقوا موتا کم قول لا الله الله فان حقیقة التلقیل بعد الموت وقد اختلفوا فیه وقولهم انه محاز قول لا دلیل علیه لان الاصل الحقیقة ، ان عبر توال معلوم موتا ہے کہ مما نحت تعتین کا تھم ہی ہر روایت تیس ب محل ان الدرایت کااس کو فیہ روایت تیس ب تم ان الدرایت کااس کو فیہ روایت تو بی بات محل تا اس کو معترا له کی رائے بتا ناور بواز کو آئی کی وائی سنت کا نذریت قرار دے گرائی ہی موصاحب و عالم حکی کااس پر تیجہ نقر ش نہ ربا بایدات کے خلاف جواز کے قرار دے کر چھوڑ دینا اور اس کے خلاف جواز کے قرار دے کر چھوڑ دینا اور اس کے خلاف کو اللہ سنت وائی الدو اس کے خلاف کو اللہ علی کا اللہ بیار درست کی دوسرے بیار درست کی درست کیں۔ کہ اس کو دعت کی درست کیں۔

حافظان بها مساس برطول سف ك باس معلوم بوتا بك برفضات خفيد في تعفين معالم موقى كاستلد بواب اور عدم سال موقى كاستلد المنول به منع كياب الآك مما تحت كامنتا عدم سال موقى كاستلد بواب اور عدم سال موقى كاستلد المنول به منتل كيين لو حلف لا يحكم ولانا فكلمه بعد موته لا يحتث ، ه ب افذكي ب اس به المنازة سجوا بابن بدلا في كاستله فكام روايت بل نيس به يش بحق به يوتوجه عرض كياب أبر بناب كرائ بين كي رائ بين محق به يوتوا من سال مناز ما ما معالم والما معالم معان في المدت بين سام نياز منداند عرض ب محمد محتف في المن فاسل معان في المن فدمت بين سلام نياز منداند عرض ب محمد كناب الند عقر لد

(۱)و فُن کے بعد تلقین ند کرنا بہتر ہے (سوال) مردے کود فن کے بعد تلقین جائزے کہ تعین اورائل سنت والجماعت کا کیا مسلک ہے اور معۃ لہ

<sup>(</sup>١) بات صلاة الحنائر مطلب في التلقين بعد الموت ١٩٩١ ط صعيد

<sup>(</sup>٣) باب الحنائز٬ ٤/٣ م ٥ طامكتبه مصطَّعي الباني مصر

<sup>(</sup>٣) فصل في الحاتر ص ٧٦ه ط سهــل اكيدمي (٤) كناب الحائز ٢٨٤,٢ ط بيروت

ا ٥) اصول الشاشي: فصل في متعلقات المصوص ص ٣١ ط قديمي

6 4

(جواب 90) حفظ و تو تلقین نے قائل شیں ( ) یونک ان کے زدیک سائل مولی ثابت شیں جواو ک سائل کے قائل میں ان کے زدیک تلقین مفید نے اور اگر کوئی سرے تواہے رو کنا بھی نہیں جاہیے محترال نے زدیک چونکہ مردوں کا قبر میں زندہ ہونائی تھیج نہیں ہے اس لئے وہ بھی تلقین کے قائل میں حفیہ یا جوہ سرم سائل اموات کے قائل ہوٹ کے تحقیق کے قائدے کے قائل ہیں خواہ مردوسنے یانسٹے چش اسے آئر کا فائدہ ہی جی مکتل ہے۔ وہ محمد کنا ہے۔ اللہ کان انتدالہ وہ کی مردادالا قائد رسد امینیا اسلامیہ دیلی

د فن کے بعد فاتحہ ڈوانی کی چندر سوم

(صوال) یمال مدت ہے یہ مردوان ہے کہ گفان نے عاد میت کو جنازے شین رکھ کر جمع ہو کراہتمام ک سرتھ فاتھ پڑھتے ہیں گھر مالز جنازہ ہے فدر نے جو بعد قربازہ فاضائے ہے پہلے سب لوگوں کوروک مراہ ہے ساتھ فاتھ پڑھتے ہیں گھر جادواں دی ہے جوبعد قرائے دفن متصل پڑھی جاتی ہت ہی وروک کر فاتھ ہو تی ہے جب ایس میں قمر ستان ہے وروازے پر چھتے ہیں اجس جگر ستان پر فاتھ ہو تا کہ جب منان پر مجمی رہم فاتھ جاات ہیں ہے ہی گھ ہو کر فاتھ پڑھتے ہیں اور دروازہ قبر ستان پر فاتھ پڑھے مو تھوں پر فاتھ پڑھے کا مام روائے میں ہے گئی کہیں ہے اور کسین مو تھوں پر فاتھ پڑھے کا مام روائ ہے اور چھلے مو تھوں پر فاتھ پڑھے کا مام روائے میں ہے گئی کہیں ہے اور کسین میں ہے لیکن اب ایک عالم میال تشریف ایک ہیں مان سے دریافت کیا گیا تو وہ ہے فرماتے ہیں کہ ان محتفظ ہو تقت میں اس کے ساتھ فوتھ پڑھناید عت طرف سنت ہا بھوں جب کہ تارک و قبل طام مت بھی مجھتے ہیں اور وہ مثلاتے ہیں کہ حسب تھ ساتھ مان میں میں المحتواج ہا نہ وہ انہ ہو تا تھر المحقصود میں ہوں اور فرمان ہی طامہ مانا تی قاری کی مختفی میں تقد سے میں کہ حسب تھ سے موالی المحتواج میں قبلہ ہے انہ کہ انہ کہ ان مسلوف کو ایک ہیں ہو کہ بھی تھا موسود اعن اعرب میں مانوں کی مختل میں المحتواج ہوں کی محتواج ہیں کہ حسب تھ کر المحتواج ہی دوسلو ہیں المحتواج ہوں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں محتواج ہوں میں محتوالے کھی المحتواج افراض خوب میں المصلو ہوں لا یقوم میں المحتواج ہوں میں محتواج ہوں المحتواج ہوں میں محتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں محتواج ہوں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں محتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں محتواج ہوں میں محتواج ہوں محتواج ہوں میں المحتواج ہوں میں المحتواج ہوں محتواج ہوں ہوں ہوں محتواج ہوں محتواج ہوں محتواج ہوں محتواج ہوں ہوں محتواج ہوں ہوں محتواج ہوں محتواج ہوں محتواج ہوں ہوں محتواج ہوں ہوں ہوں ہو

<sup>. ( )</sup> واحتلفوا في تنقيمه بعد الموت" قبل بلقي \_\_\_\_\_ و قبل لا بلقى وهو طاهر الرواية «قا لمراد بموتاكم في الحدث ص قرب من الموت و طحطاوي على الدر المحار بات صلاة الحنائر ( ٣٦٠٣ ط دار المعرفة بيروت )

روس من موضوع وعدالد الله و الدول المعامل و المعامل و المعامل و المعامل المعامل و المعامل و المعامل و المعامل و و المعامل المحامل والمعامل و المعامل و ا عام المعامل المواهدي و ترك اهل السنة قصد حوف التهجية فالا ملفن ( اعلاء السنن انواب المحتاز عام ما يلفي المعتصم الم عام 10 دارة الفقر آن

<sup>(</sup>٣) باب صلاة الحنائز ٢٩٠/٣ ط سعيد)

ر £) باب المشى بالحارة والصلاة عليها العصل التالث £/ \$ 1 ط امتاديه ملتان

ره) لم اطلع على هذه العبارة

بالله عاء ر) بوریوں کیتے ہیں کہ متصل قبر پر دعایا گلتا کتب احادیث میں جنب رسول اللہ بیٹ ہے شامت ہے اور سمر وجہ کا ثبوت کتب احادیث و فقد واقوال علاءے شامت نہیں پس از شاد ہو کہ ان عالم صاحب کا بید فرمانا منتجے پر نمیں؟ المصنعف بھی جائی واؤو ہائم یوسف مرح پٹ اسٹر پرے نمبر ۸سمشرر گلون (برما)

ر جنواب ٢٦٦) میت کے لئے دعائی مفتر ت جائزادر مستحن ہے کیو نکہ امرات کو دعائی مفتر ت کی خت وجواب ٢٦٦) میت کے لئے دعائی مفتر ت جائزادر مستحن ہے کیو نکہ اموات کو دعائی مفتر ت کی خت حاجت ہے لیکن دعاؤی مفتر ہو سکتی ہے جس کے ساتھ کو گئی امر ند موم شامل نہ ہو مواتی ند کورہ فی السوال میں دعائی الوریہ جینے ابتا جائے دعائم انگزا آنخصر ت تنظیفی اور سحابہ کرام افور ہسمین عظام وائم اسلام ہے شامت منسل اور پدعدم شہوت کم از کم آغاز جاتا ہے کہ ان مواقع میں اس بینیت وابتہام کے ساتھ آگر محبوب و مستحن بدی تو دھتر ات موصوفین ہے نئر ور منتوں ہوئی لیکن نہیں احوص متنی علی المخبور کی حضر ات ساف ساتھ ہوئی کے نئے کائی ہے۔ منظول نہ ہونا اس کے استحمان وائتیا ہے گئی گئی ہے۔

باں دفن کے فارغ ہوئے کے بعد متصل دعائے معفرت کرنا کیٹ حدیث شریف میں مذکورے جو

و ١ ) بين أي يو عرارت أشرس في البيد سر ايبر شمل يه وجرور به وكيف (صواجهه على هامش قاصي حاف كتاب الحامر المات الصلاة على الحارة ١٠٤١ أم العرف كشور لكهوا

<sup>(</sup>٢) وعن القصلي الاناس به را البحر الوائق كتاب الجنائر فصل السلطان احق بصلاته ٢ ١٩٧ ط بيروت،

<sup>(</sup>۳) لا يهو م بالدعاء بعد صلاه الجناره لابه دعا مرة ( براريه على هامش الهيدية تمصل فى الحناتر ؟ ٨٠ مكيه ماحديه (٤) من اصر على امر مندوب " و حفله عرما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان عى الاصتلال فكيف من صر على بنحة او مكفرو مرقات المفاتية باب الدعاء فى الشهيد ٣٠ ٣ ط مكسه الحبيبه كونيه )

سنن او انو میں مروی ہے۔ «ابذا یہ جائز نور متھب ہے۔ وانٹدا علم کتبہ البد (اواہ مجمد کفایت اند شغر له 'رر ر مدر سرامینیہ عربیہ 'وبلی (الجواب صواب ماجد علی عفی عنہ )

و فن کے بعد تلقین نہ کریا بہتر ہے

(جواب) (از مولوی حبیب امر سلمین صاحب نائب مفتی مدر سرامینید والی) حدیث سختین اموات سختی به ممل کور والجار نے بھی نقل کیا ہے کیو کہ الل سنت وانجاعت لقنوا هو قاکی ہے حقیق سلمین اقمل کرتے میں اور شخ کمل الدین نوالبهام بھی اپنی کتاب فخ القد کر بش تا کید به دورور میں کہ ہے وفی الجو ہرة انه مشہووع عند اهل السنة الله اور رو المحادث میں ہے اما عندالحدیث ای لقنوا موقاکم لا اله الا الله محمول علی الحقیقة لان الله یعیمه علی ماجاء ت به الا ثار وقدروی عنه علیه السلام انه امر بالتلقین بعد الدف یا فلان بن فلان اذکر دینا فی الذی

ر 1 » استعفر وا لا حبكم واستلواله الشبت فامه الآن يشل اموداؤد شريف كتاب الجنائر ماب الاستغتار بحمد القمو للمبت ٢ . ٣ . ١ ها مكتبه اهدافته مليان

<sup>(</sup>۲) رد المُمحتار - مات صلاة الجنائز : مطلب في التلقين بعد الدفن ۲ ۱۹۹ ط سعيد (۳) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي : باب احكام الجنائز ص ۳۳۹ مصطفى حلبي مصر

راً » وإنما التلقين بعد النوت" وهو في القبر" أقبل يقط لحقيقة هاروينا" و نسب أبي أهل السنة والحماعة" و حلاقه اس استعرالة و قبل لا يزمر به أو لا ينهى عنه ( فتح القدير" ناب الجمائز ٢/ ٤ - ١ ط مصطفى حلبي مصر)

كمت عليه من شهادة ان لا اله الا الله أو ان محمدا رسول الله وان الجمة حق والمار حق وان البعث حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نيبا و بالقرآن اما ما و بالكعمة قبلة و بالمومنين اخوانا اه

وقد اطال فی الفتح فی تائید حمل موتاکہ فی الحدیث علی الحقیقة مع النوفیق بین الادلة علی ان المیت یسمع او لا یسمع کما سیأتی فی باب الیمین الح (،) اگرچہ تعیّن :حہ ترفین غیر مروح بے کیک اٹل شت وائجاعت کے نزدیک مشروع بعد مستحب ہے۔ فقط اجابہ وکتبہ حبیب الرسلین تائب مفتی مدر سامینیہ والی

(جواب)(از مولوی عبدالکریم صاحب)اقول و بالله التوفیق جب ظام روایت میں ممانعت موجود ن تو اس کو مشروع و مستحب قرار و بینا ہر گز تصحیح شبیں ہے اور ممہ نعت تلقین کی بیاا ستحالہ حیات بعد الموت قرار دیکر اس کومعتز لہ کا مذہب اور تلقین کواٹل سنت کا مذہب کہنا بھی تعجب آنگیز ہے کیا علاوہ اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہوسکتی ایک وجہ تو خود فتح القدیر نے کانی ہے نقل کی ہے وہ یہ کہ اگروہ ایمان کے ساتھ مراہ تواس ی حاجت منیں اوراگر (نعوذباللہ ) نفریر خاتمہ ہوا تو تلقین مفید منیں(۱۰ اور کفایہ شرع مدایہ میں بھی کی وجہ کسی ہے اس کی عیارت سے وقد روی انہ علیہ السلام امر بتلقین المبت بعد دفنہ وزعموا انہ مذهب اهل السنة والا ول مذهب المعتزله الا انا نقول لا فائدة في التلقين بعد الموت لانه ان ماتَ مؤمنا فلا حاحة اليه وان مات كافرا فلا يفيده التلقين اه (r) بلَّق رش بيبات كـ لقنواموتاكم میں معنی حقیق مراد کیوں نمیں نئے ؟ مواس کی وجه احقر کے فیمنا تھی میں بیآتی ہے کہ غظ موتی ہے جس طرح حقیقی معنی منسوم ہوتے میں اس طرح مجازی بھی منسوم ہوتے میں اور مجازی معنی لینے سے زیادہ نفت ۔ کیونکہ اس وقت وجہ آکلیف کے مختم (قریب المرگ) کواڑ خودالنفات ہوناد شوارے اور تلقین ہے اس کو توجه بموجاتي بجاور كلمه شمادت يزه كرمن كان اخو كلامه لا اله الا الله دخل الحنة (٣) كا مصداق بن جاتا ہے مخلاف تلقین بعد الد فن کے کہ اس میں بعض نے تو کوئی نفع شلیم ہی شیں کیا جیسا کہ کافی ہے اور کفی ہیے سے نقل کر چکا ہوں اور اُ مروہ نفتی بھی کتلیم کیا جائے جو صاحب فن القد سر نے بیان کیاہے یعنی استینات بالذكرت بھی وہ نفع بہت ہم ہے اس نفع ہے جو محضر كو ہوتا ہے كيونكہ حالت احتضار ميں تلقين كرنا عمل ك تر غیب و ایا اے اور عمل جس ورجہ مغیرے ظاہر ہے اور محض استیناس وعمل کے مقابعے میں پچھ نہیں ہے۔ خلاصہ جوابا شکال کا یہ ہوا کہ موتی کے محازی معنی لینارا تج ہیں لہذا حقیقی معنی مراو نسیں ہیں ملحہ

ر٩ ) باب صلاة الحنائز مطلب في التلقين بعد الموت ١٩١/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) ومه في الكافي من أمه الدكان مات مسلماً لم يحتج اليه بعد الموت و الافهم يقد يمكن جعله الصارف الح (فمح القدير " بات الحداد ؟ ٤ . ١ قد مصطفى العابي مصر )

و٣) باب الجنائز ٩٨/٣ ط وشيديه كوتمه )

<sup>(</sup>٤) ابو داؤد كتاب الحنائز اباب ما يقال عند الميت من المكلام ٢ ٨٨ ط امداديه ملتان

تگل ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس مبگہ حقیقت مبحورے اور مجاز متعارف اور حقیقت مبحورہ ہے مجز متعارف مقدم موتاب، كما علم من الاصول أور حقيقت كالمجور اور مجاز كامتعارف بونا ظاهر يرك يونك تعتین محضر پر مت کا تعامل ہے جا ، نکہ ا س کی ولیل سوائے لقنوا موتا کہ کے اور کوئی نہیں ہے آگر مجاز متعارف ندہ نا ج نے تو تکفین محضر کے لئے کوئی ولیل بھی ندر ہے حالا نکہ شامی نے درایہ سے نقل کیا ہے انہ مستحب بالا جماع اه ١٠٠١ ور الركوني فتحض هيقت كالمجور بونا تسليم ندكرے بلحد يول سے كه مجار متعارف بے لیکن ساتھ ہی حقیقت بھی مستعمل ہواور مجاز متعارف بھی تب بھی صاحبین کے نزدیک تو مجاز ہی مقدم ہو تا ہے البتہ ادم اعظم کے نزدیک حقیقت ولی ہے (c) سوال کی طرف سے وہی جواب ہو سکتا ہے کہ تعقین مخضر مفیدے اور تعقین میت مفید نہیں اور محض استیناس کا فائدہ عمل کے مقابلے میں معتدبہ نہیں جیں کہ پیشتر گزر چکا نیز استیاس تلقین پر موقوف نئیں بلعہ علاوت قر آن اور ذکر ان ہے ہدون تلقین کھی استين م هو تا ہے بلحہ معشَّىٰ زائد \_اى و صول الثواب فلا حاجة الى التلقين الذي هو ادوں من ايصال المئه اب مدوہ ازیں اورجو اہل علم ساخ موتی کا انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک تو تعذر ظاہر ہے اور جواہل علم سہن موتی کے قائل میں بغاہر معلوم ہو تاہے کہ وہ حقیقت کو تلقین موتی میں معتدر نہ مانیں گے مگر غور ٹر نے بے یعۃ مکتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی متعذرہے کیونکہ وہ مطلق سوع کے قائل ہیں ساٹ مقید کا کونی تاکل نہیں ہے اور مقصود ساع مقید ہے ہیں جب ساع مقید کا کوئی قائل نہیں تو تلقین موتی میں حقیقی میت مراه بينابالا تقال متحذر بـ فافهم حتى يستانس ىكم الحديث وهو الموقوف في حكم المرفوع اور اگر سروایت کوبطوراشفال ارپاچائے جس میں بعد الد فن کی تصمر تک ہے تووہ اگر صحیح ہو تواس میں پیر اخمال ہے کہ روایت ہالمعنی ہواور یہ سب 💎 ورجہ توجید میں ہے ور نہ اصل مداراس پر ہے کہ جب ظہر روایت میں تلقین حد الد فن کی غی کی ہے جس کامقصی غیر مشروع بیا کم از کم غیر مسنون ہو نا معلوم ہو تا ہے اس کے بعد ہم مقیدین کواس سے احتراز کی گھپائش نہیں خصوصاً جب کہ اس کے خلاف کوئی روانیت نہیں اور جس کو خلاف سمجھا گیااس کا جواب موجود ہے حاصل ہیا کہ جورے اکار کے نزویک تلقین بعد اموت مشروع نہیں ہے ان کا ظاہر روایت پر عمل ہے اور وہی قوی ہے اور اگرید کماجائے کہ تطبیق کے لئے دونوں و تتوں میں تلقین کو تجویز کیا جائے تو بہتر ہے کہ مزید نفع ہو تواس کے متعبق بیہ عرض ہے کہ مجاز وحقیقت کا جع كرنا جائز نهيس، كما تقور في الاصول اور عموم مجازكي يهال كوئي صورت نهيس بي بين نجد على مدائن

ر 1 ، نم باحقیقة سواع نبزلة متعدرة و مهجورةا و مستعملة وقمي القسمين الاولين يصار الى المجاز بالانفىق ر اصول نستشنى بحث الحقیقة و المجار ص ۱۳ عدادادیه ملتان )

<sup>(</sup> ٢ ) باب صلاة الحنائر عطلب في تلقين المحتصر ٢ / ٠ ٩ ٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) أو كانت الحققة مستعملة \_ وأن كان لها محاز متعارف فالحقيقة اولى عند الى حنيفة" و عمدهما العمل بعموم ممحاز اولى راصول الشاشئ بحث الحقيقة والمجاز ص ١٣/١ كا ط أهمادية ملتان)

سر روي اعتوار من المحار لا يعتمعان ازادة من لفظ واحد في حالة واحدة ( اصول الشاشي يعث الحقيقة والمحار ر 2 نهر لعظية مع المحار لا يعتمعان ازادة من لفظ واحد في حالة واحدة ( اصول الشاشي يعث الحقيقة والمحار ص 1 طبع مكتبه امدادية ملتان )

اہماہ تح بر فرماتے ہیں ولیس بظہو معنی یعم المحقیقی والمعجازی النج (۱) ب ایک امر تابل نوراور ب
وہ یہ کہ اگر ظاہر الروایہ کا محس یہ قرار دیا جائے کہ تنظین بعد اموت مسئون نسیں اور طبر الل و فیرہ نے جو
حدیث روایت کی ہے اس کو لاحت پر محمول کیا جائے اور عجب شمیل کہ زیلتی ہے شامی نے جو تین قول نقل
سے ہیں ان میں ہے قول خالت یعنی لا یؤمر به و لا ینھی عند (۱) کی مشاہ و وظاہر اس ہے کوئی انع
میس کی اس نمی ہے قول خالت یعنی لا یؤمر به و لا ینھی عند (۱) کی مشاہ و وظاہر اس ہے کوئی انع
میس کی اس نامے میں موجود ہے کہ باوجود وارد فی الشرع ہونے کے متع کی علت شمار فرق ضالہ قرار دی ہے
ہیائی در مختار کم الم المحمد والدون الشرع ہونے کہ محمد کی معلقہ فی یدہ الیسوی و قبل
المدمنی الا اند شعاد الروافض فیجب التحوز عند قہستانی وغیرہ در افضط واللہ اعلم بالصواب
کتید الاحتر عبدالکر یم عنی عند از نتائ تھون شعاد کر در در در در در الم الدور ا

(جواب ٧٦) (ار حضرت مفتی اعظم ) تلقین بعد الدفن حند کن زدیک معمول و متوارث فیم بی اور حند کے اصول کے ساتھ میں اوفق ہے لیکن چونکہ کوئی ایس حرمت کراہت بھی فیم ہے اس لیے اس متاخرین حند نے منع فیم کیا اور یکی مسلک کہ عمل نہ کیا جائے اور کرنے والے کو سامت نہ کی جے رقتے ہے۔ (د) محمد کفایت اللہ کان اللہ نہ درسہ امینید و بلی

> د فن کے بعد تلقین بہتر نہیں ماہ

(سوال ) کیا تلقین میت کرنگی جائزے یا نمیں ؟المستفتی نمبر ۲۷۱۸راجه فیروزغال صاحب(جسم کیکم جمادی الاول ۲۹ ساره ۱۸ تکی ۱۹۳۶ء

(جو اب ۲۸) میت کو تلقین کرناشافعیال کا قول بے حفیہ تلقین بعدالد فن کے قائل نمیں ہیں در مختار میں ہے ولا یلفن بعد تلحیدہ ۱۰ لیکن بھی مشل کئے شقین بعد الد فن کو ہز فرمایا ہے تا بم گر کو کی نہ کرے تو حفی شر ہب کی ظاہر روایت کے موافق اس کا بیہ خیال صحح اور درست ہے (۔ اور اس پر کوئی افر مو اعتر بش نمیں ہوسکتا ۔ ۱۰) مجمد کفایہ یہ انشد الذولئ

<sup>(</sup>١) باب الجنائز ٢/٥ ، ١ مطبع مصطفى البابي مصر)

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائر' مطلب في التنقين بعد الموتّ ٢ ١٩١ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) ولكن الان صار شعاراً لرواقص وتركه اهل البسنة ( اعلاء السن ابواب الجنائر" باب ما يلقن المحتصر ١٧٤/٨ ط. ادارة دار القرآن

<sup>(\$)</sup> فصل فى اللبس ١٩/٦ طبع سعيد

<sup>(</sup>٥) فيل لا يؤمر و لا ينهى عنه (شح الفدير" باب الجائز" 1/2 ، ١ مطيح مصطفى البابى مصر (٦) باب الجائز 1917 طبع سعيد (٧) فوله "ظاهر روابت الح نعل العلامة الشيخ قدنسي ماقاله سابقاً" والا فقد انكر كومية ظاهر الروابية لليواحع" وايضا قال المعحقق الشامي تحت قول اللهر" ولا بلقن بعد تعجده" ذكر في المعر ح انه طاهر الروابية فالمهم (رد المعحلة) باب صلاة الجنائر مطلب التلفين بعد أنموت 1917 طسعيد)

<sup>(</sup>٨) رفيل لا يزمر ولا ينهي عنه رفتح القدير اباب الجنائز ٢ ١٠٤ ط مصطفى البابي الحلبي مصر )

د فن کے بعد سلقین بہتر نہیں (سوال) متعلقہ تمقین بعدد فن

(جواب ٦٩) به نمارت اذکر ما خوجت علیه من الله نیا المنه پرهنا جائزے،،اس سے میت کو فائدہ مینچ به مکن ہے، اس کانام کیکر بایار ماضرور می میں ہے۔(م، قمد کانیت اللہ کان ابتدالہ

# فصل بناء على القبور

بزر گول کی قبرول پر بھی قبے بنانا جائز نسیں

(سوال) اکثر کتب فقد میں تجروں پر بناء از قتم قبر و نیر و کو کو دو لکھا ہے لیکن شامی کی جیداول میں ۱۳۲ میں مشہور اور طاء و سادات کی قبرول پر بناء از قتم کو کلروہ خیس کھا تیزای صفح پر باتبا گاردا ہے۔ حضر ت جائز و بہر مشمل شریف میں ہے قبر و نیم و بہائے کو کلروہ کھا ہے اور پر اظهر من الشمس ہے کہ بڑے ہیں۔ اوا پر و کم مراز کی برائے کی مراز کے بیار کا میں المستفدی نمبر اوا پر و کم کا احد پور شرقی موری کے ۱۹۳۸ کی اثرانی کے سیاحد کا اکترانی کا میں الکام مرتفائی الترقی موری کے ۱۹۳۸ کی اثرانی کے سیاحد کا الک کے ۱۹۳۸ کی ایک کی سیاحد کا ایک کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کر کا کہ کا

(جواب ۷۰) شای میں مشانگاور سادات کی تیور پر قبہ کی ماء کا جوانصرف جامع الفقوی (۵) ہے فیل غظ ہے ذکر کیا ہے اور حرمت یا کراہت کا قول مسلم کی صدیث میچ پر مثل ہے اور شامی نے خوا قرار کیا ہے واحد البساء علیہ فلم ارص امحتار جوازہ ۱۰ اہذا قول بالمع اقوی اور احوط اور واجب العمل ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کا انتدا انتدار ، وکی

## بناء القبب على القبور اقوال حنفيه

قبر پیقبهانا جائز نهیں

رجواب ٧١) ويحرم البناء عليه للزيمة لماروينا و يكره للاحكام بعد الدفن لان البناء للبناء

ره ، پا سن فلال ادکر ما کنت علیه الح را المر المحتار ا باب صلاة الحالق ۱۹۰/۲ طسعید ) ۲۰ امما لا سهی عن التلقین عد الدفن فعد لا صرو هدا بل قیه نعج را حتی کبیر " قصل فی الجنائر ص ۵۷۲ ط سهیل اکیمنی لاهور ) اکیمنی لاهور )

والقبر موضع الفناء ( البوهان شوح مواهب الرحمي ) ويكوه الاحر والحشب لا بهما للوبية والاحكام والفير موضع البلي والفياء ( البرهان) وابما بعث السي ﷺ علياً لايد ع تمتالا ، الا طمته ولا قبرامشوفا الاسواد و بهي ال يحصص القبر وال يسي عليه وال يفعد عليه وقال لا نصلوا البها لان ذلك ذريعة ان يتحد ها الناس معبودا وان يقر طوافي تعطيمها بما ليس بحق فيحر فوا ديبهم كما فعل اهل الكتاب وهو قوله ﷺ لعن انله اليهود ، والصاري اتحد وا فنور اللبالهم مساجد و معنى أن يقعد عليه قيل أن يلازمه المردورون و قيل أن يطو الفلور و عبي هذا فالمعنى أكرام الميب فالحق التوسط بين التعطيم الذي يقارب الشرك و بين الاهاسة و ترك الموالاة به رحجة الله البالغه ص ٢٨ ح ٢) - ويكره بناء ه بالحص والا حروالحنيب ر ملقى الانحرص ٤٨)؛ وعن ابي حيفة لا يوطا القبر الالصرورة ويرار من بعيد ولا يقعد وال فعل يكره ه (كدافي حاسبة ملتقي الانحر نقلا عن الحرابة) بهي أن يفعد على النمر وال بحصص او یسی علیه ر رواه احمد و مسلم و ابوداود و بسانی کذافی الحامع الصعر للسبوطي) ، بهي أن يقعد على القبر أو يحصص أو يسي عليه ، ( رواه أحمد كذافي كبور الحقائق للساوي ) في الحرابة يكرد ال يريد واعلى تراب القبر الحار - منه ٨ ( برحباءي شو ح محتصر الوقايه ) و يكره تطيين القور و تجصيصها والساء عليها والكتب عليها ١ -رهره بيره ، و في النف كرد ان يكتب عليه اسم صاحبه وال يسي عليه بناء و يبقش و يصبغ و يرفع و يحصص و في المضمرات عن السي تَشَانه قال صفق الرياح و قطر الا مطار على قبر المؤمن كفارة لدبوبه و بهي عن الاكبيل والتحصيص رحامع الرمور) ١٠

١٠. عن ابني اللهاج الاسدى قال في على الله العلك على ما تعلني عليه رسول عد 37٪ لا تدع بمثالا الاطمئية ولا قبر مسرق لا سونيه ومسلم سريف اكتاب الحامر فضل في النهي عن بحصيص لفنور و الفعود والناء عنها ١٠٣١٣ ط فديمي)

ما يكوهم الحاد المسجد على القور ١٧٧١ فديمي ١، يحري سونف كتب لحسر باب ر٣) الحناير ٢ ٤٩٤ قاهره' بعداد

<sup>(</sup>٤) باب الجنائر افصل في الصلاة على الميت ١ ١٨٦ ط بروت

ره) باب الحائر وصل في الصلاة على الميث ١ ١٨٧ طبيروب

<sup>.</sup>٦. الحرة الثالب حوف لنون ناب للساهي ص ١٩٣ مكنه اسلامه لاس يور ياكسان و مسد احمد ٢٩٩٠ ص لمكتب الاسلامي دار صادر بيروت و مملم سريف كتاب لحاسر قصن في ليهي عن تحقيص بتدور و التعود واساء عليها ١ ٣١٣ ط قديمي و ابوداود كتاب الحائر باب في الناء على الفتر ٢ ١٠٤ امد دينا ملدها و بسدي شرعب كناب الحائر ' الريادة على القبر ١/١ ٢٢ ط صعيد )

٧٠) مسيد احمد ٢٩٩٦ المكتب الاسلامي در صادر سروب و كنور الحصيق في حديث حير الحلائق الجوء السي حرف الون فصل في المناهي ص ١٣٨ طمكتبه اسلاميه لاقل يور

<sup>(</sup>٨) ١٨٣/١ ط العالي لكشوري)

<sup>(</sup>٩) باب الحائز ١٤١/١ ط مير محمد كتب خانه كراچي (٠٠) فصل في الحائر ٢٨٩/١ ط المطعه الكريميه ببلدة قران

#### قبرون کو پنته بنانا او نجی بنه ان پیشجه تغییر کرنالوران کا طواف کرنا جائز نهیں (ازاخد انه عیقہ ہیں دوزہ موردیہ ۲ متب ۱۹۹۹)

(موال) آج کل سلطان عبدا هزید ان سوه سل الله بند مکرمه کیجه فیم و مراوی بی سی کیا ید در ست به ؟ اور حدیث میش هر آید بکه بهر از لات اور فتتے جوال کے اور وہاں قران الشیطان ہوگاہ ہوگا

ر حوال ۷۷) هو المعوفق او پی اتب سرائا قبرول کو پنت مانا قبرول پر گنداوسته اور شدر شهده نه المان به در سرائل بالناف الناف النا

یت عهون نه بهی بوتا بهم حرام بوت مین و گذرود خمیر...
ساطان ان معود نه قبی فرهاد یک توان که نزده خمیر...
ماطان ان معود نه قبی فرهاد یک توان که نزد یک چونک قبی اناله با نزاور منکر شرعی قداس سنگانسوس نه مدوجه این به تاکید و این المحلیت ) ما اس کاازاله کیا معترف خمیر تاریخ و دند این این این و تندیده متن به در اتفاق می ترک متنا است که با در سال مدید تا تعرف می سال متنا از در در این متنا که این المحل المقالات به بود که و در سال که کردی متا به محمد که این معود کوسه و شمر کردا اور بوف ما در متنا به در نمین و کااضو اگر مشرف کاامس شاخ کردان سید سال المصلم فسوق ما (متاری)

ين اين اول هدا أر موضى الراق والعقل المواجعة المسلم المول المراجعة المسلم المسلوك المراجعة المائية المائية الم

<sup>,</sup> ٩ يبحاري شريف كتاب الحائر اياب ما يكره من الحاد المسحد على القبور ١ ١٧٧ ط فديني

<sup>,</sup> ۲ , و لا محصص لتهى عنه و لا يظين و لا برقع عليه الساء ( در المحدار باب صلاة الحدار ( ۳۷ ۷ ملغ محمد سعيد (۳ ) من از ى منكم سكر " فليغيزة بيدة" فان بو يستطع" فيلسانة" فان لم يستطع فيقيه و ذائث اضعف الابنيان , مسلم سريف كتاب الاينيان باب كوت لتهي عن السكر من الإينان الح ( ۹ ۱ ۵ طاسعيد)

<sup>،</sup> t ، سنات المسلم فسوق و فالم كفر ر ، بحرى ، بات ما ينهى عن السناب واللمن ۴ ۸۹۳ طبع قديس كتب حربه

جمیں جہال سیک معلوم ہوا ہے ان سعود کے عقائد وا قبال میں کوئی ایک ہوتہ نمٹیں ہے جو ن کو قابل غدمت قرار دے صرف فہدی وہ لئے ہے ان پر طامت کی لا مجدز کرنا اللہ دین کا کام شمیں۔ والقد اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ ' عدر سے المہینیہ دیلی (الجوب محصح بندہ احمد سعید واسط دیلوی محمد میاں مطفی عند مدرس عدر سے جمین حش ویلی شفاعت اللہ عظی عند مدرس مدرسہ حمین مشق دیلی)

### تیسر اباب نماز جنازه

ب نمازی کی نماز جنازہ بھی ضروری ہے

(صوال ) چہ فرہ بید حلائے دین در میں منتلہ کہ گزارون نماز جن زہبے نمازی جائزاست یانہ جیوا تو جروا ( 7 جمہ ) کیا فرہ نئے میں حلائے دین اس منتلہ میں کہ ہے نمازی آدمی کے جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے یا منیں جہوا تو جروا

د جواب ۷۳ بر بنازه به نماز نماز گزاردن جائز بلند واجب است چه بنازه مسلم بغیر از گزارون نمازد فن سرمان روانیست به سه نام بزرک قوماگز زجراشر یک نمازنه شوند مضائفته ندارد کتیه محد کفایت الله عفاعته مواده مدرس مدرسه میپنیدوالی

(ترجمہ) نے نمازی آدمی کے جنازے کی نماز پڑھنا ہو کرچند واجب ہے، کو نکھ مسلمان میت کو بغیر نماز جنازہ کے و فن کرنام پڑ منیں سکن ماہاور سروار قوم آگر زجرانی ز جنازہ میں شرکیب ند بول تو کو کی ہرج میں۔ دستار میں قوری

ر۱) . وهو قرص على كل مستم مات حلا اربعة بعاة او قطاع الطريق - فلا يعسلوا ولا يصلى محليهم وكند اهل عصمة و مكابر هى مصر ليلاً بسلاح و صاق - حق عيو مرة حكمهم كالبغاة اردرمحتار باب الجامر ۲ ۱۰ ۳ ط سعيد (۲) *جيراً يه تور شُّن كرنية الما ومرمة وشُن كاما إذا كا تخم ب*ه فلظهم اله امتبع زحواً لعيره عن مثل هذا العمل كما امتبع عن الصلاة على المديون رود المحتار باب صلاة الجائز ۲ / ۲۱ ۳ هـ سعيد )

کافر کے بیج کا جنازہ جو مسلمان کے زیر پرورش مر جائے

(سوال)ماقولكم ايها العلماء الكرام نفعنا الله بعلومكم في رجل كافر وهب ولده الصعير لمسلم فكان في يده ولبث اياما ثم مات - فهل للمسلمين ان يصلوا على هدا الصبي ام لا؟ افتونا اجوكم الله تعالى

(ترجمه) کیافرماتے میں علیء بین اس مئلہ میں کہ ایک کافر شخص نے اپٹالیک چھوٹائیے ایک مسلمان کو دے دیا تھاوہ مسلمان اس کی برورش اور تگرانی کررہا تھا بچھ عرصے کے بعد دید هر گیا تو کیا مسلماتوں پر اس کی نماز جنازه واجب ہے مانہیں ؟

رجواب ٤٧)اعلموارحمكم الله تعالى ان من شروط صحة الصلوة على الميت ان يكون مسلما باسلام مستقل كالبالغين المسلمين او غير مستقل بتبعية احدالا بوين كصبي اسلم ابود وامه او بسعية احد الا بوين كصبي اسلم ابوه اوامه' او بنبعية السابي كصبي احده المسلم عبوة في دار الحرب فكان عنده هناك فمات او نتبعية الدار كصبي اسوه مسلم او ذمي فاخرجه من دار الحرب الى دار الاسلام فمات بصلى عليه في جميع تيك الصور فهده اربع صور نورد دلا بلها اما الاول فطاهر ، واما الثاني فلما في ردالمحتار ، اواسلم احدابويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا او لم يكن لال الولد يتبع حيرا الا بويل دينا انتهى

وفي ايض. واذاسبي المسلمون صبيان اهل الحرب و هم بعد في دار الحرب فدحن ابانهم دار الاسلام واسلموا فابناؤهم صاروا مسلمين باسلام اباتهم وانالم يخرجوا الي دارالاسلام

واما التالث فلما في الفتاوي العالمكيرية ، والصبي اذا وقع في يد المسمم من الحند فر دار الحرب وحده ومات هناك صلى عليه تبعا لصاحب اليد كذافي المحيط انتهي

وفي رد المحتار نقلا عن البحر لان فاندة تبعية السابي اسما تظهر في دار الحرب بان وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يصلي عليه تبعا لنسابي انتهيره،

قنت ولا يذهب عليك ان الحكم باسلام الصبي في هذه الصورة مقيد بما اذا ملكه السابي نفسمة او ببع من الاماه ولم يتفق احراجه الى دار الاسلام بعد كما ذكره العلامة السامي ، عن شوح السير الكبير

ر ١ ) وهي قرص على كل مسمم حلا بعاة ر تنوير الابصار باب صلاة الحتائر ٢ . • ٢٩ ط سعيد

ر ٣٠٠٣) بات صلاة الحائر ٢٢٩٠٢ طبع سعيد ر 2 ) دب لجدتر الفصل الخامس في الصلاة على النبت بمير ١٩٣ ط مكتبه ماحديد كوند

ره) باب صلاة الحائر ٢٢٩،٢ طبع سعيد

<sup>.</sup> ٩ ، قامة قال - لو سنى وحده لا يحكم باسلامه مالم يخرج الى دار الاسلام فيصير مستما ببعا للدار أو بقسم الاماد الح

<sup>( -</sup> د المحتار باب صلاة الحائز ۲۲۹۰۳ ط سعيد )

واما الرابع فلما في الدر المختار ولو سبى بدونه راى بدون احد ابويه ) فهو مسلم تبعا للدار اوللسبى ١٠. انتهى وفي كنز الدقابق و شرحه للعيبى اولم يسب احدهما معه اى احد الابوين معه فهى هذه الصور يصلى عليه تبعا لاسلام احد ابويه او تبعا للدار ٢٠٠٠ انتهى

بقى ان الصبى دذا تكلم بالشهادتين بنفسه فما حكمه ؟ قلت ان كان الصبى مميز ا بان يكون ابن سنع سنين يعتبر اسلامه ولو مات يصلى عليه --

قال في رد المحتار - بل هو تابع لاحد ابويه الى البلوغ مالم يحدث احتلاما وهو مميز كما صرح به في البحر انتهى وهي الدر المختار او اسلم الصبى وهو عاقل اى ابن سبع سين صلى عليه تصير ورته مسلما انتهى-.،

واذا تمهد هذا فاعدم ان الكافر الذي وهب ولده لمسلم او باع مه في هذه الدار لا تصح بيعه ولا همته ولا يملكه الموهوب له ولا المشتري منه ولا تكون يده عليه يد الملك بن يكون الصبى عنده حركما كان قبل البيع والهبة تابعا في دينه لا بويه الكافرين --

ىعم لو اسلم احد انويه اواسلم الصنى ننفسه وهو مميز حكم باسلامه وصلى عليه ولم يقع التصريح فى السوال بعدم اسلام احد ابويه او بعدم تكلمه بكلمة الاسلام فلذا لم نصرح فى الحواب لكن لا يشكل على المتفقة تخريج الجواب

وهذا الذي ذكر نا لا تعلم فيه خلافا بين الامام ابي حيفة والا مام الشافعي من الحكم بعدم الصلوة على صبى كافرا بواه كافران ولم يسلم هو بنفسه ولم يسب –

والله تعالى اعدم و علمه واتم واحكم كتبه الراجى رحمة مولاه محمد كفاية الله غفرله ربه وارضاه --

(ربرب )میت پر نماز جناز و پر سند ق شرطیس به بین که میت بدت نود مستقل مسلمان به وجید که بالی مسلمان می دو خورت بایدات من و مکلف ند به تواس که ما باب بیس سه ایک مسلمان به قی به وجید و می باب بیال مسلمان به قی به و بید اکر کرد مسلمان نه دارا حرب می توست که سمین ایاب به دوجید می کوکو کی مسلمان یاد کی قید مرک دار از میسال آمروه چدم جائید دارگی جدیدت می جدود چدم کوکو کی مسلمان یاد کی قید مرک دار السم میس نه آمروه چدم جائید از کرد جدید می جائید در این میشن ماز جنازه پرهی جائی گرد الله میشن که در این میشن که در این بین کرد تین می خواصورت تو نام برب اس کی دلیل کی طرورت سیم بیان مرد تراسی می دلیل که خواد و سیم این کرت بین می خواد که در سال کی طرورت سیم کند که در این که در در سالم کار در تراس می در این که دلیل که خواد و سالم که در در تراس که در ت

١٠,١٠٠ صلا الحدر ٢ ٢٢٩ طسعيد

<sup>(</sup>۲) آپ آن مردت آپ نے اولے بیست احد ہیں ای حد الانوس ( بعد ) ای بع الصبی بھی ہدہ الصور الح ایت الجنائر دیس آئی ہے ۔ حکم الصلاق علی لیست ۹۳۱ مع ۱۱،۵۱۰ آر اد

<sup>,</sup>٣,٥٠٠ صلاة الحالر ٢ ٢٢٩ طبع سعيد

<sup>.</sup> ١ . دب صلاة الحابر ٢ ٣٠٠ طع سعيد

دوسری صورت کی دیمل جیراک رودفتاریش ہے کہ جس چید کے مال پاپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ تو وجید مسلمان سمجھا بائے گا خوادود پیر ما قبل ہویا اوال ہو کیو فکہ چید اسپنال باپ میں سے اس کے تاثیہ ہو تا ہے جس کا این بہتر ہو اور دوافتار بیس بید تھی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اہل ترب کے پیچل کو قید کر لیاور پھروا درا مراجی میں بی رہے اور ان پچل کے مال باپ وارا اسلام میں واقعل ہو کر سلام لے گئے تو دو پیچا آرچہ درا سلام میں واقعی فد ہوئے ہول گر اسپنے میں باپ کے اسلام ایسنے کی وجہ سے مسلمان قرار دیئے جائیں۔ گئے۔

تیسری صورت کی ولیل جیب که قالوئی مالگیری ہیں ہے کہ جوچہ دار الحرب میں قوج کے ذراجہ تنیا قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ نگ جائے اور دار الحرب میں ہی مرجات تواس پر نماز جناز دیڑھی جا ب ف کیو تعدود س کے مالک یا قائض کے تاتی ہوئے کی دیدہے مسلمان سمجھاجائے گا مذا فی الحجاجہ

اور روالمختار ٹیں بڑے توالہ ہے تھائے کہ قید کرنے والے کی تبعیت کا فی کدوار اخر ہے میں حاسل ہو سکتا ہے اس طریقے ہی کہ کوئی قیدی چر کسی شخص کے حصہ میں آگیااوروہ چید مرتم یا تواس پر نماز جنازہ ہوگی یو کندوہ اپنے قانض ہا تائے ہے انہی ہیں کہتا ہوں کہ تم کوید خیال شیس کر تا چاہئے کہ اس صورت میں چر کو مسلمان قرار ہیں ہے نئے یہ ضروری ہے کہ وہ فی ش تقتیم سے پالہ میں خرید کر اس فاہ للہ ن تو

چو محقی صورت کی دلیل در عقد میں بنج کہ آمر کوئی تیا سیخ مال باہب کے بغیر قید بوابو توہ و مسلمان فرار یا جائے گا گیو کیو سیخ مال باہد ہو کا قار کا اور کنر الد کا گل ورائ کی مثل کا بھا جائے گا اور کنر الد کا گل ورائ کی مثل کا بھا جائے گا ہو کہ بالد بوابو تو ن صور تو سیس کیا ہو گئی میں کہ الدہ بوابو تو ن صور تو سیس کیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گا ہو گئی ہو گا ہو گا

تمید ند کوره کے بعد جانو چاہئے کہ (برحانوی) ہندوستان میں اگر کسی کا فرنے اپناچ کی مسمال کو منش دیایہ اس کے ہاتھ فروخت کر دیا تواس کا میں بید اور فروخت سکتے مد ہوگی اوروه مسلمان ند بہد کی صورت میں سیسے کامانک ہو کاند خرید کی صورت میں اوراس کا قبضہ اکانہ شمیں و کا مبعدہ وجہاس کی شخو میں میں آزاد من شیت سے رہے گا جیسا کہ میچا و بہدے کمل تھا وراسے کا فرواندین کے دین کا تابع ہوگا۔

بال اگر اس کے مال باپ میں ہے کو کی ایک مسلمان جو جائے یا خودہ جدا سلام لے آئے جشر طئیا۔ باشعور ہو تو اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا اور نماز جن زہ چرھی جے گی اور سوال ند کورہ میں اس کے مال ہا یں ہے کی کے اسلام نہ الینے یا خود اس پیچ کے کل نہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کئے جواب میں بھی ساف عظم نہیں ویا جاسکتا لیکن مجھ در آدمی کے لئے جواب میں بھی ساف عظم نہیں ویا جاسکتا لیکن مجھ در آدمی کے لئے جواب کا فیری اس بھی اور چھ جس کے مال باپ کا فیر جول ور میان کوئی اختااف نہیں ہے بعض وہ چھ جس کے مال باپ کا فیر جول ور مجھ کی اس بھی وہ جو کئی گئی ہے واللہ تھ کی اسلام میں میں میں ہے گئے۔ واللہ تھ کی اسلام علم میں تھی ہوارہ مجمد کا ایت اللہ فقل لہ کرید وارضاہ

نماز جنازه مين سورة فاتحه پرهنا

رسوال) نماز جنازه مين سوره فاتحه يؤهن جائز بياتين

رحواب ٧٥) خفيوں كے نزد كي سوره فاتح قراق كنيت سے نماز جناه ميں پر حناجان خميں بال أكر به نيت ١ ما پُر شن ب نودرست ہے۔ في العالم كيرية ص ١٤٧ ج ١ ولا يقرأ فيها القرن ولو قرأ الفائحة بية الدعاء فلا باس به وان قرأ ها بية الفراء ة لا يجوز لا مها محل الدعاء دون القراء ة كذافي محيط السرخسي ..»

ئى يول كى ايك ساتھ نماز جائز ہے

(سوال) ووتین میت کی نمازایک سرتحدیز صناحانزے یا نسیں؟

رجواب ٧٦) ووتين ميت كي نماز آيك سرتم يزعن جائز بهدولو اجتمعت الجنائز يعجو الامام ان ساء صلى على كل واحد على حدة وان شاء صلى على الكل دفعة باللية على الجميع كذافى معواج الدولية (١٠(عالمُمْيرَى ص٥٥/١٦))

۔ خاند میں جا کر فد ہجی رسوم اوا کرنا گفر ہے اس کی جنازہ فد پڑھی جائے (سوال ) ایک مسلمال عورت کسی کا فر کے سرتھ کفر کے رسم درواج کے مو فق نکاح کر کے رہی اوراس کا فر کے سرتھ ان کے بت خان میں جاہا کر فد ہجی رسوم پو جاپ واکرتی رسی ایک عورت کے مر نے پر نماز : ہنا دیج حداور اے مقابر مسلمین میں و فن کرنا ہو کڑے ہے جمیس جیود اقرج وا

ہجو اب ۷۷) بت خانے میں جانا اورت پر تی کے رسوم اوا کر ہادیوں کو تجدہ کر ناکفر ہے اور چو نکہ ہیا کام تر ہے اپنی خوشی اور رضامند کی ہے سے میں اور رضایا بھر بھی گفرے اس کئے وہ عورت کا فرہ ہے ہذا اس

ك جنازي يرتماز يزهناور مقابر مسلمين يشرو فن كرناء تزميس و كلما لو سجد لصنهم اووضع مصحفا

الفصل الخدمس في الصلوة على البيت ١ ١٦٤ ط مكتبه ماحديه كوسه
 وصل في الصلاة عنى الميت ١٦٥/١ مكتبه ماجديه كواسه

في قادوره فانه يكفو وان كان مصدفا لان ذلك في حكم التكذيب كما افاده في شرح العقادد الخ ودالممحنان الرام توتد يوم "دويتها" لخالت شمل ويتا بحى بالا شمل دويعسل السسم ويكفل ويدفن قريبه كخاله الكافر الاصلى اما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب انتهى درمختان اراولا يغسل ولا يكفل ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم بحرعن الفتح - (روائين.)

> (۱) چند میتی جمع ہوں تو ہرائیک کی ملیحدہ نمازاوں ہے۔ ایک نے میں میں ایک کا ملیحدہ نمازاوں ہے۔

(۲) فامق کی نماز جنازہ بھی ضروری ہے (۳) حالت زن میں کلمہ کا اٹلا کر نےوائے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گ

سوال) (۱) موه ال المزاد اليسبري حد بالزيد و شيل الاساكة بها كيا يك كيا م مر يحى الما الشهر بالتي المناز ال

صعير اكان او كبيرا ذكر اكان او انتي حرا كان او عبدا الحر هنديد ) د.، واما بنان من يصلي علمه فكل مسلم مات بعد الولادة يصبح عليه صغير اكان او كبيرا ذكرا كان اوانتي حرا كان

١٠ ياب السريد ٤ ٣٣٣ ظامحيد سعيد

٣ - بات صلاة الحامر ٢ - ٣٣٠ ضع محمد سعند

٣ يب صرو الحال ٢ ، ٢٣ ط محمد سعد

ة - ق بات حكاة الحابر ص ٣٥٨ ط مصطفى الباني الحبي مصر

٢ . ب صلاة أجابر ٢ ،٧٠ صدحمد سعيد

١٠ باب الجنابر القصل الجامس في الصلاة على لمنت ١٩٣١ ظ مكتبه مجديه كوتبه

او عدا الا العاة وقطاع الطريق و من بمثل حالهم لقول السي ستيتة صلوا على كل اروفاجر وقل من حملتها ان يصلى على جنازته وقل على المسلم منت حقوق و ذكر من حملتها ان يصلى على جنازته من غير فصل الا ما خص بدلس والبعاة ومن بمثل حالهم مخصوصول لما ذكر تا (بدائع) (۱۰(٣)) السيد شخص كما تحد تمام مطالبات مسلمانول بيسے كم بائي كي اور سرك كن استفقار كم بيك كا اور اس وقت بوش و واسكا تا تكي وقت بن شرك ووقت نمايت مختى شدت كاوقت به اور اس وقت بوش و وواس كا قائم شرك بن منكن به وما ظهر منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه و يعامل معاملة موتى المسلمين حملا على امه في حال زوال عقله ولذا اختار معضهم زوال عقله قبل موته ذكره الكمال ( در وسائل ما الم

(١) مَا نبانه نماز جنازه جائز نتيس

(٢) نمازير هن كے سنے عورت كے جنازے پر بردو ثابت سيس

(سوال) (۱) مردہ غائب پر نماز جنازہ ہو ستی ہے مئیں ؟اگر مئیں تو جس مردے پر نماز جنازہ با فل شیں پر سمی ہے س ئے بارے بیس شریعت کا حکم ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھو تو کیا قبر میں مردہ غائب ٹسی ہے ؟ (۲) آگر خورت کا جنازہ ہو تودونوں حرف کنزی گاڑ کر پردہ کرئے جنازہ پڑھا جائے ہے درست ہے یا منیں ؟ المستفقی فمبر ۲۷۔ ۲جمادی الائری من من مالے حسالہ مااکنور عصابہ ؟

(جواب ۷۹) جذازہ خائب پر حنفیہ کے نزویک نماز جنازہ نسل ہے (۰۰ جس میت کوجنازہ پڑھے بھیر و فن سریا گیا ہواس کی قبر پر حنفیہ کے نزویک بھی نماز جنازہ جائز ہے (۱۰ یمال قبر قائم مقام جنازہ کے ہے کیوفکہ نعش قبر کے اندر موجودے اور آنخضرت تکافٹ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ (۱۰

(۲) محورت کے جنازے پر ٹماز پر بیٹ کے بیٹے سر پانے اور پائٹنٹی مکڑیاں گھڑی کرتے چاور تان دیانتہ ضہ وری ہے ند ہمانان کے جنازے پر جو خش تو تم کی جاتی ہے پردے کے لئے وہ کا کافی ہے یہ برے کی جدید صورت ناف متوارث ہے۔وو

١٠ ، فصار في الحارد ١ ٣١٩ مكسه رشيديه كولمه

۲ ، باب صلاه الحار ۲ ۲۹۲ ط محمد سعید

٩. ولا تصبح عيى عاب وصالاة اسى آيائ على المحاشي لغويه او خصوصية الجزالدر انمحتار بات صالاة لحدير
 ٩. ٩ خاسعيد

<sup>, : ،</sup> ربر دین المیت دیل الصلاة و قبل لعسل فانه یصلی علی قبره الی ثلاثة ایام , هندیه ناب الحناتر: فصل فی لصلاه عمی النبسیا ۱ ۱۹۵ طاماجدیه کونیه

<sup>.</sup> ٢ ، مورد للراحل والمراة يجداء الصدر الحار مبدية بالب الحياس فصل في الصلاة على الحيازة (1 - ١٦٤ ط. كويية ، ال تاريخ الراجز عرف ف تين يونك شريب و دوم تالت

(۱) جنازه کی و عامین فلال این فلال کی مبلّد سیت کانام لینا در برو

(۴) نماز جنازه میں جهر شیں

(٣) جبرے پڑھنے والے کے پیچھے حنفیوں کی نماز درست ہے

(سوال) بناز کے کی نماز میں میت کے لئے وہ الملقم ان فلان بن فلان فی دھنگ و حیل جوارك الت فی بن ان فیال کی میں اور اس کے والد كانام لے تو بائز ہے الجمیں جو اللہ کی نماز جرست پر صافا شراع انز ہے المیں ۱۳ کا کہ سے جرسے جازہ پر ها اور اس کے پیچھے شبعین ام اصاب بھی شركہ كيد جوں تو ان حقیوں فی نماز جازہ ہو گی یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۲ محمد عبر الجلیل سام ودی تھ رجب عرف علاج ۱۸ اکتور سرسالی ا

(حوات ۸۰) جب و مان ند کور پزشی جائے تو قان ن فان کی جگه میت اور س کے والد کا دام یو ب (۲) حقید کے زویک قمار جنازہ میں جمر فیمل ہے وہ تاہم اگر امام نے جمر کیا تو حقیوں کا کوئی تا تیس (۲) حقی بھی اس ام کے پیچھے قمار میں شریک ہو تھے ہیں اور ان کی قمار جا کرہے۔ وہ محمد کا لایت اللہ طان

جنازه كى دعامين ميت كانام لين يراشكال

(سوال) آپ کے نام ہے ایک انتقاشائع ہواہے وہ ارسال خدمت ہے یک جواب آپ نے دیہ جارہ ہو۔ تنج و تبدل ہے؟ المستفقی نمبر ۱۸۴ مبدالقادر انھر زاوا سورت ۸ شوال ۱<u>۳۵۳</u>اھ م ۲۳۴ ورک د ۱۹۴۰ء

<sup>13]</sup> براس كال عالم سأن المناقب بالمدارة عرف كلي كاليون المؤلف لم السابقية أم العادة أنها يوسل المؤلف المؤلف ال ٧- و بعاقف في الكل الافي التكسر و هدمه اما العامل قصور في الصلاة على الفيت ١- ١٩١٤ كلمة فاحدمه كومه، ٣- وفي حشيه للوطي ارمها بسنتاذ منه ان العامي ادا الشادي بالشافعي قالا وفي منامة في الوفع و رد العاجزا (ماب صلاه

بحابر ٢٩٢٧ طاسعيد ) ٤ .و يخافت في الكل الأفي الكبر و هيديد - باب الحائر فصل في الصلاة الجازة ٢٩٤١ طاماحديد - كوسه )

### سوال وجواب ہیں ان سے میری اس تح بر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد کفایت ابتد کا ن ابغد رہ '

نماز جنازہ عید کی نماز اور خطبہ کے بعد پڑھنا جائزہے

(سوال) اگر جامع مجد میں عید کروز نماز عید سے قبل جنازہ داخل ہوا ہو تو قماز جنازہ فطے کے بعد پر عنی چاہیے یا آئل ؟ ہمارے یسال کے علاء کا ہد فتوی سے کہ پہلے خطبہ عید پڑھ کر بعد میں قماز جذاہ پر اس چاہیے؟ المستفعی نمبر ۱۹۲ بیٹھ تحر جمال عید ارتحان ہمت میر ما اشوال کا سالھ مصات ۲۸جوری ۱۳۳۴،

(جوب) (از مولوى حيب مرسلين عن مفتى) نماذ جنازه بحيد كي نمرر كين بعد اور خطبه سيد يهم يخ حتى يهم يهم توليد البهاريش بو وتقدم صلوتها على صلوة الجنازة الخااجنمعا و تقدم صلوة الجنازة على العطبة فأوى شائ شراس كر محص كما سبقوله على المعطبة المحطبة العدو ذلك لفرضيتها و سيد المحطبة وكذا يقال في سدة المعرب و (جلدان ص ١١٠) حبيب الرسين عنى منذ نائب منتن مدرسه مهند وبل

(جواف ۸۷) (از حفرت مفتی اعظم) نقد یم فهاز حفید اس وجه سه مستحین ہے کہ عمید کی نماز میں "شویش اور گزیاد نہ دوورنہ نماز بنازہ پہلے ہوئی بھتر حقی قریک وجہ نماز عمید کیا۔ بعد خطبہ سے پہنے نماز جنازہ او کرنے میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے اگر نماز عمید اور خطبہ وہ نول سے فارغ ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے تا مف مقد نمیں۔ وہ مجد کفایت امتد کال اللہ لہ" مفد کقد نمیں۔ وہ مجد کفایت امتد کال اللہ لہ"

> نماز جنازہ کی وصیت باطل ہے 'اگر دوسرے نے نماز پرھائی تو ند کورہ مخص دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا

ر صوال ) اگر کوئی آدمی ابنی زندگی میں یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد طاب آدمی میرا خازہ اور سوال ) اگر کوئی آدمی میرا خازہ ا چھے اب جس وقت و هر گیا تو موسی لہ کے سواکی دوسرے آدمی نے زیر دستی بناہ و پڑھا بعدہ موسی لہ آئی مراس نے اس کی فار مراس نے اس کی زبنا ذو میں موجود میں تھم کفر اور سرطاق شرکی کارپیہ تفریح تھم دیے والے کے لئے کی تھم کے وہ کہ اس نماز جنازہ میں موجود میں تھم کفر اور سرطاق شرکی کارپیہ تفریح تھم دیے والے کے لئے کی تھم کے اللہ میں اور کی سے دوری میں ہواء ہے۔ اس موجود کے سال کارپیہ تفریح کی اس موجود کے لئے کہ تھم

ب (جواب ۸۴) اگرچه موصی ایه کودوباره نماز جنازه ریج هنانسیس چابئیے تفالیکن اگراس به طیال و صدت نماز

١ باب العيدس ٢ ١٩٧٧ ط سعيد

<sup>(</sup>۶) پیچر قریب یا آله ناد جناده سخون اور فظیب نگل در دارد که ناد زود فوش بند مرفز طن حقد مرد و تا به کنان بید ک بست به خون این به نااز میداد و حقد مرکزی قانیکه کوئی خدید در شکتی و گل می کانتور دین ک این کے کر حقیر و نیسامد جنا ۱۰ ۱ می بال قرافی این منکل

پڑھادی تو کا آیا ہے امیا گناہ کیے والا کام نمیل کیا سرف ھننیہ کے زو یک اس نے بلاعذر کراہت محرار نماز جناز و کا ار پچکا ب کیا ۱۰ اس سے زیادہ شمیں نیں جس نے اس پر اور اس کے مقتدیوں پر کفر کایاطان قریز نے کا حکم لگایا اس نے غامہ خلم لگایاور جہالت ہ کام کیا ہے چاہیے کہ توبر کرے ورنہ زوال ایمان کااس حکم مگائے والے ك لئة قطره عدين فقط محمد كفايت الله كان الله له

ايك منظ يرتنقيح

یب ہے ہے ہے۔ اسوال ) لیک ام صاحب جنازے کی نماز میں شر یک فیس ہوتے اگر ہول بھی تو موفی کے حق میں د ما فیس

۔۔ رجواب ۸٤) موتی کے حق میں وعانہ و کلئے کا کیا مطلب ہے نماز جنازہ میں تو موتی کے لئے، عااملہم اغضو لحيما و هيتنا الخ ٢٠ موجود بكياب دعاده شيل ير عيد ؟

ولد الزناق نماز جنازه بھی ضرور ی ہے

رسوالی ولدان التی می مورت کا بوباار سی مورت کاس کے حق میں نماز جنازہ پڑھی باب و سیات جو هاء سبن کے ولد مزرہ کی نماز جنازہ ہے منع فرمات ہیں ان کی دلیس کیا ہے؟ المصنطقی نمبر ۴۰۸ مو و ی نجد عالم ارم جائت منجد جام نیر ۴۴ جمادی اثانی س<u>ه ۱۳۵ ه</u> م ۱۳ اکتوبر ۱<u>۹۳۳ و ۱</u>

رجواب ٨٥) ولد الزياجس ك مال باب ووقول يدوقول على حكوفى ايك مسلمان بو وه مسمان سيد ے ؛ اوراس فی نماز جنازو پر سنی جائے ظام ہے کہ وسدائر ناموے میں اس کا وفی قصور تعین قصور آ روالدین فا جو توجيه اس كامواخذود بر نهين بو سكتاوه تؤمعصوم ب گناه ب تعو بريتيميداورز بز كا نه محل ہے كيونكه - مابا ثن قتا اہ رند مستحق ہے کیونکہ ولد الزناہونااس کا اختیاری تعل نہیں ہے، ہ 🥈 ستمیر یاز جر 🕻 فی اور زامیہ کو ہو ۔ منها گفتہ نئیں ہے وہ کیجی آپ صورت ہے کہ زانی اور زائیہ کے جنازے کی نماز سب لوگ اور ا چھے ہوک نہ یه حمین ایک دوآدمی پزهه نروشن کروین - ۱۰ محمد کفایت املد

١ ، قو دى الى تكرار الصلوة على ميت واحد ودانك مكروة عندنا . بداية الصناية فصل في سوابط وجوية ١ (٢) قال النبي النما مره قال لاحيه: كاثر فقد ناه بها أحد هما! أن كان كما قال والا رجعي اليه ( مستم سه يف بات بيان

حال ايمان منَّ قال لاحيه باكافر ١ ٥٧ ط فسيمي ) و الما تورة اولي؛ ومن الماتور؛ اظهم اعفرلحسا الح إرد السحار ٣٠) وبدعو بعد لنالبة بامور الأخرة والماثورة ازلي قوله المساده الحياير ٢١٢ كط سعيد ،

<sup>(</sup>٠) ل سط ل القليم الحفي ها إلى الماليم ( ٤ ) يه غدال سن جيمي ن بين قدرت ك تمين قدا دار شدوبر أن تعال لا يكلف الله مصلا الا وسعيه البقوة ٢٨٦ ١٥٠١٠ مرا

ع بناء سينج بهذا الذاهي من من من من سيام من تعالى الله تؤر والروة ورو حوى السجم ٣٨ . ٢ ، عن حالم بن سمرة أقال . التي ألني أنتُ ترجن فتن نفسه بمشا قص فلم نصن عليه (مسبم شريف كناب الحبائر فشير في حرار ربارة فنور المشركين ١/ ١٤ ٣ ط قليسي ١/ ٣/٠٠ يا ثابات اقول! قد يقال! لا دلالة في الحديث على دالت ٢٠٠٠ لسن فيه سوى انه عليه السلام لم يصل عليه فانطاهر انه امتنع رحر العبره عن مثل هد لفصل كنه امتنع عن نصلاه على سبديا ولا بلرهما دالت عدم صلاة احد عليه من الصحابة (رد المحتار بات صلاة الحاس ٢١١٢ ط سعد ،

مسلمان و کا فر کے تعلقات سے پیدا ہونے والے یچ کا حکم

(صوال) حنفیہ کے نزدیک ولدا زناکا نب توزانی ہے ثابت نہیں ہو تااوروہ مال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کین شای جلہ ٹانی ہب نکاح اکافر میں الولد یصع خیوا لاہوین دنیا کے تحت میں تحریر فرمایا ہے کہ آسر مسلم اور نصر ادبیہ سے ولد الزناپیدا: و تو فد جب کے قواعد کی روے تواس کے اسلام کا تھم ند کیاجانا چاہیے کیکن :حدیثیں اس بت پر زور دیاہے کہ حتیاطاس کو مسلمان کہنا چاہیئے بناءٌ عدیہ اگر اس فتم کاوںد الزیامسلم زائی ک پرورش میں چند سال رہ کر تھی انباوغ گزر جادے تواس کی تجمینر و تنفین اسلامی حریقے پر کر کے اس پر نماز جنازه پڑھی جادے پانسیں؟ اگر مسلم اور کافرہ ہے ولد انزیا پیدا ہو تواس کا کیا تھم ہے؟اگر مسم زائی ں پرور '' يس ندر جبيحه نفر انبيا كافره ما سأى يرورش مين ره كر قبل البلوع كُرْر جائة تؤكيا بحم يه ؟ المستفتى لمب ۱۳۳ اراتیم سنجانوی جو بسر گ (افریقه ) ۲ جهادی اثنانیه س<u>۵ سا</u>ه م ۲ تور ۱<mark>۹۳</mark>۳ ع

رجواب ٨٦) بال كي او كي واحوط به كداس كومسمان قرار دياجات اور أراس قتم كايجه زاني مسم ب تزییت میں ہونے کی صورت میں مر جائے تو مسلمانوں کی طرحاس کی تجمینرو تتفین کی جائے اور جنازے کی نماز پڑھی جائے اور یک حکم مسلم اور کافرہ کے ولد الزنا کا بھی ہے آگر ہپ موجود ہو تو نصرانیہ یا کافرے قبضے میں ہوناا*س حتم کو ندید لے گا۔ ۱۰ محمد* کفایت انشہ کان انشہ لی<sup>ہ</sup>

مسلمان کے زیر پرورش کافر کے پنے کی جنازہ جائز نسیں

(صوال ) شخصے مسلم کود کے مشرک بیٹے یومیہ را پرورش نمودہ عمر بحمہ وہفدہ روز آن بچہ وفات یافت ماس متبد فر مود نماز جدزه اش و تد فین وے جائز نیست بلند اورا حوالہ کفار کر دہ شود تابد ستورشال مذفین وے کنند

المستفتى نبر 2٨ بهرسه ميال (ضع مولمين برما) ااصغر ٣<u>٨ ٣ ا</u>ه ١٥ امتى <u>٣٩٣</u>٥ء

( 7 جب ) ایک مسلمان نے مشر کین کے ایک یا نج ون کے پیچ کو لے کر پالاوہ ایک ماہ ستر وروز کا ہو کر مر خمیا اله مسجد نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ اور تدفین جائز ضیں ہے باعد اس کو کفار کے حوالے کرویہ جائے تاکہ وہ اہے: وستور کے مطابق اس کی رسوم او اگریں؟

( جواب AV) او ماد کفار تاجع والدین خودباشد تاد فکتیک سن تمینر رسیده اسلام را قبول ند سند من تمینر از سال پنیم تاسال سنم گفته شده پس اقل مدت برایخاوسال مجمن است نیس در صورت فی کوره این چهر حسم مسالن عد الاأمر والدين جد تعرض بحند مسلمان راجائزاست كه تقفين ، تدفين عيد مثل مسمانال كنداما نماز جنازه بای جت که اسلام چه ثابت نشد تمزار ند . محمد کفایت الله کان الله له "

(? جمه) كفار كي اوارواسيخوالدين ئے تائي ہوتى ہوتى ہو جب مك بن شعور كو پنجي كراسلام قبول موند كرسك

<sup>(</sup>۱) سي مسله كي تفعيس سفحه ۲۹ پر آرجي ت

<sup>.</sup> ٢٠ كتيسي سني مع احد انو به لا يصلي عليه لايه تبع به اي في حكام أيديا لا العقبي: و اسلم الصبي وهو عاقل ي اس سبع سبين صلى عبيه الصير ورته مسلما (شرمحتار 'باب صلاة الحنائز ٢٣٠٠ ٢ طاسعيلا)

س شعوریا تگیرس ﴿ بِسِ الْحَدِ وَمِدَ سَ مِن هُمَ مَنَكَ اِنَایاً بِیاجِ پِسُ اس فَی مَمِازِ سَمِ مِدِ سَایا تُح صورت مذکورہ میں یہ بچہ مسلمان کے تعلم میں تمبیل ہے، ایکن اگر اس کے مال باپ کو احتراض ند ہو تو مسمانوں کے سئے جائزے کہ اس بچہ کو مسلمان کی طرح کفن وے کر وقن کریں لیکن چوکلہ اس کا اسلام ہمت نسمی ہوائی سے نماز جازواد کہ رہیں۔ ﴿ مُحَدِی عَدِیث اللّٰہ کَانِ اللّٰہ لَدُ ا

ولی اگر عالم ہو تواہام محلّہ ہے مقدم ہے

رسوال) ولى ميت أثرام محلًا ـــــــاعلم، اتقى بو تور تقدير مدم موجود گهاد شاها قاضى و نيد و نماز جنازه أن المهت كالمستحق كون بـــــــ؟ نماز جنازه شرح قرئت مشروع بيدينس ؟ المصنفعني نمبر ۵۵۱ مبدار شيد ( شلع سبب )الهردي الول ۵۳ مايد ۱۱ مست ۱۹۳۵،

ر جنواب ۸۸) امام تخد کوول سے نقد م کا حق آن وقت ہے کہ ووول سے افضل ہو کیاں آئر ولی امام محف سے سلم: آئی و کو امام محف سے سلم: آئی وہو کی کا حقوق میں معلوم من الله علومی الله علومی الله علومی اولی (در معتدر)، نماز جنازہ میت کے اعاد عاد شدہ عت ہے اس میں قر آن مجید تی تخریب سے دعاد شدہ عت ہے اس میں قر آن مجید تی تخریب سے دعاد شدہ ہے۔ ہ

(۱) اً رجنازه پر جھے بغیر وفن کیا ہو تو میت کے پھٹنے سے پہلے قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں

(۲) میت سامنے رکھ کر فرنش نمازیز صنا

رسوال) (١)اركوني ميت بغير نماز جنازه وفن كي جائے تو كيانماز جنازه قبر پريڑھ كيتے ہيں؟

(1) ميت سامنه رکلي مو توفق ش نماز رکو تاه مجوده الي باتهاعت پزهه سکته چيريا نسيم آرپزه بنته جين تونها: ځزارت: د گي يا باکرابت ۴ المستفتى خبر ۶۳۴ مولوي نورانله ( شلح الرکې پور) ۲رجب ۴<u>۵ سا</u>ه م کيم. کند ۱۹۳۵ ر

رحواب ٨٩ (١) إلى أمر بغير نهاز يرجى فن كروياً ليادو توقيم به نهاد جنازه بير هي جاسكتي ب بب تك ميت ك چون پيت جائل خيال نداد اس وقت تك بره يكن بين مختلف موسمون اور مختلف متمانات مين المسرام

<sup>(</sup>ع) به عدد الدين من سد كوني مسلمان به ادرة قيد وكر آليت كه دار او ماه كاتان وكر مسلمان قرر دويوب كورند تووين شهورتك التي براء وهر آليال بيديد

ه ۱۲ م دو پر دو که اسب یک از اس در با رای که چاک آن و آن کری کان مرم اندم کرد چانیه آداد پر ۳۵ را والا بسیهل عسل و سمی و ادر حاق حرفهٔ او دادن ولیا بصل علیه را تبویر الابصار ایاف صالاه الحالی ۲ ۴۲۸ طربیعید )

ر £) باب صلاة الجنائز ٢٠٠٧ ط سعيد ع. ولا قرأه ولا تشهد فيها ر تبوير الإيصار باب صنوة الجنائر ٣١٣/٢ ط سعيد )

رئبة كى مدت مختف بهو گی ... ١

( ۳ ) نماز میں کو ٹی کراہت نہ ہو گی ہاں بہتر یہ ہے کہ جنازہ کو علیحدہ رکھ کرر کو یا و جود وال نماز پڑھی جائے۔ پی ٹھر کشاہت املد

مسلم و کا فرہ سے پیداشدہ ہے کے اسلام کے بارے میں شختیق

(سوال) ذید سمتان که ولد الزنا من مسلم وکافر ټو نفر افید (جومال کافرواورپ مسلمان دونوں کی پرورش شی ہویا صرف بیاپ مسلمان کی پرورش میں ہو) اگر چھن میں مرج نے تواس کی جمینر و تنظین وغیر و مسلمانول کی طرح کی جائے گیا بخصوص جب کہ اس بھی کانام بھی مسلمانول کا سر ہونیز من کیبڑے کی اسلامی مدرے میں داخس کر دیا گیا ہوا دودہ چین فرت ہوجائے تو بھی اس کی جمینر و تنظین وغیر و مسلمانوں کی طرح ک جائے کی اوراس پر صرف دیارہ تجینر ، تنظین تقلم بالاسام کیا جائے گااوراس پر حامدان عابدین کی تقدیم برہ شامی جلد کائی ، جاہب نکاتے افاق میں مصرہ پر جہا تی جسے میں چیش کرتا ہے اور کت ہے کہ ان کے تواں و مسلمانوں کی طرح کی جائے گئے۔

عمر و کہتا ہے کہ جو پکھ علامہ شامی نے تکھا ہے وہ ان کی ذاتی رائے دراجتہ دیے اور مام کتب فقہ بعد حدیث تھی کے مدور ض ہے اس لئے وہ کسی طرح تہارے سے جمت منص میں علی اور ہم ان کے مقلد منیں ان ک جنسی رائے پر صدیث قطعی کے مقابلہ میں فتوی و سے کی اصلا تھیائش منیں اور حسب ذیل و الاکس بیش کر تا

(۱) صديث الولد للمواش وللعاهو العجو ، والت ش تحقى به المستد الله ي التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق الت وفي يخ شمن مذكر رائح تحفل الحرك كو شه بوكه صديث مذكورك مقتب شمن دوم كي حدثت كا لم مولود يولد على الفطرة (كما قاله العلامه) اس كا بول فيام به كد فود أهرة ك مثن شمن دواشما جمي اسلام يا متعداد اسلام؟ و الناني اقوب لحديث ابي داؤد، كل مولود يولد على الفطرة و فيه قالوا يا رسول الله تلت افوايت من يموت وهو صغير قال الله اعلم مما كانو اعاملين ج ۲ بات في ذراً وي المشركين من كتاب السنة فلو كان معنى الفطرة الإسلام لما توقف صلى الله

و من دلميت قبل انصارة أو قبل العسل فاله يصلى على قبره الى ثلاثة ايتاه والصحيح الدهدا ليس يتقدير الارم ال يصبى عليه مالم يعلم أنه قد تمر ق (هنديه) باب الحائز ( العصل الحامس في الصلاة على المبت ١٩٥/١ مكتبه ماحدية)
 كوسه )

<sup>(</sup>۲) تاك شرك كاشبانه كياجات

۱۹۷۳،۳۰ کا شعبد

<sup>.</sup> ٤ ) الوداود شريف كتاب الطلاق باب الولد للفراش ١ ٣١٧ ط مكد امدداله ملت -

<sup>،</sup> ٥ ، انو داو د شریف کتاب الدیاب! بات در اری المشر کین ۲ ، ۳۰ و مکتبه امدادیه ملتان

عليد وسلم في حكمهم الان النبي اذا ثبت ثبت بلوازها ومن لوازم الاسلام المحكم باللجنة وفي مجمع البحار ، ريويد انه يولد على نوع من الجبلة والطبع المهيئ بقبول الدين النبي الرحم مجمع البحار الرحم المحتمل المجلة والطبع المهيئ بقبول الدين النبي المحتمل الرحم الرحم في المحتمل المحارث المحتمل المحارث المحتمل المحارث المحتمل ا

(۲) عامة فتهاء وحملم الله فرمات مین که ولد از نائن نسبت این قیامان کی حرف کی جائے گی اور چید سلام و

تم میں اپنی ال کے تاتاج ہوگا۔

(٣) دھنر منہ مو بنا حید ان کا یہ فتوی جموعہ اختاد کی ن اباب بنجیرہ واستخین س ٣٦٨ ، پر حسب ذیل سے برائل ... مسلمان مر داور کافرہ فورست سے باکا فرم داور مسلمان عورت بند راجہ زنا نرکایا ان کی پید روز کنل بلوغ یا جد بوغ غرب ب قوا کی جینرو تحقیق کا ای قلم ہے ؟ جواب بادغ کے بعد آروہ ایمان ایکس تو مسلمانوں کی طرح ان کی جینرو تحقیق کی جائے گی درتہ گفار کی طرح اور بوغ کے پہلے دومال کے تات میں کیو تکد و لاز انزا کا شب نہ دومال کے تات ایک تات اللہ کا دائر تھا کہ بیت کے دومال کے تات اللہ کا دومال کے تات کے دومال کے تات کی تات کے دومال کے تات کے درہ عمر انگر کی اسام کی دومال کے تات کے دومال کے تات کے دومال کے تات کے درہ عمر انگر کی ان کے دومال کے تات کے درہ عمر انگر کی ان کے دومال کے تات کے دومال کے تات کے دومال کے تات کی دومال کے تات کے دومال کے تات کے درہ عمر انگر کی ان کے دومال کے تات کے دومال کے تات کی دومال کے تات کی دومال کے تات کے دومال کے تات کے درہ عمر انگر کی تات کے دومال کے تات کی دومال کے تات کے دومال کے تات کے دومال کے تات کی دیات کے درہ عمر انگر کی دومال کے تات کی دومال کے ت

اب موال یہ ہے کہ زیر حق پر جنیا عمروں نیز اگر زیر نے حجی نش تراشی کہ تھم ہالا سلام کافتو کی ادیالوراس کی تجمیع و تخلیل میں ماہ میں مورد میں ملک کی جمعید و تحقیق کی مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے قبر سات میں کرادیا تواس کا کیا تھم ہے ' نیو آئندہ اسے کیا کر ماہ ہے نیز اگر عمرونے نہ کوروبالاول کل کی روپے کفر کافتوی دیا تواس کا کیا تھم ہے ' پروافز جروا المستقدی نمبر ۲۷۴ مول نااحمہ بدرگ صاحب مستم جامعہ اسلامیے ڈ انجیس ۲۲ دیلتھرہ ۳۵ سات ۱۹ فروری لاسا قیام

إ 1) باب الفاء مع الطاء ١٥٤/٤ ط مجلس دانوة المعارف العنمانية حيدر آباد دكل هند

١٢١ ٤٤٣ ط سعد

ر ۱۳۷۳ رو المحتار ان صلاة النحائز ۲۰ ۳ ۳ ط سعید ادام شرک کصبی لیس مع احد الویه ای لایصلی علیه لامه ت لیسا و البحر الراق اکتاب الحائز ۲۰ ۳ ط دار المعرفه بیروت )

(حواب ۱۹۰) ممروکا قول راتجاد بانتباره کیل اقوئی به زیر کا قول اور علامه شامی کی رائید، صرف اس قدر تابل کانا دو مکن به که اگر کس سالیت یک من زیر به فی دو اور مسلم نول که قبر ستان شده فن کردیا دو تو اس سے تعریض ندکیا جائے نہ میر کہ بیر طرز عمل جاری رکھا جائے لائا فید میں المفاسد العظیمة حالا یعضی و بدیفتے باب الفواحش اعاذنا الله منها – حمد کفایت الله کان الله له دبلی

سی اوا علان گناه کرنے والی کی جنازہ الل علم حضر است نہ پڑھیں (سوال) ایک مختص منکو حد فیر کو چھکائے گھری رہا مل نے دین نے اسے قطع تعلق کا تھم دیاب وہ ای حالت میں مرگیااس نے تو یہ تھی نہ کی تو کیاس کی نمازجناہ پڑھی جائز سے اِشیں ؟اگر بھوں نے نماز جنازہ پڑھل توان پر شرعا زجرہ تو تا ہے انہیں؟ المستفتی نمبر ۸۵۵ محبت حسین شاہ (ضعم اولینڈی ۲۰ تحرم ۵۵ تارہ م ۱۳ امریل ۱۹۳۷ء

(جو آب۹) بان اہم صاحب اور ملاء اس کے جنزے کی نماز نہ پڑھیں مام مسلمان نماز پڑھ کرد فن کردیں • کیونکہ بغیر نمازے دفن کردینا منے ہے جو لاگ نماز میں شریک نہ ہوئے و گناہ گار نمیں ہوئے اور جنول نے پڑھی و بھی کناہ گار نمیں ہوئے۔ ، و فقط گھر کو یت اللہ کان اللہ رہ'

جنازہ کے بعد اجتماعی دعابد عت ہے

(سوال) نماز جنازہ کے سلام کے بعد متصل ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا شریت میں کوئی اصل رکھتا ہے یا نہیں؟ المستفعی نمبر ۸۸۱ محمد یوسف کوجر انوالہ ۲۲ محرم ۱۹۵۵ھ موالیریل ۱۹۳۱ء

(جواب ۹۲) نماز جنازہ کے بعد متصل ہاتھ افعا کر دعا، نگنے کا شریعت میں تو کی ثبوت نہیں ہے اور نماز جنازہ خود می دیا ہے ہال لوگ اپنے اپنے ول میں بغیر ہاتھ اٹھائے دیائے مغفرت کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اچنا کی دعایاتھ افعاکر کرناید عت ہے۔ رہ مجمد کفایت انشکال اللہ لہ '

<sup>(</sup>١) قلت : يظهر "لمى العكم بالإسلام للحديث الصحيح" كل مولود يولد على الفطرة" حتى يكون ابواه هما اللدان فادا لم يتفقا بقى على اصل الفطرة "او على ما هو اقرب البها ورد المحتاز" باب تكاح الكفر ٩٧/٣ ما سعيد ) ٢٠ منا حاد أد صدة قال " إذ الساس كاتفر ما ها قال نفسه ميشافت "فلد بصد عليه ا مسلم شديف" باب الجداد فضا

<sup>(</sup>۲) عن حابر ابن سمواً قال: اتن السي كلي برحل فتل نفسه بمشاقص فلم يعمل عليه ( مسلم شريف اباب الحدائر فصل في حواز زيارة قبور المشركين ٩ ٣١٤ قديمي كتب خانه ) وفي الشامية فالطاهر انه امتنع رحواً لكيره عن مثل هذا المعل ولا يلزم مذالك عدم صلاة احد عليه من الصحابة ( رد المحجل اباب صلاة الحائر ٢٩١٢ ط سعيد )

٣) والصلاة على كل مسلم مات فرض اي مفترض على المتكلمين (رد المحتار باب صلاة الجانز ٢٩٠٠٢ ط محمد

<sup>( )</sup> لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجارة ( خلاصة الصاوى' كتاب الصلاة الجس الإحرفي صلاة الجائز ١٠٥١ امجد اكيدمي الاهور)

( حنوب ۱۹ ه) اگرچہ جہت قبلہ کے اندر رہنے کی وجہ نے نماز قدیم جنازہ گاہوں بی بھی ہو جاتی ہے رہ کیکن باہ جود ان کی علقی معلوم ہونے ہے ان کے اندر نماز پر متنا کروہ ہے دون یا توان چینزہ گاہوں ہی سیدھی جہت پر تھڑ ہے ہو کر نماز پڑھیں یاان کو بانگل ترک کردیں اور سب جدید جنازہ گاہیں ہو تھیجہان گئی ہے نماز اواکر نے ایک جُد مختلف جنوں میں نماز پڑھیااور آئیں میں افتداف پیدا کرنا اور غمطی معلوم ہوئے پر ہجی اس پر انداز کرناور ست شمیل ہے۔ فقط محمد کفایت اندازی انداز

جنازے میں بوگ زیادہ جول تو مغفرت کی امید زیادہ کی جاستی ہے القین شمیں (سوال) آگر شاجاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں کئے بھاعت کی وجہے مروے پر عذاب نمیں ہو تااور یہ عامت نیک ہونے کی ہے اس کو کو ک صل ہے یہ نمیں ؟ المصنعصی نمبر ۱۰۰۷ میدالستار (کیا ) ۲۹ ریخ ا ول ۱ علی م ۲۲ جون ۲۳ میاء

(جواب ٩٤) کشرت جماعت میت کے لئے مفید توہوتی ہے مگر لازی حور پرماغ مذاب ہو نے میں تال ے۔ وہ محد کفایت اللہ

<sup>.</sup> ٢. يعدم مند أو عوف عن العين نحر الد لا نوون منه المقامه بالكنية حار ويؤيده ما قبل في انطهيرية أذا نياص او نياسر نحور الان وجه الاسنان مقوس - ولا يحتى أن افوى الا دلمة النحوة - فينهمي وجوب اعتبار النحوة ويعوها في است. د' رد المهجار: كتاب الصلافا ناب شروط الصلافا نحت في استقبال القبلة ١٤٣٨/١٣٣ ط معيد ) عال ش "تاكس، رئيجة أنز إسهجيك بحث تهد شريختاليس، رئيس كتك كي تجائل سياد أكر 20 در عدت يود تحراف تحراف أكد أنا.

ات میں اگریہ (ع) باز بنے عمرونے کے شربے ش یہ فرنے ان ما فیند کنیوہ کو ہ قلینہ بلاضو و واز و د المعتقل بات فریفنند مصلاہ و ماکرہ قریباً مطالب المشتی فی الشبلاء ۱۹۲۸ طا معجمہ سعید ) برایاح کی ۱۹۵۵ میٹر ت آیازہ کر کسٹ مدین آج متر سب بن سائم میں آئا

عن عابدته عن الدي تلك قال ما من ميت تصلح عليه امة من المسلمين ببلغون مانة كالهو يشفعون له الاشمعو فه
ر روه مسلم كناب الجائز فصل عن فون شفاعة الاربعين لموحد بن فيمن صلوا عليه ١ ٣٠٨ ع قابه بن حرايد
۱ ما كردايت شريالس مع مادة از نبت علمب بيت مريخته الأسرواء ال في قرائد الت ل ميد أثرانيا و دون

شوہر ہیوی کا, ولی شمیں

للساء ولا للزوج (روالجارش٢١٦)،،،

(سوال) ميت كى فماز جنازه پرهائ كى اجازت كس سے لى جائ وقى كى اجازت معتبر ب يا قسم ؟ المستفتى قبر ۱۰۸۰ اطاف كر تم سرد (جوزه) المتارى وال هرت اليام ۱۳۶۰ و إلى ۱۳۹۱ء (جواب ۵۰) ميت كے جنازے لى فماز پرهائى كا حق ولى كو جو تائيد اور جس كو يہ حق سے اس سے عى جازت كئي جائيے زوج كى اجازت عبتر فيكس زم الولى) جوزيب عصوبة الانكاح هر محاور ، فلا ولا ية

ولی کی اجازت کے بغیر کو گی دو مرا چنازہ پڑھائے توول اعاد دکر ستاہے (صوالی) جنازے کی نماز میت نے وں اور غیر کے قاضی کی موجود کی میں ایک دو سرا شخص تو نئی اورول • غیر و کا بدا اجازت اپنی مرضی سے بڑھائے کا مستقل ہو سکتا ہے اخسی ؟ المصنعفتی تمبر ۱۱۷۵ عبدالر میں مرحمہ میں میں ایک میں میں افغال میں اور ان میں ساتھ کے ایک میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان می

نماز روزہ اور وین ہے بے خبر آو می کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی

(سوال) ایک مخفی جو مویشگال: یه و برزی اتا به در شام کوهر آتا به اور بروت گالیان دیم رجت به کسی می مجتوب کسی می کسی میخون حالت به اور کوئی نماز دوزه کی خبر اس کو خمیس به حتی که کلمه طیبه تک ستاه اقت به واگر ۱۰۰۰ جائز قرار خازه آن پر برهی جاوی که نمیس ۱۰ المستفعی نمبر ۱۳۲۰ پیشر مهدی خال سامب (منطق ملیور) ۲۲رجب ۱۳۵۵ ها که آنور ۱۳۹۱ء

(حواك ٩٧) اس كى نماز جنازه پر حنى چا بئيد، د، محمد كفايت الله كال الله له والى

<sup>(</sup>١- باب صلاه الحنائز ٢٢٠/٢ ط محمد سعيد

<sup>(</sup> ٢) باب صلاة الحنانو مطلب تعطيم ولي الامر واحب ٢/ ٥ ٢ ٢ طاسعيد ٣ - قدم ها أم يعدّ عاملاً أمار الأحداد حد الدين عام وراد الأدم وثارا

<sup>,</sup> ٣, ويقدم في لصلاة عليه السلط، ان حصرا و رسه وهو اصر النصر أنه القاصي أقد امام الحي أنم أنولي بترقيب عصوب المكاح لا الاب ( درمحتار ؛ باب صلاة الجنانو ٢١٩٠٧ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) قال صلى عبره اى عبر الولى مصل لسل له حق التعدم على انولي: و لم ينابعه الولى اعداد الولى؛ ولو على قاره البراز المعجور : مان صدق الحيارة ٢٠١٨ والمدعية ، (٥) أن يُكدّ يرضّ سمانت و مسلمان يهم تتاكن "دفاري"، ثن س جدري مرشر من بو اما بيان من يصلى عبد فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى على — القول السي تأتيّة صلوا على كل مر و قدر وقوله تأتيّة لمسلم على المسلم است عنو فا و ذكر من حملتها ان يصلى على حدوة من عبر قصل الع ربدانه الصناب الصالى على صلاقاً العمارة ال ٢١١ مكتبه رشيلية كوله )

عذر کی وجدے مجدین بھی جنازہ پڑھ کتے ہیں

(سوال) معجد میں میت کو کھنالور جماعت فاتے میں ممبر کے پاس میت کور کو کر نماز جنازہ پڑھائاس نیال کے آدی زیادہ میں محبد کیا ہرائت آدی شامل میں او کیٹ کے باہرا تی جگہ منس کے طریقہ معبد کے مساح محم کے کہ محبد کا دی باہر کھڑے ہوئر مناز تولی اسافی کے بیاد میں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۷۳ء میں اعتبالی میں میں بارش و قبرہ کے عدر سے ہو تو کمروہ کے میں بارش و قبرہ کے عدر سے ہو تو کمروہ کے میں۔ ان محمد کے عدر سے ہو تو کمروہ کی میں۔ ان محمد کے عدر سے ہو تو کمروہ کے میں۔ ان محمد کے عدر سے ہو تو کمروہ کے میں۔

نماز جنازه میں رفع یدین ے تماز جنازه فاسد نہیں ہوتی

(سوال) اگر کوئی مختل یالله نماز جنازه میں بھولے سے تکبیراولی کے وقت رفع یدین کرے زیر ناف باتھ باندھ لے تو نماز جنازوادا ہو گیا نہیں؟ المستفتی نمبر ٢٨٥٣ محر كھوؤوفال صاحب ملكي وحارواز ١٩ شوال هذه الله م ٣ جنوري عراواء

(جواب ۹۹) نماز جنازہ میں کسی تجبیر پر بھولے بے رفتے یہ بن کرے تو نماز جنازہ فاسد نسیں ہوتی نماز بوجائے گی (۱۳) بغیر نماز جنازہ کے میت کو و فن کر دیا گیا ہو تواس کی قبر پر اس وقت تک نماز جنازہ پڑھی جاسمتی ہے جب تک گمال خالب ہوکہ میت کا جم سڑنے گلفے سے محفوظ ہوگا۔ (۱۰محمد کفایت اند کال اللہ یہ دبلی

<sup>(</sup>۱) وكرهت تحريماً. وقبل تدريها في مسجد حماعة هواى النيب فيه وحدداو مع القوم ( درمحتار. باب صلاه الحائر. \* ۲۲۱ ط محمد سفيد.

<sup>.</sup> ۷ ، ( تسبه ) انما نگره في المسجد بلاعدر قائ كان قالا ومن الإعذار المطر كنه في الحاسة و لا عتكاف كنه في. المسبوط و رد المجتار باب صلاه الحام مطلب ميهم ۲۹۳۲ ط محمد معيد )

ا له الدايجة وال او المجدمت تأميره الول بكدارات و بمال مب وك اما نشاش اثر يك او كلى آك بك صورت مم المهدم مثار و يخد تت من و انظر هل يقال ان من العذر ما حزب مه العادة في بالا دما من الصلاة عليها في العسحد لتعذر غيرها او تعدره بسسب بدر من المعواصع اللي كانس يصلي عليها فيها و ادا صاف الامر انسع و ادا كان ما ذكرنا عدر 167 كواهة اصلار و قد المحتارا بان صلاة المحافز المطلب مهم إذا قال الاستمت الع 2017 قل محمد سعيد )

<sup>&</sup>quot; به يتن كُبِ له ربش تومنيز سُدُ أَوْ بِدَ بِحَرِ الَّيْ بِمِ إِن سِيَّ كُرُووم كُنِّجِ إِن كُنْ فَلَ الْحَرِي تُحْسَ بَدِ سَارَعَ فِي يَرْسَدُ فَرَ أَوْ مَدَدَ وَقَلَ وَهِي إِن عَكِيراتِ كُلَ تَكِيرةَ فَافَعَهُ مَقُام زكمه يوفع بديه في الأولئ فقط وقال انعه المع في كلها و ومعناد على الموقع و مسلاة العالم ٢٠ ١٣ مع محمد معيد ، وبعا يستفاد منه أن العشق اذا المثنى نالشافعي " فالأولئ منامعة في المرفع و ود المعماد " باب صلاة العالم ٢ ١٣ م طسعيد )

<sup>( ¢ )</sup> وان دفن واهيل عليه الترات بغير صلاة "اوبها بلا غسل" او معن لا ولاية له " صلى على قبرة استحسانا مالم يغلب على التلان تفسيخه من غير تقدير هو الاصح را الدر المحدر" باب صلاة الحاسر ٢ (٤ ٢ / ط محمد سعيد )

ہر مسلمان کی نماز جنازہ ضروری ہے'چاہےوہ تا تل ہو

(سُوال) مولوک سے موال ہو تا ہے کہ ایک آوئی نہ نماز پڑھتا ہے ندرون در کت ہے ندرین کی پچھاور پر واکر تا ہے دوسر انمز زخ نز کو تروزہ ہر و بی کام کاپاند ہے ورخی اوسے ٹیم خواہ خلق ہے دولوں مرجا نیس تو پہلے کس کا جناز پڑھیں گے موانا فرماتے ہیں پہنے کا لینی ہے نمازی کا اوچ دریافت کر نے پر فرماتے ہیں ہمارے ند ہے۔ میں ایسانی ہے اور بی ہر دافتوی ہے کمیا ہے درست ہے اور قبائل کے سے کیا تھم ہے؟ المستنفعی نمبر ۱۳۸۸ ہو اسمعیل صاحب (امر سر) ۲۳ شوال ۱۳۵۸ ہو تا ہے کہ جنوری 1871ء

(جواب ۱۰۰) ہر مسلمان کی میت کی نماز جنازہ پڑھنالازم ہے <u>پہلے پیچ</u>ے کا سوال کو کی اہمیت نہیں رکھتا۔ رہ تحد کفایت اللہ کان اللہ کہ وکلی

> دو چژوال پیول میں ایک زندہ پیدا ہوااور ایک مردہ تو جنازہ صرف زندہ پیدا ہوئے دالے کی پڑھی جائے گی

(سوال) چوں دو تواکین بایکد مگر باجم پیدا شوند کیے زندہ دیگر مردہ آیا جنازہ مردہ ہم مازم است واگر بالغرض جنازہ مردہ کردہ شودچہ گاناہ ازم آید دیگر ایس که جرد و تصویر کال دارند -المصنفینی نمبر ۳۵ ۱۳ موسی حبیب ابر حمن صاحب (غازی آبرد) کا ۶ی تعدہ ۱۹۵۵ ساتھ موافروری ساتھ

(ترجمہ) دو جڑوال پچوں میں سے اگر ایک زندہ پیدا ہوا اور دوسر اسر دہ تو کیا نماز جنازہ سر دہ ہے پر بھی بڑھی۔ باٹ گی؟ اگر ہالفر ش سر دہ ہے پر نماز جنازہ پڑھ کی تق کیا گناہ ہوگا؟ دونول پچوں کی صور تیں اور جسم مقمل ہیں؟

(جواب ۱۰۱) این توکین اگرازیک و مگر منفصل و جداگانه مستد و یکی از ایشال زنده پیدا شد دو د مگر ب مر و دورین صورت بر آنکد زنده پیداشده بودنمازه گزاره شود بر آنکد مرد و پیداشده بودنم زبنانه گزارده ت شود واگر جهم بر دوبانه و گرفته پیده است که انفصل و علیدگی ممکن نیمست پاستخد راست و رین صورت لغش به دو چیش نن ده به زنیت نماز بر آنکد زنده پیداشده بودنماز گزارده شود و نیت نماز بروکد مرده پیداشده بودند کرده شور فقط محد کفایت الله کان الله که نما المجواب صیح فقیر محمد بوسف د بلوی مدر سامینید د بلی)

( ترجمہ ) سے جڑوال بچاگر ایک دوسر سے سالگ الگ جیں توجوچہ نامرہ پیدا ہوا تھائی سر نماز جنازہ پڑھی جائے " اور جو سر وہ پیدا ہوااس پر جمیں بڑھی جائے گی ایمالور اگر وونول کے جمم اس طرح جڑے ہوئے جیں کہ شیحہ کرناغیر ممکن یاد شوارے تو دونول کی تعشق کو سامنے رکھ کرزندہ پیدا ہونے والے بھے کی نماز کی نیت

ر ۱. والصاده على كل مسلم هات فرص اى متنوص على المكلفين ( رد المحتار ياب الجنانو ۲۰۰۲ ط سعيد ؛ ته كر پر كان ترزيز هم بسكرگي يك دو يكن مسلمان ب ۲۰ و من ولدا فهات بغسل و يصلي عليه ان استهل والا "غسل" و سمي" وادرج في خرقة" و دفن ولم يصل عليه ( تتوير اجزيمار' باب صلاة الجنائز ۲۳۷۲ ط معيد )

#### ٠ لى جائے ورجوم وہ پير جو ختااس كى نيت نہ ك جائے۔.. افتظ محمد كفايت اللہ كاك اللہ له ، وبلى

(۱) ججز ہے کی نماز جیازہ میں مقتدالوگ بٹر کیکے نہ ہوں (۲) پیدا تی جمڑے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی

(سوال) (۱) تیجات معلم کے جنازے کی نماز پر هناج نزیب نہیں؟ (۱) زننا (جرا) ماں کے بیٹ کا قدرتی ہو تواس کے جنازے کی نماز جائزے یا نسیں اوراس کوو فن کس

. طرح كياجات؟ المستفني نمبر ١٣٧٨ في التقلم في معظم ما بن صاحب ١٠٤٥ ي احبر ١٨ هـ الدم ا

۔ حواب ۱۰۲ مرعام اور مقتر الوگ نے جنازے کی نمازیز صناح اسے مگر عالم اور مقتر الوگ نہ پر ھیوں . عموق مسلمان نمازیزه کرو فن کردین. ۱۶۰

 (۲) ان ت جناز کی نماز بھی پڑھی جائ ڈی اور مسلمالول کی طرح اس کی تجیم و طفین کی جائے۔ منمر كفانيت الله كال الله اله 'ويلي

### مسجد میں جنازے کے متعلق چند سوایات

ر سوال 🛚 اندرون محید 🚄 عدوہ تھن یا کی زائد یہ محید میں نماز جنازہ پر بھنی جاہز ہے یہ شہیں الحضوص 🗓 سورے ہیں جب کہ قبر ستان میں 'ٹی اور مبلہ کوئی خاص مقام نماز جنازہ کے نئیس بنایا کہیے نہر احدیث ے اللہ فلا صلوۃ لہ اور فلا احولہ کے کیا معنی ہیں؟ تمبر ۴ ہدایہ کے الفاظ لانہ یحتمل تلویت المهسجد كاكيام طلب ش<sup>9</sup> (٣) تي كريم منطقة كاسميل كرد والركول كي نماز جنز زه معجد مين يزهن كي عذرير بنی تخایه غیر مدر (۴) اً برعذر بربتی تؤمد یت میں کمیں اس کی تصر سے بیانمیں؟ المستفتی نمبہ ۴۲۸ حقر عبدالرحمان عقى عنه تمراا "مبئ محررهااعفر 20 مواط

رحواب ۱۰۴) (مطبوعه) مبد الماس صعير من الرجو نمازه جُگاندين صف ك الحيماياجاتات نماز جذاره مكره

را) مر ماريدا شرويه وبد أبورق ال ب ما تر روه ربيه بيا و كاجيها ميت كه ما تهو ميت كي بارياني مجي بي فرائ ت ت س 

٧ . وهير فرص عبر كل مسلم مات حلا ربعة ﴿ ومن قتل عسه ولو عمدا بغسل و يصلي عليه انه بعتي زات كان اعظم وور اللي قابل غيرة ورجع لكنال قول النابي بنه في مسلم الله عليه السلام لي ترجن قتل نفسه " فنو يصل عليه الرقي السامية اقوال اقديقال الارلالد في تحديث - " دالك الانهاليس فيد سوى به عبيه انسلام بم يصل خليه فالطاهر أبد عتبع رجرا لفيره عن مثل هذاالتعل! كما انتبع عن الصلاة على المدبوك ولا يبرم من ذالت عند صلاة احد عليه من لسحاب ووالمحتار باب صلاة لحابر ٢٩١٢ طسعيد ،

( ٣ ) س كي لمازن يزجينه أن كول وجه تهين ورنه تن أن عين أس كاليجو الصورب وهي فوص على محل مسلم هاب و تعوير الايصار " فات صلاة المصائر ٢٠٠٧ طاسعيد) وإذ احتمعت الحالو ... ثم الصنال! ثم الحالي، بور الإنصاح مع مر في الفلاح على

هادش لطحطاوي احكام لحانز ص ٣٥٨ ط مصطفى مصر ١

1+1-

ہم نے اس شرعی مسئلہ کو یہ نظر رکھ کر امام صاحب سراا ہے تحریری جوآب طلب کیا تھا کین وواب تک فاموش میں کیا اس فامو تی کامطلب میہ تجھ لیاجائے کہ وہ صحن مجمد میں نماز جنازہ پڑھائے ہے انکار کرنے پر شر مندہ اور مادم ہیں۔(ازیش)

مجد کے اندر نماز جنازہ

ر اسوال) ہامع محبور کر لا میں فراز جنازہ کے متعقق آپ کے درالا فحاء ہے لیک فتو کی اخبر خلافت سمی مور دند مع متن میں شائع ہوا ہے جس میں سائل نے دریافت کھی باہے کہ سسیل کے دویوں کی فرانسوید میں پہتی نی در مدایہ کی عبرت توجہ اسمبید کا مطلب دریافت کیا ہے اور آپ نے کراہت توکیک تو پر فرمانی ہے کیا اور مجاب کے ایک توجہ میں ہے گر آپ کا ہے تو آپ نے ان غور آفر بالیک سیمل کی دویوں کی فارز مال پر شن کی یہ تو سائل کی فخش تعظی ہے دور چنا کے دو ہینے تھے جیں تیج مسلم دریاس فد کور ہے گیر در مخارد فیر ہ میں مطلق سروہ تو کی کلما ہے اس کی بیاد جب صدیت لااجولہ میں کاام ہے عبدالم نے کارکہ لا

۱ و کرهت تحریمه او قبل توزیه فی مسجد حدیده را الدر المحتاز باب صلاة الحاسر ۲ ۲۲۵ ط سعید ) ۲ ، عن این هریرهٔ قال دقل رسول اشد تنزمن صلی علی حنازه فی مسجد فلا شئ له را بود اود شریف باب الصلاة علی ترسازه فی المسجد ۲۰۸۳ مکنند امد دیه )

<sup>(</sup>٣) فيمكن أد يكون دالك بعدر و أعلاء السنن أبواب الحنائر ٨ ٢٣٩ ط أدارة انقران)

ا £ . ته هي كراهد تحريم أو سريد ووبتانا ويظهر لي أن الأولى كويها تبوهنة (فتح لقدير أن الحائز أفضل هي الصلاة على المسابقة عن عبداً على المسابقة أن عبداً المسابقة على عبداً على المسابقة عل

اجر له حديث كالفاظ تنيس لاشى له ب طحطاوى(١١ور نصب الرابير١٠) ما حقد بو-

سال نیر مقند مقابله پرامناف کود هوک میں دالتے رہتے ہیں پر او مربانی اس کی تحقیق فربا کر جو اب اصواب است مطلع فربائے اخبار کاوہ حصہ آپ کی خدمت میں ارسال ہے ملاحظہ مواور فقو کی آگر جعلی ہے تو مجھی جام مطلع فربائے تاکہ تسکیل خاطر : و۔المستفتی غمبر ۴۵٪ اراقم حالی علیم الدین مورتی کلّہ (سمی) ۸)

لا احوله کن روایت کوبے شک ما فظ این عمد البرئے خطاء فاحش کماہے اور فلا شدی له کو سیختی بتیائے۔ ثمر کفایت اللہ کا ان اللہ له اور کل

میت کا اکثر حصد عائب ہویا میت ہی نہ ہو تو جنازہ جائز خمیں رسوال ) ایک مخص کوشیر کھ گیاہت تلاش و جنس ہے بھی اس کا کوئی حضو مثلاً وست ویلیدیا نمیں کیا اس صورت ہیں اس کے جنازے کی نماز پڑھ کتے ہیں یا نمیس اور ایک مختص مثلاً مقام سمی میں وفات پیاا س فوت کی فجر سن کر شہر کفک میں اس مرحوم کی ما نہانہ نماز پڑھنا جائزے یا نمیس ؟ المستعنی جسس سے مائی تحریجاء مائی تحریماء مدین صاحب (کئک) ارزچا ، ول 10 سابھ سے امئی عربے او

<sup>.</sup> ٩ . قوله: عبر صلاه له المهم متوجه الى الكمال وفي رواية: قلا احرله: وفي رواية: قلا شيخ له ر طحفاوي على الدر المحار بات صلاة الحارة ٩ ٣٧٧ ط دار المعرف بيروت )

<sup>(</sup>٣) قال ابن عندالر " رواية فلا احر له "حطاء فاحش" والصحيح فلا شئ له را نفست الرابة" كتاب لصلاة" ناب الحدار". حكم صلاة الحدارة في المسجد ( ٣٧٥ م لمحلس العلمي سورت شد) (٣) ياب صلاة الجدائر مطلب مهم لاد قال الاستمت فلان ٢ ٣٣٧ طاسفيد.

(حواب ۱۰۵) جس میت کا جیم<sub>ا</sub> جیم کا کوئی حصد موجود ،بند بو اورجو میت کی دوسرے مقام پر بولیتن جنزه نماز پول کے رویرونه مورمان دونول صور تول بیش نماز جنازه ساقط ہے۔ تمد کفایت الله کال امتدا و بلی

متجدمین نماز جنازه کی شخفیق

(سوال) آبید فتوی عند الاحناف متیج سے باغادادراس فتو ہیں ملاء کرام نے جو عبار تیں فقہ کی تشاہد ل کا حوالہ دیکر تحر بر فرمانی میں کیان کتابی ل میں جن کا حوالہ دیا گیاہے موجود میں یا یہ نمی غاط حوالے بیش کر دیے کے میں اگر موجود میں تواز راہ عمایت تصدیق فریادیں۔

ذیں کے دو قولوں میں ہے کس کا قول صبح ہے مولوی محد اساعیل صاحب کا یہ مولوی محمد سو،م

صاحبکا؟

قول مولوی محداما تیل صاحب. "معجد جماعت میس نموز جنازه فد ب حفی میں بلاعذر با کراہت

قول موانوی محمد عبدالسلام صاحب: محمد جماعت میں نماز جنازہ حفی کے نزدیک بحابیحہ میت و مصلی دونول محمد میں بول بلاعذ رمکر وہ ہے۔

الجوابالاول: ﴿ قُولُ مُولُوكَ مُحَدِّ عُبِدالسلام صاحب نزو يك الناف كے تسخ ترہے۔ولا يصلی علی ميت في مسجد جماعة (م) (قدور ک) محمد عمد التحق از د کی لیماران

ر ۱ ، شرکا کر فرسر نر برگیل شوه شدند کمها هی البدائع و ما له یرد عبی الصف لا یصلی علمه فلا یعسل ایصار بدائع فصل هی صلاه الحدود افصر هی شرائط و حوبه ۲ ، ۲ ، ۳ مکنته وشیایت کومه )

 <sup>(</sup>٣) وشرطها ايضا حصوره ووصعه وكونه هو و اكثره امام المصلى - الانصح على عالب - و صلاه السي . أيته على المحالم المحالم ١٩٠٢ طل سعيد )

<sup>,</sup> ٣ ) باب الجنائز ص ٣٧ ط بيعيد

رة – ه) ولا يصلي على ميت في مسجد جمدعه لقول النبي تيخي من صلى على حدرة في المسجد قلا اجربه لامه سي لاد، المكنوبات ولانه محمل تعويت المسجدا و فيمه 13 كان العيت خورج المسجدا اختلف المشافخ (هدايه: كناب الصلاة باب الحائز المحل في الصلاة على العيت 1 1 / 1 مكنه شركة علميه )

: الجواب ابرايق (مناسد) قول موادي تحد مهر اسلام صاحب كالصحيح ور موافق قد بب مفقق به ب بنج والعد اسم. العدول بري مداراي مرح من له لفقين العربسيين على عند مدارا بدربه مظلم العلوم شهرينات

بالعلواب حررها مراجي رحمة ربالتي فقبن انهر حسين عفي عند مدرس مدرس مظهر العلوم شهربنارس البواب الذمن مسه بوامصوب قول مووي مجمر عبدالسلام صاحب كالمتيح بيامه كتب متون وشرون و فتہ پی میں اتسر تئے موجود ہے کہ مسجد میں جنازہ رکھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت اتفاقی ہے اور کس کا اختلاف نسیس ے اور کراہت اٹھی علی اصح از قوال تح کئی ہے۔ قدوری ، میں ہے۔ ولا یصلی علی المبت فی مسجد جاعته اه ير چندي ٧ يُس ك ولا يصلي على الميت في مسجد جماعة اتفاقا اذا وضعت الجنارة وحده او مع القوم واختلف في الحارج عن المسجد عليه وحده او مع بعض القوم والمخدر الكراهة مطلقا لا طلاق حديث ابي داؤ د من صلى على الميت في المسجد فلا صنوة له اه أنَّه يُ مامير ترايس تدروصلوة الجنازة في المستجد الذي تقاه فيه الجماعة مكووه سواء كال السيت والقوم في المسحد او كان المت خارج المسجد والقوم في المسحد اوكان الامام مع بعض القوم خارح المسحد والقوم الباقي في المسجد اوالميت في المسحد والا مام والقوم حارج المسجدهو المحتار اه.؛ ﴿ ثُمُّ عَالَى الآتارين ـــ عن ابي هويوة عن السبي ﷺ قال من صلى عبي جبازه في مسجد فلا مني له اه و ور بين وإنس تراجت تحرير فرما كر لكيت مين وهدا الذي ذكرما من النهي عن الصلوة علر الحبارة في المسجد وكراهتها قول ابي حنيفة و محمد وهو قول ابي يوسف ايضا اهن و على اوركت معتبره من عدوج طوالت اورعبارات تقل نهي كَ سَنرواند اهم كنيه ابدال عبد محمد عبد العليم الصلح المندحالية والحج آماليه (ازغاز يبور)

<sup>)</sup> براه به نوم سوصل و الربير به أيلهمين

<sup>\* ,</sup> نيو جلع علبه

٣ ۽ باب صلاة ارجيانو ٢ ٢٧٤

ع ، بات البحيان القصل الحامس في الصلاة على البيت ١ ٩ ٦ ٩ ط مكتبه ماحديد كوليه
 ٥ - ٦ كتاب بحارة الت الصلاة على الحالة (هن ينبغي الأبكران في المسجد ولا ١ ٣٣١/١ ط سعيد

٧) بات صارة الجابر ٢٢٤،٢ ط محسد سعيد

٨. بهما التقرير ظهر ان الحديث دوب للقول المبحثار عن اطلاق لكرهة الدى هو ظاهر الرواية كما قد صه ر رد لمحتار اناب صلاة الحالم ٢٩.٢ قا سعيد )

میت کے خارج ازم مجد ہونے کی صورت ہو تو ایک روایت ند ہب ئے موافق ہو گا کذافی الشامی۔وفعی دو اید لا يكره اذا كان الميت خارج المسجدين والله اعلم كتبه سلطان احدار مؤ الجولبالسائع · مولومي عبدالسلام صاحب كا قول بھي تعييج نهيں نياس لئے آگر جنازہ مع بعض مصلي كے خارج بواور بعض مصلي محيد كے اندر أتوبيه بھي علي الحول الخمار مكروہ بند في اللدر المختار \* والمنحتار الكراهة مطلقا ( خلاصه ) ٣. بناء علر ان المسجد انما بني للمكتوبة و توابعها الي قوله وهو الموافق

لا طلاق جديث ابي داؤد ١٠٠ الغ والله الملم مخدا حال عفي عند مدرس مدرسه جامع العلوم كانپور اشفتاء ویکر:

(۱) نماز جنازہ مسجد میں۔ پز صنائکرہ وے تو کو نسائلرہ وے تحریمی پینز میں انگروہ ہونے کی عاملے کیا ہے کس وجہ ے مکروہ ہے سوں وہ مے زید جانتا ہے کہ ٹماز جنازہ مسجد میں مکروہ ہے اس نے پیر بھی زید کی ٹماز ہو ٹی پیر تمہیں آمر ہزہ :واتو کس درہے کا؟ سوال سوم نماز جنازہ مسجد میں پز حناصدیث ہے ثابت ہو سکت ہے پانسیں '' جواب سوال اول . تعروه تخ ئي اور کئي بار ناحه کياے اور عامت پوچھتا آپ کو مناسب نميں علم شريعت ب

جواب سوال ووم به ارتکاب گزه کا ایاه ر کرانت تح کی که ارتکاب سے میپر وہو تا ہے۔ ہ جواب سوال سوم۔ ﷺ جہت نہیں جو سکتا ہے اور جو مفقوں ہے اس کا جواب بھی ہے۔ حررہ محمد اسحاق مفحی عنه مدر س مدرسه جامع العلوم زشه کا نیور ( منقل زاشتناره اجب الإظهار المشتر خلیم محمد عبدالله شهر مالیکاؤس نتنع ناسك محله بيل باغ وكان نهر ١٩٨ (مطوعه حميدي برايس مين) المستفتى نمبر ٣٥٢ - مبدالحميد صاحب لهم حاميّ منجد كرايا مني ٢ اريّ البول ٦١٪ ٣ النه ٢٤ منى ١٩٣٠ء

(جواب ۱۰۶) اعتماع ول کے جوابت سیح میں کہ جب جنازہ بھی سید میں ہواور نمازی بھی معجد میں ہوں تو حنفیہ کے نزد یک بیا نماز ہا مذر تکروہ ہے ۔ ہاور جنازہ خارج مسجد ہواور نمازی بھی بھٹ مسجد میں ہول تو یہ صورت مختلف فیہ ہے رہج ہے ہے کہ جوادگ مسجد میں ہیں ان کی نماز مکروہ ہے ۱۹۷۷ اگر بعد رہو تو کو بی

١٠ باب صلاة الحاتر مقلب في كر هنه صلاة الحدود في لمسحد ٢ ٣٢٥ ط سعيد مستنس ثاير ١٥٠ لـ ١٥٠ ب سب اخرے مقتل نے سے ایم ملحی آرت مارے مارے مارے کا اور ایک اللہ میں لا ہا، المکوبات ولا به بحصل سویت المسجد وهداية كتاب الصلاة أدب لحيام فصل في الصلاة على السب ١ ١٨١ ط شركت علميه منتاث. , ٢ ياب صلاة الحائر ٢ ٢٦ ٢ صحبد سعد

و٣ ، عن ابني هريزةٌ قالَ. قال رسون الله ١١٪ من صلى على الخيارة في المستحدّ فلا شي له ( ابو داؤد كتاب الحيانز " ناسة التبلاه على الجنائر في المسجد ٢ ٩٨ ط سعد ٢

وع و كوهب محريماً وقيل توبها في مسجد حماعة ، الدر المحتار بات صلاة الحبائر ٢٢٤٠٣ هـ سعد ، وی اس کے قبل کے امتیار کے تکر اور تجریجی ترام کے ہدارہ یو ناہے تو حمل مرس کی ترام کا رسوب کو ہے وہے ای طری میں

ار "فالب تشق شاوتين وزوكا ٣، إذا كان لكن في المستحد يكره بالاتفاق ( براريه على هامش الهندية فصن في الحياتر نوع بمحتار ال لاماه الاعطم اولى 1 4 ٧ ط كولنه )

٧٠) واحات في البحر بحمل الاتفاق على عدد الكراهة في حق من كان حارج المسحد ( اي مع المست ؛ وما مرا في حق من كان داخله ( رد المحدر "باب صلاة الحاد" مطلب في كراهة صلاة ليجترة في المسجد ٢ ٣٥٠ ط سعيد

صورت ہیں کہ رزہ ضیمی استفتائے دوم میں کراہت تحریک کا حکم ہے۔ بی طرح استفتائے ول کے جواب خامس میں کرانت تحریج کی کواضح سائے اس میں چھے تا آپ ہم سی حافظ ان ہمام کے قوں کے موافق کر است تنزیک کورائے مجھت ہوں ، اور جنازہ کا محبد میں پڑھا جاتا صدیث سے خامت ہے، یہ یہ دوسری بات ہے۔ ممانعت بھی صدیت میں موجود ہے ہوار شبوت کی روایت کو عذر کی حالت پر محموں کیا گیا ہے۔ ، ، محبد کفیت اللہ کان اللہ اے والی

> صرف اخبار میں بیات "میں تعافانی ہوں "شائع ہونے ہے کس کو کافر نمیں کمہ سکتے ایسے مختص کی جنازہ پڑھی جائے .

(سوال) مروؤ میں ظام حمین ہی آئید نوجہ سوداگر رہتا تھا اور اس کو خدات پاک نے زید اوارد سے اسر قدات پاک نے زید اوارد سے سرقر ز فریایہ تن نزید اوارد خصوصا بن کے بیٹے اور پوتے بانغ اور زندہ ہیں گران کڑکول کے در اس کے در میان تفرقہ ہوگئی تھا وہ ہوگئیں گرانے ہوگئی تھا اور میں ہوگئی تھا اور میں ہوگئی تھا اور میں ہوگئی تھا وہ میں ہوگئی ہوگئیں ہوگئیں

<sup>(</sup>۱) له هي كراهة تحريها أو تترما روانتانا و يظهر لي ان الاولى كونها تنزيهية و فتح القديرا ماب الحدار فصل في السلاة على العبت ٢ ١٧٨ ط مصطفى حلمي مصر) (٢/ يسم فتر مي ١٠٣ عالمي التي أنبر ٦ (٢) يشهر فتر هدرويش البرع

ر ) والحوآب عند اده أولا فانها و اقصاب حال لا عموه الها "فيمكن ان يكون ذالك لففر كما قبل الشنامي «مد تكود هي المسجد بلاغتمار فان كان قلا اعزام الله الله الله الله الله 14 الاطاقة الله الله الله الله الله الله الله ا ره ) وركها شيئات التكييراتين لا يعزم و لفيده فلم يعرف فا علم يكون الله الموادر العالم العماد إعاب صلاقا الجائر 4 محمد سعيد ، مد تما زادارت كل كان الله الله الله الله الله 14.4 ط

شائخ کرا کے پیک میں ادسال کیاور بعد ایک ممید اجھا تدرست اس کے بعد دسارہ و کر مر گیاب آپ سے سواں ہے کہ یہ اسال فرمائیں سواں ہے کہ یہ اسال فرمائیں انہا ہے کہ در سال فرمائیں آپ کے اندازہ و سال خود کی میت کے جنازے کی نماز مسلمانوں کے تعین سنت جماعت والوں کے نماز و جنازہ و سطح من جماعت والوں کے نماز و جنازہ و سطح من جماعت کے المصنفتی فہر ۱۲۸۹ احمد می عرب صاحب ۱۹۸۵ وکا ان انہائی ۱۳۵۱ احمد می عرب صاحب ۱۹۸۵ وکا انہائی ۱۳۵۱ احمد می عرب صاحب ۱۹۸۵ وکا انہائی ۱۳۵۱ احمد میں عرب صاحب ۱۹۸۵ وکا انہائی ان

(جواب ۱۰۸) اگر یہ معمون صرف گزف میں اس کے نام سے شائع ہوا مگر کی شخص کے سامنے اس نے زبان سے نسیں کما تو صرف اخبار کے مضمون سے اس کے اوپر یہ تھم نمیس لگیا جا سکتا کہ وہ خوجہ اساعیلی اور ہندولاکا پلیند تھا اگر اخبار کے سواادر کوئی ثبوت نہ ہو تواس کو سی قرار دیاج کے گا اور استحد جنازے کی نماز سنیوں کی طرح اواکر ناج تر ہوگا جب کہ وہ اپنی زندگی میں سنیوں کی طرح تر تاکور کھتا ہو۔ ر) محمد کھا ہے اللہ کان اللہ لد وی بی

چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرے

(سوال) نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کہ کرائ کے متعل ہی سام پھیردینا ہوئیے یا کہ چوتھی تکبیر کہ کر پہلے ہاتھ چھوڑ کر پچر سلام پھیریں۔المستفعی نمبر ۱۷۳۵ قاضی تنقیم الدین صاحب و قاضی صالح مجھ صاحب (کا ٹھیاداً) الاجب ۱۹۳۱ھ م ۲۱ تحتر بر ۱۹۳۳ء

(جواب ۹ م ۱) وونوں طرح جائزے(۱۰ھ ہے باتھ تیھوڑکر سلام پھیرے (وہذااواجہ) اور ہے ب سلام پھیرکر، تھ پھوڑے(ولا محدور فیہ) کمہ کتابت اللہ کان اللہ ادبی

جنازہ کے بعد دعانہیں

(سوال) بعد نماز جنازه دعاكرني چاسيمًا نهي ؟المستفتى نمبر ١٩١١ محد موئ صاحب (بهاوليور) ٢ اشعبان ٢ ١٨ م ٢ ١٣ كتورير ١٣٠٤ع

(جو اب • ١ ٩) نماز جنازه كے بعد و عام تكن ثابت نسيس نمرز جنازه خو د عابر ٢٠) محمد كفايت الله كان الله له و والح

جنازہ میں شریک نہ ہونے والے شخص کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے

(سوال) چھاؤٹی نیچی میں اکثرو زیادہ ترروان ہے کہ میت سے ہمراہ کم دیش اُشخاص جاتے ہیں اور نماز جنازہ

<sup>(1)</sup> مرسة المرارش فر پجياد كمل شرق فحمي أس به كري إمام و تم و تحم فيم الياد باكماً جب كمك كو: كمل شرق بساس كاد قر فهدت رواب مسلمان القصر كما جائد القطر (1) وهن هيه بغرج العوب عمد سنف هي سنة ست و فعالين لهما هم الله ها ي يصبع هصلي العدوز و معذ التكبير الاعتبر من تكبيراته " هي يسلم أم يرسل " في ليستم أوهو انه ليس بعد التكبير الاحير دكو مسئون " هيست فيه الاوسال والسعاية" بان صفة الصلاقا ميان أرسال الميدين الع عمل (1 مسيل اكبنمي لاهور ) و الم يقوم المعادي بغد صلاة المحتارة الانه دعا مرة " لان اكترها دعاء ( يواوية على هامش الهنامية فصل في المحتار

, جو اب ۲۰۱۱) جنازے کے سرتھ ہوئے والے معلمانوں کو تمراد جنازہ میں شریک ہونا ہے بیٹے جو لوگ نماز میں شریک نمیں ہوئے ان کا یہ نعل اچھا نمیں ہے ان کو نری سے نماز جنازہ میں شریک ہوئے گئے ترخیب بٹی چاہیے جو محض نماز جنازہ میں شریک درجواس کے ھر کا کھانا کھا، جا نزے والو جس شخص نے ''تی کرنے نے منع پاسے اس پر بھی کوئی گئادہ نمیں ہوا کیونکہ نمیعت کئی حمدت اور موعظ صند کے سرتھ ہوئی چ ہیے۔ اور محمد خارجہ اللہ کان اللہ لہ اور کل

ولدالزماکی نماز جنازه بھی ضروری ہے

(صوال) ایک مسلمان محض ایک مسلمان عورت و بھگا کرے گیا تھا اسے گھر میں ای عورت سے ایک چید ابواورہ صافی مسلمان عورت سے ایک چید ابواورہ صافی کی اس کا جنازہ پڑھت جاتے ہوں میں اس کا جنازہ پڑھت جاتے ہیں۔ المصنفی نمبر ۲۰۵۰ خام قدر صاحب نیز رودار مضان الاسلام ۲۰۱۶ ہم رعوا میں ۲۰۵۶ میں اس کا جو کر مرگی سی کا جنازہ پڑھنا جاتے تھا کہ دونیہ قسوروار مسلمان چید تھا امرے نماز جنازہ پڑھنا تھا کہ کابیت اللہ کا ناللہ اللہ دولی کے مسلمان چید تھا امرے نماز جنازہ اور مسلمان جید تھا امرے نماز جنازہ کی سام کا میں مسلمان جید تھا امرے نماز جنازہ نرچ ھنے شس تقطی کی۔ (۴) محمد کفایت اللہ کا ناللہ اللہ دولی ا

۱) سے کے بیزرہ فر شکانے ہے آئر کے کشش کان پڑھ لے قبال شام ہے فر شیت ساتھ بولائی ہے اور پڑھنے الے گاہ ڈالدن کے الصالانا علمی الحدرہ فرص کھانیہ او فاج بدالیعص واحداً کان او جساعة دکواً کان اواتھی 'سفط عن الباقین ر ہندیۃ مات الحجائز فصل فی الصلاف علی العیت ۱۹۹۱ کو لئه )

٣ , قال الدَّنفائي آدع الى سساً ربك بالحكمة والموعظة الحسة وخادلهم بالتي هي احسن 14 سورة البحل آمت بسير ١٩٥ و أن ١٩٥ (٣) واما بيان من يصلي عبية فكل مسفو مات بعد الولادة يصلي عليه صغيراً كان او كبيرا ذكراً كان او حي حراكان او عند الاليالية وفطاع الطويق ومن بعثل حلهم (بدنع اهمن هي الجنازة ٢١١ طبع مكتبه رشيدية كونه) كن جزارت يرضي كان ود تجرب مرة قوب آهم ، شاهر آق ك ، مرين كيت يري ثابات يرتم ثابات عند

مسجد میں نماز جنازہ کی تفصیل

(سوال) نماز جنازه بلاعذربارش وغیره معجد جماعت بیخانه مین پزهناکیست نه تزبلاگرابت به یاتمروه به گر سروه به توسکوه تر می به تزیک به میت معجد مین به توسیا تقم به اور گرمیت معجد به خرن : ه اور نمازی اندر بول توسکیا تقم به ۱ المستفتی نمبر ۳۰۵۳ پژوهری علی عشق و مراد عش صاحب ( جالندهر ) ۱۵ رمضان ۲۵ ساید ۲۰ توم بر ۱۹۳۶ ع

(جنواب ۱۹۳۳) اگر کوئی مذر مثلاً برش ایا ک زیمان میسر نداوی کی وجد نیماز بتازه متجدیدس پڑھ لی جائ و حنظیہ کے نزدیک بھی بالکر است جو نزے، اور الماعذر ہو تو حنظیہ کے نزدیک محرووے کر ہت تحریکی کے بھی مصل قشاراتھ کل میں د، مگر ال تحریک ہت توزیک ہے، انہازہ اہر ہواور نمازی متجدیس نے صورت خفیف حزیں ہے، د، اس کے بعد یہ کہ جنازہ متجدیس ہواور نمازی باہر ہول، د، اور جنازہ و نمازی ووفل متجدیس جول ہے جوری کراہت والی صورت ہے۔ وہ تھر کہ پہنا اللہ کا نالند لہ دبلی

اگر کا فر کاچید مسلمان کی تحویل میں ہو توپیج کی نجنازہ کا حکم

(سوال) آبک الوارث معسوم بچه جمل کے والدین کے مشرک ہونے کاعم بووو پچه قانوناور سماہ حماً کی مسلمان کی تحویل میں آگیا ہوا وہ آتے ہی فورافوت ہوگئی ہوتو کیا بتائی شرع شریف اس کی نموز بنازہ پچ شی مسلمان کی تحویل میں آگیا ہوا وہ آتے ہی فورافوت ہوگئی ہو الارامین ۸) ۱۲ رمضان ۱۵۸ سارہ اس موسلام میر جاسمان ہے؟ المستنفعی نمبر ۲۰۸۵ شیخ عبراللہ موال محش ججی والدرامین ۸) ۱۲ رمضان ۱۵ سارہ استان مبر

(جواف ۱۹۴) اگر مسلمان کا قیند نالغ یج به تعیج شر گی اصول کے موافق بوابو توج مسلمان کا قرار دیا جائے گاوراس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔) مجمد کفایت اللہ کال انتداد واق

. ١) بما بكره في المسجد بلاعدر فات كان قلاً ومن الاعدارالمطر كما في الحابية ( رد المحار باب صالاه الحابر ١٣٩١ لا محمد سعيد )

. ٢ ، وكرهت تحربما و قيل تبريها في مسجد حماعة هو اى البيت فيه وحددا او مع القوم ( درمحتارا باب صلاة الحاتر ٢ ' ٢ كا ٧ ط سعيد )

٣) به هي كراهة بحريم او تنزيهة روايان ويظهر لي ال الاولى كونها تبريهة رائع القدير ابواب الجنائر ، فصل في الصلوة على الميت ٢ / ١٨ ٩ مصطفى حلىي مصر)

ر م) س کے کہ اس مورے کی گروز نے اور نہ میں اخذی ہے اور انتخاف کی وجہ سے تخفیف آبائی ہے وال کانت العجارہ وحد ها عی الحارج فعم تعلق و نواریه عمی الهیدیه فصل فی العجائر و ۹۱ کو کوئنه)

(۵) س کیکل جو ماره محبر ش جزائے کی کرایت کو وجہ ی اشتقال ممام بین انکو قرار نے چیں ان کے زویک یہ صورت کرہ وی شمیر و قوله وان کان شعل المسبحد بعا لمہ یس له سزیهمة ) فلو کان العیت موضوعا فی المستجد والناس حارجه لا تکرد. طحفاوی علی العوالی احکام الجائز ص ۳۳۹ بیروت)

(٣) مُسَرِّكُ كُدِّ سِوْرَتْ بِالرَّقْلُ كَرُورِتُ وَان كان الكُل في المسجد ' بكوه بالاتفاق ( بزازيه على المهديه' نوع الحامس والعشرون في الحدارة ٧٩/١ ط كوننه ) ٧- والصيم إذا وقع في يد المسلم من الحد في ذار الحرب وحده و مات هناك صلى عليه نعا لصاحب البد كدافي

المحيط ( هندية باب صلاة الحنائر ١٦٣٠١ ط ماجديه كونه )

جنازے کے بعد اجتماعی دعاسف سے ثابت تہیں

(سوال) (۱) ئیانعد نماز جنازه مجتمعاد مانگار جیسا که آج کل کلکته شدی عامروان به رسول الله نیخته بین عف فی نسوان الله علی محتمد مانگار جیسا که آج کل کلکته شدید کی کا حقیق سیدام او حقیقه کی خوان الله حقیقه سیخ اسمالا حقیق سیدام او حقیقه سیخ محتمد کا کو که محتمد کا کا و که تذکیره خمیل مانا کیان وجه به سیخ به بین سروانیا بوات ؟ المستفتی شمر ۲۰۱۲ حاجی مجد الجبار (کلکته) که خوال ۵۱ ماناد ماناد مهر کی ۱۳ و ۱۹ و

رجواب (۱۱۵) نماز جنازه کی جد کولی اجها کی دعازماند آنخشرت تنظیفی معلید کرام یاسلف صافعین میس فهد شیس نماز جنازه خود دعاب فقد حقی میں بھی نماز کی جد کسی دعائے اجتما کی کرتر فیب با بدایت قد کور نسی بحد بحض کتب میں منع کیا گیاہت در ، کے لئے رسال بصر کرا اعتداء ما دعلہ فرمایا ہا ب مجد کا بات اللہ کان اللہ لدا و ولی

#### نماز جنازه میں سلام پھیر ناحدیث سے ثابت ہے

(سوال) نمز جنازہ میں سلام کچیر دار سول خداتا تھے ہے اللہ سے پائٹین جورت جوت عدیث کا اوالد نغر ورق ہے اور جورت عدم جوت حدیث میہ سلام کا کچیر کا کس اصول شریعت کے ماتحت ہے۔المستعلق نب ۲۳۳۲ محد زکر یا مسلم بائی اسکول(انوالہ ٹی) ۲۵مفر عد<mark>۳۵ اعدم ۲</mark>۲۲ پریل ۱۹۳۸ء

(جواب 117) نمازجازه مس ملام كيم تاملون الموارية الله وتحديل الماد المسلمة الم

مسجد کے جانے سڑک پر جنازہ پڑھنا بہتر ہے

رسوال نماز جنازه محیویش پر صناجائز بیانس اور صحن محیرجس میں نماز پر سی جاتی ہے دود احل محید ب یا به نسیں پس اس حالت میں جب کہ برون محید سڑک نمایت فراح اور کشادہ موجود سے جس میں نماز جنازہ

ر 1) لا تقوم بالدعاء يعد صلاة الحازة الانه دعا مرة! لان اكثر ها دعاء (برازيه على هامش الهنديه : فصل في الحاسر ١٩٠١ - كولته ) ٢١) الكتاب الرابع : من حرف الميية الناب الاول في ذكر الموت الح العصل الرابع في الصلاة على الميت ١٥/٥٥ حدث نمير ٢٩ ١٤ ٢٤ كتبه ترات حلب )

<sup>(</sup>٣) ٥٨٤/١٥ حديث نمبر ١٤٣٣٩ مكتبه تراث حلب)

<sup>.</sup> ٤) كُناك الموت من قسم الافعال صلاة الحائز ٥١/٨١٥ حديث بمر ٤٢٨٦١ مكتبه ترأت الحلب)

نمایت قرافت اوراطمینان کے ماتھ جماعت کیٹر کے ماتھ پڑھ کئے ہیں اور قبر ستان کا فاصلہ وہال سے ممل ڈیڑھ ممل ہے جس کی وجہ ہے وہال نماز جنازہ مل ججع نمیں ہوتا اور مڑک پر پڑھنے سے کافی مجمع ہوج بتا ہے تو ان صور توں کے ہوتے ہوئے نماز جنازہ مڑک فہ کورہ پر پڑھنا اولی ہے یا قبر ستان میں ؟ المستفنی نمبر ۲۳۳۲ قاری مجد انوار الحق صاحب (کراچی) کا رہتے الاول کے ۱۳۳۵ھ ۸ می ۱۹۳۸ھاء

(جواب ۱۹۷۷) بہت ہے مقالت بیل صحن محمد کو خارج از احد قرار دیے ہیں اوروہاں عرف کی ہوتا ہے ای می پر بالیان معجد بھی محمن کو معجد میں واخل کرنے کی نیت نمیس کرتے ایک صورت میں تو نماز جنازہ صحن میں ہزرہ لیکی جائز ہے اوراگر صحن کو معجد قرار دیا گیا ہو قوہ ہر سڑک پر نماز جنازہ پڑھنہ اولی ہے کہ قبر ستان دی لے جائے اور وہاں نماز پڑھنے میں نمازی کم ہوجاتے ہیں فقط تھر کھاہے اللہ کا ن اللہ لدار دیلی

عصر کے بعد غروب ہے پہلے جنازہ جائز ہے

(سوال ) عمر مغرب کے درمیان نماز جنازہ جائزے کہ نہیں؟ المصنیفتی نمبر ۲۳۷۰ بی ا<sup>ہ خال</sup> (اگرہ) کے جماد کی الاول کے <u>۳۵</u> او مجولائی <u>۱۹۳</u>۸ء

(جواب ١١٧) جائز ہے عين غروب كے وقت بے ميلے ١٠٠٠ محمد كفايت الله كاك الله له وبل

سی حدیث میں حضور ﷺ نے جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا علم جمیں دیا

(سوال) غیر مقلد کمتاہے کہ 'خٹی کی میت کا نماز جنازہ تھی درست نمیں ہو تا کیو نکہ خٹی بلوگ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نمیں پڑھتے عالا نکہ صدیث تر نہ می میں آئی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فہ تحہ پڑھئی چاہئے آپ برائے خدا جداز جدد جواب دیکر سفکور فرہ کیں۔المصنفتی نمبر ۲۳۵۰ مجمد عبدالفتی صاحب ہوشید بور (چناب) 4 مفر 2014ھ م ۲۸ مارچ 1940ء

(جواب ۱۱۹) کمی حدیث بین میں آیا که آنخضرتﷺ نے جنازے کی نماز بیس سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم فہایا ہو یا پہ فہایا ہو کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چہ پئیز ساتر ندی میں سیروایت نہیں ہے

(۱) پریل مؤک پر نماز بمناه پر حضو گولوی گفت به اتو موال شین نه کوروژه و که ماه پریا محمد که صحن که مقابل به شده و مؤلس نماز و نازه کا فقراع عزائد که خود محمد به برایند برد به او کر است کورژه و کهی ذکر کے این مثما موکول پر تجام است کا او کا مورز ا مهمت نماز پر متاویر و تکوره فی المشداری و ادارص المسامی کدافی المصند ان و هندید: جناتر کاب العجاز و اما ۱۹ ه کوکنه ) ۲۱ و لا تکره الصلاتا علی العجاز فی بعد صلاتا الفحو او بعد صلاتا العصر قبل العبر الشمس ( پدائع افصل فی ماب العجائز ۱۹۷/۱ مکتبه دشیدید ا

۳) آپ میر المرام ہے توکی موفور می حق مدید شمیل و جعد قیمی و وحال کر بیف میں لان میان ہے ہو مروی ہے کہ مان میاں ہے اس کا تحق میں المستعمل المان میں المستعمل المس

#### بواپ نے سوال میں مکھی ہے کہ زہزازہ میں سورہ فاتند پڑھنی ہوہیں۔ محمد کفایت العد کالنا العدال وہی

جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا ثابت نہیں

(سوال ) بعد نُماز جنازه باتحد الحاكر وعاما مُلنائد ويند قد بب خفي والل حديث كيا تقم ب؟ المستفتى نبه \* ٢٩٠٥ ميل قبر صديق صاحب فيه وزيور ٣ جهادي الثاني ويستايد م «اجوالاني عربي»

(جواب ۱۷۰) فمازجنازہ کے حدباتھ ایحا کروہ واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ اس منظے میں منتمی اور اہل حدیث کے قد رہا ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تحد کھایت اللہ کال اللہ اور فی

امام مسجد برچالیس قدم تک میت کی چاریا کی اتھاناضرور می نهیں .

(سوال) کیا میت کی چارپال می کے وقت امام محلّه پر چائیں قدم لینا ایکن ایک ماتھ سر چارپائی پازماور ہاہد. پر سنام شروری ہے یا میں؟ المستعنی تب ۱۲۷ عالمیروز خان صاحب

( جواب ۱۲۱) جازے کے پائیں قد ملینا کا پیدہ بیت ہو اوال میں فد کور بند خاط اور خلاف سنت ب میں اس کی یہ ڈوفی مقر ر کر ماک و وجناز وائی نے وقت الیان و رکز ب یہ ناجا نزاو ہو حت بال بہ مسلمان پر میت کا یہ تی ہے کہ جنازہ کو ندخو، سر ندھوا دینے کا بہم طریقہ بیت ہے کہا جا داد کا گا پا ہے بندہ ایک الد سے پر رکھ کرو سیال سے زا مریکر سی کا پیچھا پالیا اپنے وائی کندھے پر کھے اور وس قدم سیلے تھ اکا پالیا میں کندھے پر چر پیچسو پالیا میں ندھ پر رکھ کروس قدم سیلے بید متحب ، واور بہ مشخص یہ ان با بیا میا میں اور کہا ہے یہ میں کہ ایم جنازے کو انتحال وقت یہ پالیس قدم پیت مند مربور ب

# نماز جنازہ میں بھی جگہ کاپاک ہونا ضروری ہے

(سوال) مارے بیال جازے کی نمازی جگہ پر تازے درخت بین ان پر بھٹ گدھ بھے رہتے ہیں آمد ہا یک اُرت رہتے ہیں اس وجہ نے قرش مذیر رہتا ہے اس غیر زمین پر انتمار آدمی نمازے کے حرب وہ بات میں تو اینال کی نماز ہو جاتی ہے ؟ المستفعی نمبر ۲۸۱۳ ملیمان موکی دفظ بی اباروی شنو معرب ۱ ارش ایول کے علاق

را ) ولا تقوم بالدعاء بعد صلاة النحارة لابه دعا مرة الانا اكثر ها دماه و براوية فصل في الحدير ؟ ١٨٠ كوبه را ٧ ، ومن راد كمال لسنة في حسل الحدارة سبقي له انا يحسلها من الجواحد الارمج روياء على ابن عصر الد كان بادور من الحرارة على حواسها الأربية فيضع منده الحدارة على يعيمة بوطاحرها غلى يعيبه له بقطمتها على يساره له وحراها على سدره المواحد ها على يعيد المعارفة ١٩٠٩ مكه . - سبعة كونه !

(جواب ۱۲۲) استاماک مگید بر کفرے ہوئے والول کی نمز شمیں ہوگی ت کویہ جکہ چھوز دینی جاہتے ہو مہاں چاک گیر اوال کر نماز پڑھیں ، مجمد کا دینے نمانان اللہ اندادہ میں

عیدگاه میس نماز جنازه جائز ہے (سوال) عیدگاہ کے اندرجناز کے نماز پڑھنا جائز ہے! (جواب ۱۲۳) عیدکاہ میں جناز کے نماز پڑھنی جائز ہے۔ محمد کفایت اندکان مذر نو دلی

نماز جنازه خوود عاہبے اس ئے بعد اجتماعی دعا ثامت منیں رسوالی نماز جنازه تیں سارم نجیبر نے ئے بعد ہاتھ افٹا کر دعا مانگن جائز ہے پائیس؟ رجواب ۲۴ کا نماز جنازہ ئے بعد ہاتھ افٹا کر اجتماعی دعا کا ثبوت نمیں نماز جنازہ خود ماہ ہے۔۔، محمد

كفايت الله كالناللد وبلى

(جو اب دیگر ۲۰۱۰) نماز جنازه بهم ت فقهائ امناف رعاج اوراً رچداس پر غفه مسوق بعد مین نماز کاصال محق کیا کیا سید اور مشترح تا که اس میں رعا ہوئ کی بهت رقح اور نار با ب در عد فراغ من استوق آنحضرت پینچو سحابہ کر امترائ مجتمد بن سے خامت میں کہ وہ کوئی و اور کرتے تھے کشن نماز جنازه سے فارغ ہوئے سے متصل بعد البت وجد و فن قبر پر تھوڑی و پر تو قف کرنا اور میت کے سینز رما کرنا حدیث سے خالت ہے جو عن الحاد و و میں مروک ہے ۔ دا

ن بهم نمیز جنازه سے فارغ بوت نے بعد فروافر داگر و گدو ما ملک میں تو پکٹ میں اکت بھی فسیل کیان شر ہ یہ ہے کہ ندہ نگنے دالوں کو سی قتم کی طعن تطنیع مد مت ندئی جائے اور دعا کا کوئی فس اہتمام و مدائی اور بنا عت متاب کی پائندی ند بواسی طرح آکر کوئی محکم اکیا بغیر اہتمام و انتزام و پابندی بابنے بہا عت کے وجا ریخے تو کسی کوانے دو منظے اور منظم کرنے کا بھی حق کمیں ہے کیو تکداس خاص صورت بھی ایک امر میں تک مرتزاج ہے نہاوہ ہے نہاوہ مستخسن کا اور ان وہ تواں حالتوں میں منطع کرنے کے کوئی معنی میں بھس عمارت نقیدہ ہے جو دعا کا بچواز معلوم ہوتا ہے اس سے مرادی کی ہے کہ لوگ فردافر واخیر اجتمام واخرام وہنجر پابندی

ببیٹ جماعت دعا مانگ لیں تو جائز ہے۔واہند املم کتبہ محمد کفایت امتد نمفرلہ' مدرس مدرسہ امینیہ سنہر ی مجد

میت اور کچھ نمازی مسجد کے اندر ہواں اور کچھ باہر تو جنازے کا تھم (سوال) جنازہ خارج مسجد ہواور نمازیان اکثر داخل مسجد ہوں اور قلیل خارج مسجد ہول تو نماز جنازہ جائز ہ

۔ (جواب ۱۲۶) جنازہ معجد سے باہر ہواور پھھ غمازی باہر ہول اور پھھ معجد میں تواس میں پھھ حرج نہیں ے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ 'وہلی

ظاہری علامات نہ ہوں تو لڑ کاولڑ کی دونوں کو پندرہ سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائے گا (سوال) (۱) وس سال کی لاِ کی کا جنازه بالغ یانابالغ پڑھا جائے ؟(۲) شریعت میں کتنے سال ک لڑک ہالٹ ہوتی ہے(۳) بعض مولوی صاحبان د س سال کی لڑکی کا جنازہ بالغ پڑھاتے میں ان کا متعد لال ہیہ ہے کہ چونکہ ام المؤمنين حفزت عائشہ کی خلوت نوسال میں ہوئی تھی اس لئے دس سال کا جنازہ بالغ پڑھنا جائز ہے۔ المستفتى نمبر (٣٢٩ حاجي عبدالكريم (يثاور) مورند لاربيح الثاني ٤٣٥ إه م ٦ جون ١٩٣٨ع

(جواب ۲۷۷) وس سال کی لزگ اگر بالغه ہو گئی ہو لیعنی اس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہو تو اس کا جنازہ پور ک عورت کے لئے پڑھایا جائے لوراگر جیش آناشر وع نہ ہوا ہو تواس کا جنازہ نبالغہ کی طرح پڑھا جائے د س سال کی عمر میں لڑکی باغہ ہو شکتی ہے مگریہ لازم نہیں کہ ہر دس سالہ لڑ کی بالغہ ہو ج نے۔

حضر ت عا نشةٌ صديقة ہے نوسال کی عمر میں مقارمت ہوئی تونو سال کی لڑ کی کے بلوغ کا امکان جہت ہوانہ یہ کہ ہر نوسال کی لڑکی ہائعہ قرار دی حائے ہائعہ قرار دینے کے لئے بندرہ سال کی عمر ہوئی جائیے جب کہ اور كوئى علامت بلوغ طاهر نه ہو۔﴿، محمد كفايت الله كان الله له '

> ولد الزنا کا جنازہ بھی ضروری ہے 'ابیتہ اس کی والدہ کے جنازے میں نیک وصالح لوگ شریک نہ ہول

(الجمعية مورند ٢٢ جنوري ١٩٢٧ء)

(مسوال) ایک مرد منلمان کی دو عور تیس میں ایک منکوحه ایک غیر منکوحه بد بات سب گاؤل والے جائے

 <sup>(</sup>١) لعله من مسامحات الشيخ والا فقد صرح بالكواهة في حق من كان داخل المسجد فليواجع ص ٨٩

<sup>(</sup>٢) بلوع الغلام - والجاريه بالاحتلام والحيص والحبل قان لم يوجد فيهما فحتى يتم لكل مبهما خمس عشرة سنة به يفتي٬ وادني مدة له اثنا عشرة ســة٬ ولها تسع سنين ( تنوير الابصار٬ كتاب الحجر٬ فصل في بلوغ الغلام بالا حتلام ٢/٩٥١ ك ١٥٤ ط سعيد ;

میں بار پاکس گیا کہ تم نکاح پوھالو نگر وہ آج کل آج کل کہ کر نالن بالوااد بھی پیدا ہوتی جاتی ہے مگر نکاح پڑھانے پر راضی نمیں ہوتا گراس غیر منکوجہ کا چیدیا خود غیر منکوجہ فوت ہوجہ نے تواس کو مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کرنالور نماز جنازہ پڑھانا کیماہے؟

(جواب ۱۹۷۸) بال اس عورت اوراس نے بے تاہ ی پیول کا جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبر ستان میں د فن کر ناچاہئے کیو نکہ وہ عورت اوراس کے سب عج مسلمان میں راہاور پھول کی کوئی خط شمیر ہے قصور ال کے دار این کا ہے د، بہاں والدین کے جنازے میں مفتر اور چھواشر یک نہ دہوں تو بہتر ہے (س)جب کہ ای حالت میں ان کا انقال ہوجائے۔ محمد کھایت اللہ غفر لہ'

شوہر اور باپ میں سے جنازے کا حق باپ کا ہے (اخبار الجمعیة مور ند ۱۸ عتبر ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک عورت فوت ہو گیاس کا شوہر اور ہاپ دونول موجود ہوں توان میں ہے کس کو خود نماز جنازہ نزھانے پاغ ھنے کی اجازت دینے کا حق ہے۔

(جواب ٢٧٩) ميت كاب اور شوبر موجود بول تو تمنز جنازه پرهسانيما اجازت و خيكا كن باپ كوب. ولا و لاية عندنا للزوج لا نقطاع الوصلة بالمعوت كذافي الجامع الصغير لقاضى خان فان لم يكن للمبت ولي فالزوج اولئي ثم الجيران او للي من الاجنبي، كذافي النبيين ( هنديه) (٣٠ محمد كنايت الشكان الدله؛

> نماز جنازہ چھوننے کا خطرہ ہو تو تیتم جائز ہے 'اگر چیدپانی موجود ہو (انجمعینہ مور خد ۲۷ تبر <u>۲۹۲</u>۱)

(سوال) آگر جنازے کی نماز تیار ہے بھش او گول کوو ضو کرنا ہے جنازے سے دس قدم پریانی بھی موجود ہے۔ اور وقت بھی زوال میں باق ہے توالی حالت میں وضو ہے بچیائے تیم جائز ہے بیس ؟

(جواب ۱۳۰) جنزے کی نماز کے لئے ایسے وقت ٹیٹم چائزے کہ جنازے کی نماز ہونے گئے اور لوگ انتظار نہ کریں توجو لوگ باوضو نمیں ہیں اگر وہ ضو کرنے ہم میں تو نمازے رہ ہو کیں اسک حالت میں وہ تیٹم کر کے نماز میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن اگر نمازی انتظار کرنے کے لئے آمادہ ہوں یاخود ولماہ ضو کرنے جائے

<sup>(</sup>۱) در چنزے کی نماز کی صحت کے لئے سلمان بروکائی ہے والد بیان می بصلی علیہ افکال مسلم مات بعد الولاقہ بصلی علیه صحر کان او کسرا اذکار اکان او نفی حوا کان او عبدا الا العاۃ النجر بدائع الصنائع افصل می صلاۃ المجنارۃ ۲۹۱۸ ط رنسدیہ کوئم ہے

<sup>(</sup>ع) بدا در "بن كاد جدے ادارہ كو آمسروار شيل تحريلا جائے گا الا تو دو اورة و زرا احتوى السحو، ٣٨. (ع) سنى تم ۱۹۳۳ حاشير تم 19 كيس ( 4 ) باب الحسائز الفصل الخاص في الصلاة على العبيد 197، 1 ماجديد كولته

#### آوایش عالت میس و ضوجی کره ضروری ہے۔(۱۰ محمد کفایت الله غفر له \*

#### نروب آفاآب کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے پھر جنازے ک (الجمعیة مور خد ۲ مئی <u>۱۹</u>۷۶)

۔ سوال ، مغرب کاوقت قریب ہے آفآب غروب ہوئے کی زروی چیکی ہونی ہے جنازہ تار ہے پہتے۔ مغرب کی نماز برحیس پرجازہ کی نماز ؟

(حواب ۱۴۱) - غروب آفآب ك بعد يبلغ مغرب كي نماز يزهن طابخ اليم جنزك أن ما محمد عايت مذه نغرار

# غائنبة نماز جنازه حائز شيل

# ( جمعية مور فد المحتبر ك ١٩٢٥)

وسوال) زيد كانقة راينية وطن من كير صفر الطفر كوبوالور جنازه زيد كا ١٢ صفر كو فكنته من برحار به يديا نبانه. نماز هنازه جزئية باشين ؟

جواب ۱۳۲) حنیه کے نوایک ایک نماند نماز جنازہ جائز شین کیونکہ ووائے شریعت سات شین سکت ۱۰ تاریخ انتقال ورتاریخ نماز کے قرب وحد کا کو کی قرق شین مجمد کفایت اللہ غفر له '

#### فاحشہ کے مال ہے جنازہ گاہ تھیں کر نا

#### (المعينة مورند ١١ تب ١٩٣٦ء)

رسوال) منظم می میں کی طوائف فی حشو عودت کے دوملکیتی مکان میں فوتگی ہے گیجہ مر سد پہلے اس نے کیا۔ کان کی ہے مرشد ہیں سفاحی ناموصیت کی چنائج ہیں صاحب نے بقضہ کرایا ہے وہ سرے فی انبعت وسیت کھونگ کا انجمان مارہ یا عظم کی فروخت کرے اس کی قیمت ہے قبر ستان میں جزارہ کا وہند جرار کے متولی ممل فول کی نمازی زواد اس جاتی ہے دریافت طب ہید المرے کہ ایک جنازہ کا وہن نمازجزارہ عزم ناجا بڑے ممیر ؟

. وحوال ۱۳۳ ) آنر قاحشه تد وروکایه و کان اس کامورو فی جو (نثر صید مورث کی کمائی خانص زرامید دو )

فواند و حر لحواف فرت صلاد لحيرة ای ولو کان لماء قربنا" تم علم به احتقاق فيمي له حق القام فيها افروای تحسی عی بی حسفه اند لا يحور لتراثی الانديستل ولو صلوا له حن الا عادة و صححه فی الهدامة و تحالمه و کافی سنتی ارد البحار انت السم ۱۹۱۱ ما معد ایا

<sup>.</sup> ٣ وآل آزادرا النصلو على حارة وقد عرب السمس قالا فصل الايندر الصلاة المعرب تم يصلوب على لحارة الان بعرب أكمه حلاة الحارة الدينة تصل في حلاة الحارة فصل في بالدما بكرة فيها ١ ١٩٦٧ خاميد. ٣ وتبرغها الهما حصورة أوضعه راكزية هر از أكرة دامة لتصلى أو كوية لقللة فلا تصح على غانب أو حلاة بني أن على التحديث لدينة أو حصر حديد جدائد المنحر الباحدة الحارة ١٩٠٨ ٢٠٨ محد الحديد

فادع نے کی جائز در اید اور طال کمائی ہے حاصل کیا : و تواس مکان کی قیت ہے جازہ گاہ دنانا ہوا اس بین نماز پر صناح انز ہے لیکن اگر ہے مکان جرام کمائی ہے حاصل کیا گیا ہے تواس میں خبٹ قائم ہے اور اس و کل ٹیک نام میں بامید قواب لگفا ناچ نز ہے دوں کو انجمن سلامیہ فروخت کرتے بیموں اور جوائی اور دوسر ہے جمہ بوجوں ہے کھانے کپڑے میں اس نہت نے خرج کردے وائد ایک بال حرام اس کے قبضے میں آئیا ہے جمس جوہ وصلی جائز مالک تک شمیں بھوٹی تھی اس کئے بہ نمیت رفع وہال یاب نہت ایسال قواب اصل مالک و مستخل مختاجوں اور مسکیفوں پر فرج کر رہی ہے۔ وہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

> • بیت کو چار پائی پر رکھ کر جناز ہ پڑھنا جائز ہے (اینمینیة نمور ند۳ انو مبر ۱<u>۹۳۴ء)</u>

(سوال) نماز زنازه چرہائی پرچنگ پر جب کہ بان 'سو گلی نوازے نے گے ہول پڑھناچائزے یا نمیں ؟ (جواب ۱۳۴۶) میت چرہائی پایٹک پر ہمو تو نماز جنازہ جائزے، «نواہ و مبان یا نوائر پٹل ہے، دو جو ور نماز بڑھنے وا اچرہائی پایٹک پر ہو جب بھی نماز جنازہ جائزے، داکھر کفایت الندکان الفدلہ'

> (۱)زنیه کا جنزه جمی ضروری ہے، شمر نیک اور شریف وگ شریک نه ہول (۲) فرائنس اسلام کاامتقاد نه رصنا کفر ہے 'اپسے مخص کی جنازہ نه پڑھی جائے. (الجمعیة مورید ۱۹۳۵ سے ۱۹۳۹)

(مسوال ) (۱) میمال پرایک عورت نے ایک کافر مرد خفیہ حورت لیا جواہے جس پرائیڈ مسلمان اس فعل تعبیہ کا ڈنٹ بھی دے سناتین ' مگر عورت اول تھی ہے کہ ہم نے بعور نوکر رکھا ہوا ہے توانی والت میں اگر عورت مرگئی تواس کافماز جنازہ پڑھا جائزہ وگیا نمیں ؟

(۲) پیاں پر اکثر مسلمانوں نے برگ بدھ ند ب کی عور تول سے شادی کی ہوئی ہے بدت نون ند ت تھا تا عورت مشکل کلمہ طیبے وغیر ہوچھ کربعد میں نکاح ہو جانے پر دائر داسلام میں شار کیا جاتاہے لیکن زن بذا بھی بعد از نکاح تاوفات ضروریت و پی اسلام ہے بھی ناوانگ ہو تاہیا در بھی ٹماز 'روزوہ غیر ہ نسیس رکھا' تو ایت حالات میں احد از وف ان کا جنازہ پڑھن کیسا ہے ؟بعد از وفات غوج کھے ون بعد کھر ند ہے غربے میں

۱ مین ندس هناریان و ادر آرم مهارای و قاحل ندب و در حرامه مغفوج و قام صورت شراص بال کواستنهال کرینکته مین اور هماره مهال و دریان ک جرم و قام کاستان شرک ب نامیت سامه سام کاستان با در سام نمین

و ۱۶ و بنار د کاره کالی مارت کشن که کار آن که کار کار که ده کار که دورت شدات پیرادوراگ اورا را یک تمازیسته ا

٣، لأنه سيل الكسب الخنيث التصدق ادا تعدر الرد على صاحبه رد المجتاز فصن في البيع ٢ - ٣٨٥ ط سعيد » . ٤ ، ان كان النبيت على الحبرة لا شك به يجوز رود المحتر " ناب صلاة الحدير ٢٠٨، ٢ ط سعيد »

ا هه ايه عنه ماز جنازونين الجدوعتين موارا س ب و التم ق جار پاڻ پر جامز ب جائز ساچا سياس شن قرار جويات و -

شاف ہوتی ہے تو آیا ایسے ما ت میں مسلمانوں کے واسطے شرعی حکم کیا ہے۔

یمال پر پیخند ایک عورت فوت ہو گیہے 'تکر مسلمانول نے نماز جنازہ منیں پڑھاہے اور قبر ستان علیجہ وہیں فریں

د فن کیاہے روبر و شوہر۔

(جواب ۱۳۵) (۱) اگر عورت کیبدکاری کا ثبوت نمیں ہے تواس کو متیم کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے (۱) واس کی موت کے بعد اس کا بنازہ بھی پر هنا چاہئے (۱) بال اگر بد کاری کا ثبوت ہو تواس کے ساتھ زانید عور تول کی طرح معاسد کرنا!!زم ہے مگر جنازہ زائید کا بھی پر هن چاہئے، ا) بال علما اور صلحا اور مقدّ اجنازے میں شریک شدہوں مسلمان عوام جنازہ پر ھکرد فن کردیں۔(۱)

(۲) آگرید عورتیں صرف زبائی محمد طیب پڑھ لیتی ہیں اور ضروریات ایمان سے واقف شیس ہوتیں 'فرائض سلامیہ کا عقد دشیس رکھتیں تو یہ کافر قرار دی جائمی گی۔ دہ نہ ان کے ساتھ ذکاح جائز ہو گانہ اینے جناز ہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ محمد کفایت انڈ کال انڈ لہ'

شیعه کیا قتراء میں سن کی نماز جنازہ جائز شہیں (انگمبینہ موالہ) (سوال ) کیا سنی حفی مسلمان شیعہ کی اقترامی نماز جنازہ پڑھ سکا ہے؟ رجواب ۱۳۶۷) شیعہ عالی تمرانی ندہو تو نماز جنازہ میں حفی اس کی اقتراکر سکتا ہے۔، محمد کفایت اللہ کان انگد ہہ

نماز جنازہ کے سئے منائی گئی مسجید میں جناز دہلا کر اہمت ورست ہے (سوال) بیاں بیر ون شر ایک قبر ستان میں مسجد بندی ہوئی ہے جب وباں جنازہ کے جاتے ہیں ٹوگر کی اور بر سرت کے موسم میں اس مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہوئی ہے اگر فرض وقتیہ کاوقت ہو تاہے توبعد نماز جن زواتی مسجد کے جماعت خاتے میں نماز باجماعت اوا کی جاتی ہے اس لئے کہ فرض فماز کاوقت شیر میں واپس آئے تک یہ تو آخر ہو جات ہے بیا انکل نمیس رہتا سمجد نم کو رکا جماعت خاندہ سیجے ہے او صحتی بہت پھوٹا ہے اس کئے جماعت

<sup>(</sup>۱) با ابها الدين امروا «جنسوا كثيرا من الطن" ان بعض لمثل اتنه الموحموات ۱۲ (۱۹–۳) وامد بينا من يصلى علمية اكمل مستم مات بعد الولادة بصنى علمية صفيرا كان" او كبير. ذكرا كان او امنى حو، كان او عبدا قبل التي كُنّة "صلوا على كل بر وفاجر ( يدامة 'فصل في صلاة الجنازة ۲۹۱ ط صعيد ) (۲) راه ولير الأمين

<sup>(</sup>ه) يون العق عدم التكبير بهنداف من خالف القواطع المعمومة من الدين بالتصرورة رد المحتاز "كتاب السكاح" لمصل هي المعجومات ١٣/٣ و طوسعية ) (٢) يُخي روشيد برخر وريات واري لينار در مريا وه مرف هنرت على كانشليت كه تل بول الوريخ من إن كل بي شيد نه مه يت

را کہاں وجید بر ہم بریاحہ زری کا فاطر کر تری ادا موف سمرت کی آئاسیت کے ان برای تامیز قبل کی ہے ۔ تیمہ مامیت در کے انکام کرتے ہی اور حضرت کی آئی افزیرت کے قبل کی لیے مجروکار جمہال کے بیٹے تمار جاند آئیں ، وہی اندا انوا فضی کان مصر بعضاء الا لوجہ فی علی اور ان حریل طفط فی انوحی ۔ بالصورو قرار د المحدار 'کتاب انتکاح' فصل فی المحرمات ''47ع طاسعیہ )

خانہ میں ای نمرز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس صورت میں معجد نہ کور میں نماز باجناعت یا فروا فروا اوا کرنا جائز ہے یا نمیں ؟اس محید میں بڑھوقتہ نماز خمیں ہوتی نہ اذان کی جاتی ہے: جب جنازہ لے کر جانے کا اغاق ہو تا ہے تب ہی مضرورت نمرز پڑھی جاتی ہے۔ المصنفتی نوالدین مدرسہ پائیہ ' رائی تا ایس' مورس اجواب ۱۳۷۷) یہ محید اگر نمرز جنازہ کے لئے بنائی گئی ہے توان میں نماز جنازہ جائز ہے، راہاور فرش و تختی بھی اوا کر بابلا کرانہت جائز ہے کید تکہ محید جنازہ میں وقتی فرض محروہ ہوئے گئر قدر بار ش و نمیرہ کی وجہ سے بیہ کرانہت مر تفتی ہو جائے گی وہ الفرض محید نماز جنازہ میں فرض وقت سکروہ نہیں اور محید بڑی وقتی میں بلا عذر نمرز جنزہ مکروہ ہے اور بعد رہو تو کمروہ نمیں ہے۔ حجمہ کفایت انفہ غفر لہ 'ندرسہ امینیہ 'دبلی

# چو تھاباب ر سوم مروجہ خانہ میت فصل اول۔ عمی کی دعو تیں دسواں'چپالیسوال وغیرہ

ائل میت کی طرف ہے تیسرے دن کھاناد پنبد عت ہے (سوال) اگر شخصے تمیر دوران خدہ اندرون سبد روز انتخاذ خیافت خواہ د فن کنندگان باشندیا غیر ایٹال جانز است یاحرام ؟

(جنواب ۱۳۸۸) ضیافت از جانب میت اگر از مالی میت باشده دورشد راضی نباشد پارد در دشه کے نابالغ یا مجون یا غائب باشداین ضیافت کر دن دخورون حرام است 'چه مال غیر است و مال غیر خورون و خورانیدن م دوحرام (۶)واگر ضیافت کننده از مال خود کند تاجم بدعت و حمروه است - دس کتبه محمد کفایت الله عفاعند موا، و مدرس مدر سه امیرند ادایل

> الل میت کی طرف ہے و فن کرنے دانوں کوای دن کھانا کھلانابد عت ہے (صوال) میت کے و فن کرنے والے ای روزاس کے گھر کھا بھتے ہیں یائیس ؟

ر 1 بدن المستحد الدى بنى لا حل صلاة الحدارة الاركره فيه رهمده نام الحنائر القصل الخامس في الصلاة على المست ( 10 م 1 ط كوتف) ( ٢ - مما تكرة في المستحد يلا عدرا قال كان قلا ومن الاعدار المطر كما في الحافية ( رد المعتار اياب صلاة الجنائر الا 1 ٢٧ ط صعيد ( ٣) لا يحل مال رحل مسلم لاخيه الا م اعطاه بطيب نفسه ر رواه البيقي ( ١ ٨٢،٨ ط دار الكتب العجم بيروت ( ٤) و يكرة تحدد لصيافة من الطعام من قبل المينة لابه شرع في استور لا في الشوروا و هي يدعة مستفجة ( رد المحتار ابات صلاة الجنائر مطلب في كرده، الصيافة من الهالمين ٢ + ۴ ط سعيد)

رحواب ٢٣٩، ميت ك و تُن كر في وادل كو اوابي غيميت به وعوت ليمنا ها مُخ شمّل و لابنا ح التخاذ المساحة المنطقة عند ثنفة العام ( المعالم على العلميت المنطقة عند ثنفة العام ( المعلم المنطقة عند المنطقة عند المنطقة عند المنطقة عند المنطقة على مدافق الفلاح قال في المبرازية يكره التخاذ الطعام في المبوم الاول و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى المقدرة في المعواسم ( ) المنح ها 3 888

ورع میں گر کوئی نابالغ ہو تو ترک سے خیرات کرناجائز شیں

سوال) مدم وستورین که متوفی که مرتاجن میں باکفخ ناباغ بده وشال میں امتوفی کے مال میں ہے تو تنا او کی کار سوات پر سرف کرت میں بیٹن پلاؤزردوہ فیرہ یکو کر ملاؤل رشته دارول دووستول کی، عوت کا بالق ہے اپنے ناتیجہ کا کہا، متول و گوں کو جزئزے پر ممیں ۲۰۶ المصنطقتی تمبر ۵۲۲ محمد متاد ساحمہ منطق سامے کے من اشاقی میرد عادر کے جوال کی کھر 191

, جو اف م ۱۶ م) تاباغول ما بال میں ہے خیرات کرناناجائزے اوراس کھائے کو کھنائی جائز نمیں۔ تمر کھ بیتاللہ

میت کے گھر میں ہوتے ہوئے کھانا کھانا جائزے

. سوان میت کو تفن دفن مرت سے میت اس ها کی ونی چیز کا جائز ہا یا نیمن؟ المستفتی مجہ ۱۵۵ نامی فال (مُوب) ۱۷ ریح تمانی سمی مع حد ۱۹۸۸ کی هیستایاء

ر جنواب ۱۹۶۱ میت کی موده و گریش حصا مانا جائزت (ه) مگن میت کے باب تین وان تک پُنه حشین کها ، رجنواب ۱۹۶۱ میت کی موده و گریش حصا مانا جائزت (ه) مگن میت کے باب تین وان تک پُنه حشین کها ، پ پ تین دن کے احداً و کونی نیافت ہو و کئات میں مضائحتہ شمین روز محمد کفایت الله کان اللہ له

ا يهال ثواب كا كهانا غني لوگ كها يحقة مين

دسوال الیسال توب کے سے بو کھانا کھاتے ہیں ور ہمارے میں ماموستورہ بر کھانا غنی کو تھانا

١ د ب الحدود القصل لسادس في الدفل ١٠ ١٩٧٠ ظ ما حديد كوتبه
 ١٠ بكاد الجنائر ص ٢٧٤ ظ مصطفى النابي الحلي مضر

<sup>؟ .</sup> احتاد الحالز أص \$ ٣٧ ظ مصطفى النابي الحلبي مصر ٣ ، طحفار إن عني مراقي العلاج احكام الجدائر ص \$ ٣٧ ظ مصطفى الحلبي المصر

١٠٠٠ على الراح على الورية على الطبيعة من أهل الميت الولا سبيما أدا كان عي الورية طعار او

مات رد لمحار باب صلاة الحالم مطلب في كراهة الطباقة من اهل المست ٢٤٠ ط معد)

در) ارزار شامی اور پاردی نشرانی آرای کار بیرانم خودول که که اوکسته چنگاکه شرود هنده به مدینه و به اکتبه این از کند از رام و اگر دادی چند بدار نمی و بیشت در نشر قال رش مسافقه شدند

۱۳ )تيون ت<sup>اخ</sup>ين بر دارا اثنا به تر پايدس و لايو ويكو دانجاد الصيافه ثلاثة ادها واكلها لا بها منسووع لسروو ، مارية سن جمش الهيدية الفصل العامس و لعسروس في العاس ۱۸ ماحديه كوئمه ؛

بائزے یانٹیں' یاصرف مختاج کواور ہر دونول فریق کوبلااتیاز کھانا کیرے ؟المستفتی تمبر ۱۹۲۱محمدانسار بدین صاحب(آسام)۲۵ شعبان۲<u>۹۳ ه</u> ۱۳۱۰کټار ۱<u>۳۳۶</u>ء

ر جواب ۱۶۲۷ ایمین اتواب کا تحلنا صدقه به اور صدقه فقراء کا حق سند، افغیا کو صدقه : بینه به به سدقه کار بینه ب سد قه کا قواب خیس جو تنه ۱۰۶ که سکته بایند کان الله که

> (۱) تعزیت کے بعد ہوگ ہے گھر خیلے جائیں میت کے گھر کھانادرست نہیں (۲) میت کے ھر صرف دووقت کا کھانا جیجنامتی ہے

( ۳ )ابل میٹ کومبر کی تلقین کرنادرست ہے۔

ر سابان (۱) کیوانگ میت که کا هاه این شده کا ماه این شده او میان به " د سوال (۱) کیوانگ میت که کا هاه این شیونت متم پر ن کرے والوں و میان ب

(۲) کیالاں میت فودا ہے گھ سے پاکر تھائیں چین ک میت وقر سی وہ یدی رشتہ دار اسپنا اسپیا کے داپ سے اعمالا بر کرے کھائیں اگر کھا بکتا ہیں و کستے دن تک کھائیں؟

(٣) معبر کَی دیماَ زیاجائز جبیانشی<sup>۰</sup> المهسنفتی تمبر ۲۷۷۱ تحمد تُن الله جامُ محبد سرانوال پواله نشخ نیم وزیور ۲ جماد کی اثثاثی موسیع این و سرم جامع

رجواف ۱۶۳ (۱) مل میت کی خو نبیات کون کی جور سم پر گی ہید یقیده اجسالتر کست سرف مل میت کے دوس پرواق رب دو در دارے آئے جول اور ان کی امر وز والجی ند ہو سکھ یا الل میت کی شل کے خیال کا قیام شروری جود دمیت کے خرکھانا کی میں تو خیر عباقی شمام تھو یت کرنے واول کو اپنے بے اگھ وال کو وائیں جانا جائے وہ مند میت کے کھ قیام کریں کہ نبیافت کا تیں در

(۲) میت کے قربی رشتہ الرَّ مر والوں کے اِکن کھانا بھی دیں تو یہ جائزادر مستمب ہے اور یہ صرف تین ان تک۔ ۱۰:

قال الله تعالى العد الصدفات للعمراء و المساكين التوبة ٩٠٠٠٠٠ في ربياً ما يه تكم صدقات الهاكات أن ١٠٠٠ ين
 الساب تحل صدق إلى قائل الى الإنت

با بهار برا و قوب ما و بها أن و صرق موجه بها لا بها للعن هذا كما ال الهذا للتقبر صلقة (و ١ المحدر كسد الاست ٣ ٧٣٨ ط صفيله)

 عن عائشة روح الذي يُجَدَّ الها كانت ادا مات العبيت من اهمها فحصم لدالث استآء ثم تعرق إلا «هلهة وحاسب»
 مرب بير مد من بليسة قطحت به صع تريد قصيت المبينة عبنها قالت كلن صها ر المحاوى كتاب الاطعمة ناب المسدة ٨١٥ ٢ قديمي

ع ارفان كثير من متاجرى أتمتنا بكر و الاجتماع عبد صاحب السب. ويكو له الخلوس في يبته حي يتي لله من معرض إن إذا فرخ ورجع الناس من الفض فلسفر قرار و تشبعل الناس بامورهما و صاحب السب يامرة ( رد المحاد) اناب صادم تحدير ۲۵۱۲ شامعيد ،

ير التروم الرائز والتجين ( ۱۹۰۵ من التي التي التي والا فلات بالمارات الترويف الاست كنام في الاقتصاء الدوارات ا " با بيام التالي تصلح و مستحب لعبيرا إن اهل المست والا قرباء الا ادعد بهناء طعاء ليم بشبعهم بومهم والباديم ( د البلجاء المات الماتران العام 186 طامعند ) 

# فصل دوم۔ ایصال ثواب

میت کو اٹھائے وقت اور جنازے کے بعد افقر او کی دعا کر سکتے ہیں ایشا گی دعابد عت ہے (صوال) عند مت ٹیر بیف موالانا محر کفایت اللہ سلمہ 'السلام جنیم 'آپ ایپے رسالہ دلیل افترات ٹی ترک المحمولات میں تحریر فرمائے ہیں کہ میت کے لئے ایصال اُواب کرنا نہایت مستحس ہے کیو مکد اموات نیم ان مہرات کی بہت جت ن منتظر رہتی ہیں اور انحو تواب پیچھائے عزیز دی بھائی کی امداد سرتا ہے ہی ہر مسمان کو چاہئے کہ ووا پی اموات اعزاداتی رب واحب واخوان مسلمین کوان کے اس آنے وقت میں گفتی پہنچائے۔ اور ان کی امداد کرنے میں غطاعت کرے اور جہاں تک اس کے امکان میں بوان کو ٹواب پہنچائے۔

مو ناصاحب! ہمارے یہال بھی ای جو رہ جب کہ سب وگ مکان پر میت افحانے کے لئے جمح ہو تا میں اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد استخداد میں اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد استخداد میں اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد استخداد معنوں کے بعد سود قائد کے بعد سودہ افغان کے بعد سودہ افغان کے بعد سودہ افغان کے بعد استخداد معنوں کے بات اور دو تین منت ہے نیاد دوقت صرف ہو تا ہے اور نداس کو فرش وواجب سجھ جا بتا ہے مرف مستحب سجو کہ میں میں افغان کو میں میں کے بات اس واللہ موقعوں کے سوائد کی مقط اور الداد پہنچاتے ہیں میت کے لئے الله واللہ موقعوں کے سوائد کی محمد کا میں میں افغان کا بات کے لئے اس واللہ کے اس کہ استخدار کی میں افغان کے لئے بین گیر کی گئے ہوں گئی کے اس اس ایسان قواب کے دام اس ایسان قواب کو مانا بیا ہے ہیں اور اموات بے نبانوں کی حق تافی کراتے ہیں لہذا جناب سے سوال ہے کہ آیامہ کورہ با

(جواب 124) میت کے مکان پر اہتم م طل و تنفین کی غرض سے جمع ہونا جائز ہے اور اس وقت ہ ضرین اگر فراد کی فراد کی اپنے طور پر میت کے لئے دو کرتے دیئیں اور پکھیزے کرایسال تو ہا کرتے دیئیں تو یہ تھی جائز ہے لیکن اگر اس حالت میں اجماعی دعا کا اجتمام کیا جائے تو یہ اجائزاورید عت ہے اور ہ نھین ک خرض میں ہے کہ دعا کا اس وقت اجتمام اور صورت اجماعید عدائے تو یہ اعلام کرنا مکروہ ہے ورث نفس و عائے اخرادی کو کی تا جائز فہیں کمتابی طرح نماز جناز ہے فارغ ہونے کے بعد اگر حاضرین اپنے طور پر فراد کی

١١) و ١ المحتر. باب صلاة الجنائر ٢٤١،٢ طاسعيد

٢١) مسلم شريف كناب الحنائز فصل الصبر عبد الصدمة الاولى ٢٠١ ٣٠ ط قديمي

فراد کی دعائریں تواہ کوئی منع شمیں کر تامع کرنے والے اس اہتمام واجتاع کو منع کرتے ہیں جو نماز جنازہ کے بعد دعائے لئے کیا جاتا ہے کہ صفیل توڑنے ہے پہلے ای طرح کوڑے رہ کر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں وصفیل توڑنے کے بعد از سر فودعائے گئے جو جاتے ہیں خوادوہ آدی جت جواں یوس کے پہلے اس یہ اجتماع وس کی خرض سے کر مالوراس کا اجتمام اور قصد کر ماکروہ اورید عشرے ہے د

ربا ہو کہنا کہ اس دعاکو کوئی فرض واجب بھی نہیں سمجھتا ہے صرف زبائی وعوی ہے ورند اگر کوئی شخص و ماند مرے تواہے وہائی لا فد جب کیوں کھتے ہوا اے بدنام کیول کرتے ہواس پر احمد طعن سسماء پر کی جائی ہے۔ ۔ د ، بہر حال نفس دھا غرادی طور پر جائز ہے ، ، اور اجماعی صورت ، ، ب کا قصد اور اجتمام کرنا ہدعت اور ناج نزے۔ وائند تعالی اعلم

میت کوبدنی اور مالی عبادات دونوں کا تواب ملتاہے

(سوال) میت کو قر آن مجید پرشه کر تواب خفاجا ترسیانیس؟ او میت کو تواب پرتیت سیانیس؟ (جواب ه ۱۶۵) عبودات ماید کا میت کو تواب پرتیناور میت کاس سے نفت افغان توانل سنت والجماعت کے نزد یک منتق طایہ سب بال مالگ سے نزد یک منتق طایہ سب بال مالگ سے ادر اہام شافئ کی سیس پرتیتا ہے اور اہام آخر اور صنید و شوافغ کی ایک ادر اہام شافئ کی سیس پرتیتا ہے اور اہام آخر اور صنید و شوافغ کی ایک برعاحت اور اکثر الله ما ساف کی ایک وصول شواب می ترویک پرتیتا ہے۔ قال الاهام الووی فی الاذکار داختیا العلماء فی وصول شواب قواء قالفر ن فالمشهور من مذهب الشافعی و جماعة انه لا بصل و ذهب احمد بن حسل و جماعة من العلماء و جماعة من اصحاب الشافعی الی امه بصل فالاختیار ان یقول الفاری بعد فراغه الله اوصل ثواب ما قراته الی فلان والله اعلم انتهی و فی رد المحتار سنل ابن حجر المکی عما لو قرآ لا هل المقرة الفاتحة هل تقسم التواب بینهم او یصل لکل مهم خور اندائی کو سافت التواب بینهم او یصل لکل مهم

را ما الا القوم بالدعاء بعد صلاة الحدارة " لابه دعا مرة "لا اكثر هد دعاء ر برازية على هامش الهيدية" الوع الحص را مداول في الجناش ع / م ۸ ط عاجدية كونت ، وفي الموقات أو لا يعنو المبيت بعد صلاة الحداثر الان يشعه الريادة في صلاة المحاشر ومرقات شرح مشكوة باب المبدي بالحديث المحاشرة والصلاة عليها ؟ ٤ لا ط مكنه العادية المناس المماشة - ٢ ) يراكد شخي كر سراول حريات أكبري كون على الانتخاب والمحاشرة و حكنه الموات على الفعل و علم عليه اللوم على التركد ود المحاشرات كتاب الطهارة عطلت لا فرق بين المبدوات والصديف عن الفيل والنفي والنفورة . ٢٧ كال معهدا،

 <sup>(</sup>٣) لقوله تعالى - احيب دعوة الداع ادا دعان فليستحيروالي البقّرة ١٨٦ (
 (١) باب ما ينفع الميت من قول غيره ص ١٥٥ ط مصطفى حلى مصر

<sup>(</sup>٥) رد المحتار' باب صلاة الحائز' مطلب في القرأة للميت' واهداء ثوابها له ٢ .٤ .٢ ط سعيد

جنازه كي بعد سوره اخراص يزه كراجتم عي وعاكر نابد عت ہے

(سوال) بعد تهاد جنازه ك ميت ك ايسال أوب ك في موره اخلاص تين باريامات باري هن جازنيد

حواب ١٤٦) مَن جنازه البحي ميت ئے لئے وہائے اور نماز جنازه کی مشروطیت کی راتی جہت کی ہے، تابهم الأمازك بعد اميت كي مغفرت ك النه و ما نرناجانز نهين بلعه بر تخطف النام فم البية اموات \_ \_ \_ و ما کر سکتا ہے و ما کرٹ پرایسال ثواب کرٹ کن کوئی مما حت شمیں ہے۔ مالیکن فماز جنازہ کے بعدا کر جما حت ك وأب بديية ابتماعية مورة اخلاص يزحينه كالحريقة مقرر كرليل تويه بنيت ابتماعية اورامتمام بدعت ے یونی سکا ثبوت نہیں ۔ ای طرح آمرات ازم معجمین توبیالتزام بدعت ہے یونیہ جی شریت ے زم مرت کے کئی چیز لو خود زم کر این پیر مت ہے، وہاں کہ مجھی آئر ابلوں خود موردا فناس یا پیتر و را منافقہ يرين والنش وب توكيجه مضا كقد نسين اورجو خدير حصال بير كوني مارمت نسين-

ابسال اولب مستحب ہے المیکن اس کی سروجہ صور تیں اکثر پر عت میں (صوالی) عد فوت: ویٹ مسمان کے اس کے درخامتہ اے ایسال تواب ہمراہ شخص متوفی ہے یہ مندس نمے، نان پختہ واسطے تنظیم فقر اء و مساً مین کے ہے جاتے ہیں اور قبر ستان میں جی تنظیم ' نرتے ہیں اور فاتنی تیسرے روز کرتے ہیں اور د سوال ہیسو ل اچالیسوال 'میت کے ثواب کے بیٹے کیک ساں تک اس ق فاتحه حسب روان قدیماند جیسا که قدیم ب بزرگان دیناور مفتیان قدیم کرتے میں لوراس کا ژاب متوفی و نٹٹے جی آیااں صورت میں ثواب میت کو مینچے گایا نہیں اور نیز کھانے کے آگے ہاتھ اٹھانا ہوئزے یا نہیں اور ہا سا متوفی کے اجھام کر ہے والے کو بھی قیامت میں حصہ مطے کایا نہیں جہیرہ تو جروا

(جواب ١٤٧) اموات كو تواب يَهُ تِيانا مستحن بع عبوات ماليه وعبادات بديم كا تُواب يَهْ تِينات البَيْن یمیں تواب کے لئے شریعت مقد سہ نے جوصور تیں مقرر نہیں کیں انکومقرر کرنالورا یسال ثواب کی شرط

<sup>.</sup> ١ . لابها شرعت للدعاء إبدابع باب الحائر ١٠ ٣١٤ ط رشنديه كوسه

٧، و في البحر - من صادار صلى او تصدق و حعل ثوانه لضره من الاموات والاحياء حارا و يصل توانها البهم عند اهن لسنة و لجباعة ( ودالمحار اباب صلاة الحالو ٢٤٣، ٢ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٣ ) ١٠, ١ س يَبرَ كو شريعت بين أوت زيره راسة و ين كالنف تعجما جائب توه وبد عت بن جاتي به البدعة ) ها احدث حلاف اللحق لمنتفي عن رسول الله 🚟 من علم او عمل او حال للوع شنهة واستحسانا و جعل دينا قويا و صراطا مستقيما و رد لمحار كاب الصلاة باب الإمامة مطلب الدعة حمسة اقساد ١ - ١٥ طسعيد ) و حرايات تمهم عور تيجيس

ه. يسم صرح علماء أفي بات الحج عن لغير باد للانساد اد بجعل ثوات عمله لغيره صلاة اوصوما او صدفه او نسرها ﴿ وَفِي الْمَحْرِ ﴿ مِنْ صَاهَا وَ صَلَّىٰ أَوْ تَصَادَقَا وَجَعَلَ ثُواتِ عَمَلُهُ لَعِيرَهُ من الأموات والأحياء حار ونصل ثواتِ ليهم عند اهل النمة " والحماعة و رد المحتار باب صلاة الجنائر خطلت في القرأة للميت" واهداء توابها له ٣٤٣ ط

''بھنایامفید جانابدعت ہے شرعی صورت اس فقدرہ کہ اگر حسمی میت کو ثواب پہنچاناہے تو کو ٹی بدنی عباہ ت مرو المثناء نماز بيزهو 'روزه رڪنو' قر آن مجيد کي تلاوت کرو ورود شريف پڙهوو غير هـ. اوراس عبادت کا تواب جس نو پہنچانا ہواس کواس طرح پہنچاہ کہ یاامند! میں نے جو نماز پڑھی ہے یاروزور کھا ہے یا حلوت کی ہے دوروں شریف پڑھاہے اس کا تواب اپن انتشار ورحمت سے فلال میت کو پہنچادے وواق طرح اگر مبادت مالیہ کا ثواب پیٹیانا ہے توجو میسر ہوا '' وخدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرویا متحدہ واو کواں بواؤا سرائے صافہ خانہ تمير كرواويل مدرسة قائم كرو وفيره لورند كوروبالطريقيز خداتعاتي عدما كروكه النجيزول واثواب ال میت کو پہنچادے میے تم پہنچانا پیائے ،ور بد توالیمال تواب ہ شر عی طریقہ باب اس کے مند والی خاس تارین اون معین کرنااوراس تعین کووصول تواب کی شرط یازیادت تواب کے لیے بغیر شری ویال کے مذید سجت یاخاص چیزیں مقرر کرنایاخاص مقام مثلا خاص قبر پر صدقه کرنے کی تعیین یامروے کے جنازے ئے ساتھے لیے جائے کو ضرور کی یا مفید سجھٹالور کھی اکثر امور جور سموروان کے طور پر قائم ہو کے میں میہ ب خلاف شريعت اوربد عت بيل كماناس من ره كرفاتى پرجنا أيس باصل ب أكر كات كاصد ف ، منصودے توصد قد کر دوکسی مستحق کودے دواگر علوت قر آن جیدیادرود شریف کا تواب پہنچاہا ہو وہی کرو مَر دونوں کا ثواب وہنچنے کی میہ شرط نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ہی پڑھا جائے میہ اشتر اطانہ شریعت ہے شت بي اورند معقول كيونكه كعاف يرفا تحدوي والع بهي كيرْ بيايي كالواب پنجانا جائب إن واسيره بھی فاتھے نئیں پڑھتے الغرض ایصال ثواب فی حد ذاہ جائزاور مستحن ہے لیکن اس کی ائٹر مروٹ صور نیس نا جائز اور بدعت میں۔(۱۰) فقط

مماناس منے رکھ کر درود شریف و سورہ اخلاص و غیر ویڑھ کر ایسال ثولب کرنابد عت ہے (سوال ) کھاے پر ہاتھ انحی کر درود شریف انحد شریف سورہ اخداس و غیر ویڑھ کر مسلمین اسوات کو نما نے اوراں مناوت کا اتواب کا پایا ہائز ہے نہیں اگر جائز شیس قریہ کھانا کیسا ہے جوہ اقراروا (جواب) (ارموادی عبداللہ ممال) کھانے پر ہائے انحاکہ درود شریف انحمد شریف سورہ افاد سی و فیہ ویڑھن جائز ہے گیو لکہ مقلوق شریف میں صدیف موجود ہے افا دعا فو فع یدیدہ وی ایش جس وقت حضور سطے و ریسے شخص ہائے انتحال تھے نیز اور اقواش نیف میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم عاماتھ سے ہاتھوں سے ماتھوں

و ١ ، ولهذا احباروا في الدعاء الله وصل مل توات ما قراء به الى فلان وود لمحتار عاب صلاة الحاس ٢ ٣٤٣ ط

<sup>,</sup> Y , ويكون الحدد التصافة من لطعام من أهل للبيت لامه شرع في السرور لا في الغرور أو هي بدعة مستفحة و يكرن ويكون كرد العدد الطعام في اليوم الاولي والفلات ويعا الاسموع و نقل الطعام الى الفير في الملوس أو الحادة المدعوة لما و النور أن وحمه الصلحاء أو القرء المدعوة المؤدة سروة العالم الأحلاص أو الحادات الدعوة المطام عمدة أو العقر الع حل الاكاريكرة أو فيها من كلف المستعدة و الاتحد طعاما للتقول كان حسا أه واطال في دالمداح في المعراح وقال يمده الاقدال كلها مستعدة والرياة ويحترو عها الانهم لا إو بدول به وحه الله على أو رد المحار بات صلاف الجام الم علم في كراهة الصيافة من أهل العب Y - 2 X طامعية التحديد المساورة بات الصلاة المهافة من المراه والحاسفة المساورة المنافقة المساورة المحار المنافقة المساورة المحار المنافقة المساورة المساو

النے ہا تھوں سے نہا گور، کئن آپ کے قعل و قول سے خاص ہوگیا کہ حضور آئر منظفی دی سے وقت خود ہیں ہاتھ ہو اللہ کا تھم فرماریا کہ تم بھی ایسا کیا کرد مسلم شریف کی حدیث جب اس سلیم نے کھا مار کھا تو ہی کہ گھا ہے گئی ہے۔ اس کو جھوالور دعا فیہ بالمیر کلا وہ بال کھا تر کت کی دعائی حدیث با بے سعلوم ہو چکا ہے کہ آپ دے کہ وقت ہا تھا اضاح تنے رقع کو قید اس میں بھی ایمی کی ایمی کے حدیث شریف میں میں یہ بھی اور و بے کہ وعاجب منظور ہوتی ہے ہیں دورور شریف بھی اجمادا ہم دروورشریف بھی استاد کل حضر سے شاہول انتہ بھی اور میں کہ دعائی مردے کو تواب پہنیا رائس الحد شین استاد کل حضر سے شاہول انتہ انتہاد کی الاصل اولیاء النشریف فرات میں دورور خوانشرو قعم تمام کشدویر قدرت شریف کئی انتہاد کی سواس نمایند انتہ قدر کہ تواب شریف حضر سے شاہ نما تو بھی جھی ہو تھا ہم کشدویر قدرت شریف خود عاجم اندورہ حاجم سے انتہا کہ اندورہ حاجم سے اور اپنے رسالہ ماائل یہ لغیر انتہ میں تحریم کی کہا ہے کہ اس پر اشائی ہے۔ عبد النشریل کی تاہم خود عبد النہ کہا کہ خود

(جو اب ۱۹۸۸) (از ملتی اعظم) میت کو تواب بختیان جائزاد مستخمن ب تواب عبادات بالدی صد قات و خیرات کرد کرد اور عبادات بالدی صد قات و خیرات کرد کرد کرد اور عبادات کو ادا کرے شاا قرآن مجید تی اطارت کر کیا نظی روزه رکھ کر میت کو قواب حشاب اس ایصال تواب کی حقیقت بناوت کرد جو تیک کام کیا جوئے خواده وال کا صدقہ به جواب کل عبادات اس کے قواب کا مستق به فتن بوتا به جس خوده نیک کام کیا جوئے خواده وال کا صدقہ به جواب کا مستق بالا کی میت کو خش وال کے الی اور متحت به حق بھی دیا ہے کہ بد شخص جو قاب کا مستق بوتا ہے بہانیا قواب کا مستق بوتا ہے بہانیا قواب کا مستق بوتا ہے بایا قواب کی میت کو خش وے اور حق تعان دعان دعال الله کے کہ وہ قواب اس میت کو بختیادے صد قات باید کا ثواب بختی کے لئے صرف بد شعروری ہے کہ مال طال سے صدقہ کی بوار عداقتی کی رمنا مندی کر دوراج کی باید دی کی جوز می ورواج کی باید دی کی جوز می میت اور میں میت کو جوز باش دیرور درائی کا خونسیان مود میں دوراج کی باید دی کی جوز می خوابش ند بود درامال کا صدقہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ بکھ پر حیایا فاتحہ و بیا ضروری کیسی اور

كسب طيب ١٨٩/١ طقديمي

 <sup>(1)</sup> عن مالك اس يسار الكسوني نيم العوفي" ان رسول انفه كلية قال" اذا سالتيم الله فسالوه بيطون اكفكم ولا تستلوه عظهورها ( الوداؤد" كتاب الصلاة اباب الذعاء ٢٩٧٩ العداديه الهدائية)

<sup>(</sup>٢) مسلم شريف. كتاب الاشربة ١٧٩:٢ ط قديمي

 <sup>(</sup>٣) إذا صنعي أحد كم فليسا الممحيد ربة والناء عليه ثم يصنى على النبي عَيْثَة ثم يدعو بعد ما شاء ار أبو داؤ د. كتاب الصادة بأب 1 هـ 1 مدادمة ملتان ]

ر٤) فدوی عزیزی ص ۱۹۷ طسعید

<sup>(</sup>۵) صفحه نمبر ۱۳۲۶ حاشیه نمبر ۵ دیکھیں

ره) صبحه نمیر ۲۰۱۳ حاسبه نمیزه و بهجیس. (۲) عن ابن هروزه آ قال ایل ادار سول اند کنید من تصدق بعدل تعرمن کسب طب و لا یقبل الله الا انظیما قان الله بنظلها بیمید ادیر برها انسامهها کما بری احد که فاره حمی تکون نمل ارخوا ر باحاری شریفا کتاب الزکرد، باب الصدقة، مر

<sup>(</sup>٧) وما ام و ١١١ ليعيدو ١١١ مخلصين له الدين ' البينة : ٥

<sup>(</sup>A) ومالا حد عنده من نعمة تجزي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى الليل ٢٠ ١٩

کھنا سامنے رکھ کر قر آن شریف کی سور تھی اور آمیتی جو پڑھی جاتی بیسا سے وقت ہو تھا۔ کی ٹی دجہ مسیں ہے وہ کیونکہ سہوت قرآن کے وقت ہو تھا اٹھنا شریعت میں معبود نمیں اور رویش ہوتھ مانے کی روانیوں ہے اس پر استدال کر نالیک قسم کا دھوکا ویٹا ہے کیونکہ علاوت اور چیز ہے اور ویداور چیز ہے ہی جس وقت ان مور تول اور آغول کی علاوت قسم ہو جائے اراسد تعالیٰ سے یہ وہ کی جائے کہ اس قرآت

ا - فحد نمبر ۱۳۹ن شید نمبر ۵ دیکھیں ۔ ) صفحہ نمبر ۱۷۷ن شید نمبر دیکھیں ۔

<sup>،</sup> حرجه الله يسير و حسل المحريم عنت قرأة الفلتحة والاحلاص والكافرون على الطعام بدعة رفتاوى نمر قبديه الحية ص ١٥٥ يحواله راه. ـ تـ ص ٧٧).

ہا ۋاب میت کو پھپاوے تو یہ درخواست شرور دعاجات دعائی واٹ وقت باتھ اٹھانات تو آگھرد قس بوالنداور آیا ہے وقیم و بخیر ہاتھ اٹھائے ہوئے پڑھواور کھانا مٹھانی کو صدقہ کردو پھرہا تھے اٹھ کریے دعا کروکہ یالندان قرات و تلاوت اور اس صدقے کا تواب قدال میت کو پیٹچاہے اور صرف اٹنی ویر کے سنے ہاتھ اٹھالو تو مغما گفتہ نمیس عمراس وقت نہ کھانامانے ہوگانہ مٹھائی کو نکہ چرچ بی صدقہ جو چکی ہول گ

اس منل کی شرق محقیق توبید ہے کہ جوہیان کی تھی کہ اس بیت کدائی کی کو گی شرقی صل شیل ب
پی کی شخص کا افعل گراس سے ضاف ہو توہ و جہت شربید شیس ہے اور طالعے سلف کی میں تو وائر سیٹیت
الباحث کر لیے تھے تو ان کے فعل کو آج کل کے عوم کے لئے جہت بہانا ما الصیت پر بھی ہے جو ایے ۔ تی
مہات کو فرائنس وواجب سے تھی بیادہ مرتب و ہے و ہے دیتے ہیں اگر آج کو لئی اس رسی طربیتے کا الکار کرد ہے
تواس کو تیسے کیسے مخت الفاظ و اغلب ہے اور کیا جاتا ہے ۔ تی طالت بھی ارشاہ و مدایت کا بھر تی طربیت ہے
ہے کہ جوبات سنت سے زیردہ قریب اور ضوص شرعیے سے زیادہ موافق اور سلف صاحبین صحاب کر مواند۔
جمیدین کے عمل سے زیردہ تی جاتی ہے وہ کو کہ نے الدی کو سرکان البتد اللہ کی صد شرق پر رکھا ہے۔ واللہ هو الهادی یہدی من یشناء الی صواط مستقبہ ۔ محمد کانے سالند الدیر سے اسمینیہ و دلی

## ایسال نواب کا کھانامالداروں کو تھلانامکروہ ہے

(سوال) جب کسی کے بال میت ہوتی ہے تو تیم سے باچ تھے دوز اپنی طالت کے موفق کھا تایا ہے۔ اور موزل اور پیش اہم و غرباء کو کھلاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نویش واقدرب اور قوم کے آد می گئی کھلت تیر اس میں کچھ الدار بھی موجود ہوت ہیں سے صانا جائز ہے یاشیں؟ المستفتی نمبر ۳۲۲ محمد حسین ہماندا انگلیمور) کا رزئ لارول سوک تا احد محمد اجون ۱۹۳۳ء

(حواب ۱۷۹۹) یہ کھا: اکثری حور پر رہم کے ہموجب کیاجاتا ہے اوراگرائ سے مقصد میت کو تؤاب پہنچا: ہو تاہیہ نواس کھانے کے ''مثنی دوار ورغریب وگ بیں دان خویش اقربا اور مالدار آدمی اس کے مستور نسیں میں اس میں میر مستحقین کو شریک ہونا کر دوے۔(۲) محمد کھانے انڈ کان مثد لہ

نیاز کامر وجه طریقه بدعت ہے

۔ (مسوال) میری والدہ فوت ہو نفی ساڈ حور گاواے چیر بی کی نیاز کرفی متند کرتی تھیں مرتے وقت بھی ہتا تڑ میں میں موجود تفاوالد صاحب ہی ذکر کیا کرتے میں میں سے اپنے چیر صاحب جن کا وصاب ہو چکا نے مضور دار بی فرائے تھے کہ مال باپ کا عظم انا چاہئے بھے ابھی تک ادا میک کا موقع نمیں ما اب جس طرح حضور

<sup>( )</sup> سفی نمبر ۴۴ می شید نمبر حو یکھیں

<sup>(</sup>۷) س سے یا فعاق اقتبات میں سے دے ہے قر انظر رو جات ہیں ان سے مدے واجا تاہے جو کہ واجب ہار صد قامت واجب سے ''تی غرب میں کہ را مدار

فرها میں گے کرول گا؟ المستفتی نمبر ۲۳۷ نور محمد صاحب بینداستر جویڈیہ 'صلع کربال ساؤیقعدہ سم<u>د سا</u>رھ مرا افروری <u>۲۳۷</u>۱ء

(جواب ، ١٥٠) والده كي وصيت كم موافق كوئي يز صدقه كرك ان كي بير صاحب كو تواب عش ديد باكن بناز كامر وجه طريقة بدعت ب (م، محمد خايت القدال الغداد

> اجرت اور دن کی شخصیص کے بغیر میت کے لئے قر آن خوانی جائز ہے مدر آگ کہ شخصہ میت کے بعد میں ایش کی سے دارات

رسوالی اگر کوئی تخض انتقال کرے اور بغرض ایسال فواب ایک روز واسط فر آن خوانی سے مقر رکریں اور بستن کے مسمانوں کو جمح کریں او شرعاب ترجید جمیں؟ المستفقی نمبر ۸۲۴ حبیب الله ( مثل مازی) پور) ۸ محرم ۵۵ ایس سے مجابی بل ۱۹۳۲ء

(جواب ۱۵۱) قرآن خوائی کے لئے بستی کے مسلمانوں کوہا تخصیص وم کے احیانا تھے کرلین مہات ہے عرضید ان کواجرت دی جائے بحد پر ہے والے ہوجہ اللہ پڑھ کر ایسال الواب کریں۔ ، امحر کا بت اندکان اندا

ایصال تواب کا کھانا اراوری کے مالدار لوگول کے لئے مروہ ہے

(جو لب ۱۵۷) ایسال ثواب کے لئے فقراء و مساکین کو صدقہ و خیرات دین جائز ہے داور ک کو کھانا کھانات ۔ اور تیجہ 'وسوال' چولیسوال ان رسوم کو او آکر بابد عت ہے(۱) براور کی تلکی کے کھانے کی مستقل نمیں ہے۔ دہ مجمد کھایت اللہ کاناللہ لیا

نتیجہ اُ وسوال 'چالیسوال 'سب غیر شرعی رسمیں ہیں (صوال ) میت کے نئے تین دن بعد فاتحہ خوانی کرن جو بہال(ریاست میسور میں ) زیارت کے نام ہے

<sup>(</sup>ا) ين صاحب كوائو بحقياً كر ش ق طريق مع ما أي بوت في أكب حيارت ورست كير... () با يوا سيما المنكرات الكتيرة كايفة دائس بعداد المنكرات الكتيرة كايفة دائسو بعداد المنكرات الكتيرة كايفة دائسو والمناب الاصوات الحسان واجمعا عائسو، والعبد دائسو والمناب الاصوات الحسان والمعداد والعبد الملاحق المناب الذكر أو راة دائم القرآن في الموسد أو يظلان الوصية به والأحول ولا قوة الا بالله (رد المعجاز ) باب صلاة المعيان مطلب في كراهة المسابقة من الهل المن ٢٤٠٣ ما المعيد المناب المناب المناب والمعيد والمناب المناب والمناب المناب المناب المناب المناب وأنه أن المناب وأنه أن المناب المناب وأنه أن المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب في ريارة الفور ٣ ٣٤٣ ط سعيد) والمناب المناب المناب المناب في ريارة الفور ٣ ٣٤٣ ط سعيد) والمناب المناب في ريارة الفور ٣ ٣٤٣ ط سعيد)

مرون جبنه وسويّ دن فيهوين دن اور پاليسوزن دن آن دونيه ه پاکر فاقد دا کرده متون کوکموت چين ن کامون کوترک برنے والوں کو ختی فد بب بت مليموه تصحة جين المستنفق نمبر ۸۵۲ کتيم توننی مجد ور التي (چامران گُمر) ۲۱ محرم ۱۹۵۸ هه مهماار پل ۱۹۳۱ء

#### مروجه فاتحدبد عت ہے

(سوال) میت کے تیمرے یاد سویں یاہ پیسویں دن فاص اجتمام سے کھانا کیا کر ( فاقع مروج ) مختلف فشم کے کھیل وغیرہ فاص اجتمام سے رکھ کر حانا کلدوہ باہموم متوفی کے ناباغ ورٹا کا کل ہوتا ہے بادید مااو گات سوی قرضہ افضاکر س کو ضروری مجھے کر مرا انجام دیا ہوتا ہے بداوری دام وغیرہ کو بلا کر جمعہ اشیاء سامنے کے کر فتم پڑھانا ضوری خیال کیا جاتا ہے کیا ان باتول کی شریعت میں کوئی اسل ہے۔ المصنفعتی نم با ۸۸ محمد ایوسف ساحب وجرا نوالہ ۲۲ محرم هر ۱۳ سام 18 میری استادہ ا

(حواب 201) رام وروان کے ماتحت مخصوص تاریخوں میں کھانا پکانالورائے ضروری سمجھنا امر شہ نرے و کے وامت طعن و تشنیخ کریار اوری کو کھانا ایکانا شیر بی کٹل و قیرہ سامنے رکھ کر جمتر پر صنایہ تاہم: تیس باصل اور ید عت میں اور ترکہ مشتر کہ میں سے مصارف کرنالور ابالغول یا نائب ورثوں کے خصوص میں سے جرابیر قوم وضع نرناحرام ہے وہ امودی قرض کے کریدر سوم اواکر ناخصو اللہ نیا

<sup>(</sup>١) منتي أم يمام وإنه يه أمد الها أياضيل

<sup>(</sup>۲) مفید نبر ۱۲۹ه آلید نبر ۵و یکومین (۳) مفید نبر ۱۲۶ه آلید نبر ۴و یکومین

<sup>( \* ) &</sup>quot;ني مبر ۱۹ ۴ان شد کم سود کيفين ( ۵ ) "في مبر ۱۴۷ن شد مبر ۱۶ کيفين ( \* ) "ني مبر ۱۹ ۴ان شد کم سود کيفين ( ۵ ) "في مبر ۱۴۷ن شد مبر ۱۶ کيفين

و الاحوة كا مصداق بعنه بيداى طرح كياب كو تبلس مين حاض كرب كو شرورى تجويز بدعت بيان رموم كا تحديد ترام تاجعين عظام أور جمتد ترامت كيارة وسايش ند آقائل قدندان سدان كاجواز معقول به اس منظ بيه تيس والبعب الترك بين مصارة أوب جائز بيه تقراس كا مطلب اى قدرت كدكي و ن اور تاريخ أورك بين كي تحقيج كياري مقدرت أو رستظ عنت كه موافق كو كي بد في عبادت في جائد إصدقد كياجات أور اسكا تألب ميت كوخش ويابات، محمد كفايت المذكان التدب

حبیه اسقاط کامر وجه طرایقه خرافات و مکروبات کا مجموعه ہے

(سوال) علم نابل سنت البناعت نا النظ عشائش میت کوئی ایک حید کی اجازت وی به بزراید قرآن شریف جس کا طریقه فاوی سر فقد می میں مر قوم به اوراس جیلے کو آئ می کے ملائے فیہ مقارو عش علاق بیند ممول کرتے ہیں کیونکہ اس جیلے کی میت کوئی حدیث ممیں اورت میں آباب فقہ میں ذکر ب اور میت کے سئے فاوی سر فقد کی کا موالہ دو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی مماج تا ہے کہ اس سے پہلے بیت سنت علی عبد کام کرتے چلے کے ہیں آبرہ جائزہ و تا تو ہوتہ کرتے؟ المستفھی غبر ۱۹۸۵ میداد فقر (ششق جائد شر) ۲۲ رہے الاول ۱۳۵۸ جدم ۱۳ اجون ۲۳ اور

(حواب ۱۹۵) میله امقاط کاطریقه مروجه بهت تی خرافات اور کروبات پر مشتل به اس نیماس و ماه است خانین منه کرت بین دریه مزدت جو قادی سم قندی به نقل کاب قابل اعتداده مشد نمیس جو روایت اس مین مذکور مین دود قابل یقین بین باید جن و موضوع بین حرکم خایت الله کان الفدار ادبی

اتحه كالصحيح طريقة

، سوال ) فاتحد کا تعجی طبیقه بیاب کیا گھنالور شیر بی کوزین سیب کر سامنے رکھ کر ہاتھ بالدرو کر قبلدرہ نید آریاز کردہ سیجی ہے؟ المصنفقتی نمبر ۱۰۱۹ ایم همر صاحب( شلق ساران) سازج الآبی ۱۹۵۵ ایو م ۲۴ون الرسمواء

(حواب ١٥٠١) ایسال ثواب کا تعیی طریقه بیب که مال عبادت بلدنی عبادت محض خوشنووی ایند تعالی کی است ساداکر که است این این ص نیت ساداکر که اس کا تواب کی کو هش در اور اس میں فاص چیز (هذا خلواشی چی فیم بی وغیره) یادن ص تاریخ ناید کاس بایت کی تعجم میں ند کرے بلعد جو میسر جواس و صدقه کرے رسم ورواج مام و قمود مقصد ند جور -۱۰ قمد طابعت التدکان الله لد ا

را) - في مه ١٠٠٠ عان تبيه مه ٥١ كوين

ما البيانية ر ٣ ) "في نبر ١٣ ما ثيبه نبر ١٥ معني نبر ١٢ ما الأماثية نبر ١٠ يكويس

حيله اسقاط كياليك غيرشرعي صورت

ر سوالی ملک تجرات میں بعد مر نے کے حلید کر نے کاروائے ہے میت کو محبد کے اندر لے جاتے ہیں سات ختیں مل کر تیضتے میں بیٹی میں سوامن گیدول سوارہ پیے قرآن شریف کا بدید قرآن کے اوپر کے کر چیش امام صاحب کستے ہیں کہ یہ گیدول سوارہ پیے فقد قرآن شریف کا بدید سے اس میت کے گناہ ہیں وو صغیرہ وروز نماز شرک، بدعت توجارہ برس ہے جعد کئے ہیں عاقل بالغ ہونے ہے اس کے بدلے میں سوامن گیدول سورہ پیے قرآن کا مدید واسطے افقد دیا کیا ایسا کرنے ہے میت کو قواب و تب یا نمیں اور بدعمل کرنا فرض ہے بہت یو نئی اور کیا حدیث ہے تعدت ہے "المستنفنی تمبر کے کا اعبد الرقیم صاحب جیش امام (مشل احمد آبود" جرات) ۱۲ جددی اٹنائی ہے ہے تاہدہ سے اسمالیہ

(جواب ۱۵۷) اس طرق حیلہ کرناناجائز ہے شریعت کے قامدے کے خواف ہے اس حیلے سے حیلہ کرنے والوں کو اور میت کو کچی تواب نمیں ہوتادا جس کدر مقدور ہو صدقہ کردینا چاہیئے یعنی خریول خناجول کو نشرواسے دیکراس کا تواب میت کو خش دیں اوالہ کھی کفایت اللہ

رسم قل 'دسوال على اليسوال إورشريني بريا تحديد مناسب بدعيت ب

(سوال) (۱) میت کے سے تیرے دن قل و ساتوال و پلیوال کرنالور استاط میت کا کرانا؟ جیس کہ آئ کل مرون ہے ایس کرنا قرآن وصدیث محجدے ثابت ہیا نہیں ؟(۲) فاتحد بر حعام قبل از کھانے کے پڑھن قرآن وحدیث مجھدے ٹابت ہے اشہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۸۸ عبدالعزیز مشین والد (مشلع سیا ہونے) ۲۸ ہماری انگانی ۱۵ ساچھ ۱ احتجہ ۱۳ ہوں۔

ر حواب ۱۹۵۸ (۱) ایسال تواب جائزے هر قس در سا قال دسوال چهم بید ، ب بد مات بین ساخ دیشت اور مقدار کے موافق جر چھ میسر جواور جب میسر جو صدقہ کرکے قواب خش دین چاہیے استاطاکا مراو بہ طریقہ بھی او بڑنے (۲) ایسال قواب کے سے کھانا شریقی سے رکھ کر کا تھی پڑھنا ہے اس سے باعد جیسے غذی وغیرہ بخیر فاتحہ صدقہ کردیتے ہیں ای طرح کھانے شیریٹی کے ساتھ بھی معالمہ کرنا جا ہیں۔ ، ٹھر کھانے اللہ کان اللہ لد و بکی

فاتحہ دینے کی *حدیث موضوع* ہے

ر مسوال الیک حدیث کتاب مل علی قاری صاحب اور کتاب شرع ترورخ جس کے ص ۳۶۹ می درج ب جس کے داوی حضر سابو ذرائے کر بیری اور حضر سے عبد اللہ یک مساور اور این افارہ نیائے اس سے رہ ایت کی

(۴) سفحه نمبر ۴ أه شيه نمبر ۴ و كُهيل

<sup>(</sup>۱) اس نے کہ شریعت بیں مروجہ میلے کا بوٹی ثبوت نمیں . (۲-۴) صفحہ نم بر۱۹ اور شیہ نمبر ۵ دیکھیں

ہے کہ جناب رسول اگر م ﷺ کھاناس منے رکھ کر فاتحہ دیتے اور اس کا تواب میت کو پہنچاتے۔ صدیث مندرجہ آئیں ہے ۔

وكان يوم الناك من وفات الراهيم ابن محمد بين جاء ابو ذر عند النبى بتمرة يابسة و لمن فيه خيز من الشعير فوضعها عند النبى فقرآ رسول الله بين الفاتحة و سورة الاخلاص ثلاث مرات الى ان قال رفع بديه فدعا و مسح بوجهه فامر رسول الله بين الفاس وايصا فيه قال النبى في هورت ثواب هذه لا بنى ابراهيم ( فقل كتاب ظهورصداقت معنف موانا يخ شهورش مجال بوري) المستفنى تمبر ١٣٢٣ عاتى مو اخش والح شول هوال هو المراه مهم ١٣٣٣ عاتى مو اخش والح شول هوال هو المراه مهم ١٣٠٣ عاتم موانا معده الم

سید اور اور ۱۵۹) بیده دیشته گفته که به کمی معتبر حدیث کی سماب مین فیمی بید منافی قدری کی تسب من طرف نبسته بهی جمعوثی به نبست کریده الله محتصیر جندی مجمعی اوز جند کی بھی شرح پر رزش بھی اور پیچه نام تعتبعت میں حالا نکد ان میں سے کسی نام کی تصنیف ملائلی قدری کی خمیم ہے جو وعوی کرے وہ سال بار کر و کھائے۔ محمد کفائیت اللہ کا ناللہ لداد کلی

پوری امت کے نام ایسال تو اب کرنے سے تواب کیے ملائے تسعیم ہو کریاپور اپورا؟ (سوال) بجر نے ایک قرآن مجید جمتم اپورایسال قواب تمام امت محمدی تنظیفی کوشش ریاور امت محمد یہ سنہ بروید برائی فروکو پورے قرآن شریع کا قواب ملے گایا صرف ایک قرآن شریف کو است محمدی میں تقسیم مروید بائے گا۔ المستفتی نمبر ۱۹۲۲م محمد عبد اسلام صاحب (الہ آباد) الدیج النافی هو الد المجان میں 1972ء رجواب ۱۹۲۱م مقسیم بوکر ملے کا قول بائٹراد کی رائج ہے اور وسعت رصت اس کی مشتفی ہے کہ برے قرآن مجید کا تواب ملے ، محمد کفایت اللہ کان اللہ له

ا یسال تواب کے لئے معاوضہ دیگر قر آن پڑھونا جائز شیں (سوال) ایسال تواب کے لئے قر آن پڑھوانا دراس کا معوضہ دینا جائز ہے یا نئیں ؟ المستفعی تمبر ۱۳۶۸، قاری عبدالسفیف صاحب (مگال) سار پنجا شانی اسسال ۳۶ جن سر ۱۹۳۳ء رجواب ۱۹۶۱) ایساں تواب کے لئے قر آن مجید پڑھوانا دراس کے معاوضے میں پڑھے والوں کو پچھو دینا

 <sup>1)</sup> قلت لكن سنل اس حجر المكن عن مالو قر القائحة هل يقسم الثوات بينها أو يصل لكل منهم مثن ثواب دالك
 كاملاً دوجاب بابه دفتي حيم بالثاني أو هو اللائق يسعة القصل ( رد المحتار ابا ب صلاة الجنائز المطلب في القراء ة للميت" راهما اثر انها له ؟ ٢٠٤ لا شعيد )

جا بزئیس۔ اللہ اگر افلور حمیر ٹ سے اپنے والے تو مہائے تعمر شرط یہ ہے کہ شاہ ہے ۔ علیہ نہ اوار شاہیت نہ کرے۔ او محمد کفائیت اللہ کان اللہ لا آ

تيجه 'د سوال 'چملم 'بدعت تين

(سوال) كيا تيجة وموال اور چهم كريند عشاورناجازت؟ المستفتى تم ١٥٧٣ جناب سيد عبد المعبور. ساحب (شان پدايون) ٢٠٠٠ رئيا الله الله ١٣٠٧ هجوالي ١<u>٣٣٤</u>ء

دسوات ۱۹۳۷) ایسال نواب و تزبیعه مستخمن منه مگراسکا تعییش مل طریقه به بید که اسان و ده بید. میر به صداته کرد به یا و فی بدنی مباه مشانماز مثل بختی روزهٔ تا دور قرآن جبید کرید اوران کا قواب بشن د دخته با چاپ بخش د به در ۱۰ اس می که دن اور تار تائی می معین چرکی تحقیق اور تعیین شد کرد به سه تقل رسم قرار ۱۰ مرات دری قرار دید تیم در دورو وال اور چیم ان قصیمات کی وجه به اوران کو مستقل رسم قرار ۱۰ مین یک کی وجه ساید عند تیم در ۱۰ ان کی طور رسم واسیل مودج قواب بی تعیین مجرا ایسال قواب کمان به محمد خان ایند که

كماناسا منے ركھ كرفاتح برا هنانوشبوسلگانالورروشني كرابدعت ب

رمسوال ، کھاناآ گے رکھائر سُن نِی فتی پڑ ھٹا(یا تھ پھیا کر) نوشوہؤں و ساگنا 'روشن کرناجائز نب یاہ جائز'' المستعلم عزیزاتھ مدر سے متب میدامندیور (منگ میر تھ )

وجواب ۱۹۳۳) کھانا سے کے کو کر فاتحد اسے کا طریقہ اور اس پر اوشیو ساگانا یارہ تنی سرنا ہے اب ناز اور دعت ہے۔ دہ محمد کئا بیت انتد کا نما انتدار دفاقی

(جواب دیگر ۱۹۴) کی پیز (کمانا یامتهانی) اوسائے رکھ رفاقہ بڑھنا ہی فات کش بج این سے کہ فاقع کے وقت کول پیز سائٹ ندر کے فاقعہ پر عائز میں مشمانی ہے کش و ساور ممانا و ممان میں ا پیز صد تہ کرنا ہے صد تہ کرد ساور کا کا تواج کی مشن و سے اسام کھے کہ بیت اللہ کا ان انسال

۱۰ من الفراض بالا حوق الا يستحن البراس لا للمنت ولا للقارى، وقال العيني في شرح الهذاباً و بعنع الفارى لندند والاحد و لنحص أثماناً فالحاص مساء في رماماً من فراة الاجراء بلاجرة الايجور الاب فيه الأمر بالقراء ها واعتقاب غيرات للامر والقرأة الاحل المثال ( رد المحتاراً بات الاحراد المستدلاً مطلب في عدم حوار الاستنجار غني انتاج د 7- 17 ها شاعيد.

<sup>(</sup>۱۳) ع بشاه الله المولينا كاره قارعت المعارف بالداماً والدامن عنو سرط فهو لها قال الاماه الاستاما الاستندار و والمعروف كالمسروط الداقلات الواهدة معا يتعن الاحديد في زمانياً فقطهم فهم لا يفاهود الادلاموه المتعارف الشدارة الترجيز أداما لاحرة الفسدة فضب في الامتبحر على المعاصي 3-30 طاسعيد الدامات المام الدام الاستان أم دامات المام المتعارف المعاصدة المتعارف المتعارف

ر الماريخ الم

<sup>(</sup>٠) \* رُنْهِ ١٣٩ل \* بِهُ نَبْ الْهُ عِلَيْل

ا بسال ثواب کے متعلق چند سوااات

(سنوال) (۱) عادت قرآن پاک و کل عبادات بدینه و خیر ات مالیه کا تواب مردول کو پهنیتا ہے یا نسیں ایسال 'قراب کا متحسن ومسفون حربیتہ بہاہے ؟

(۲) میر عامروان که سب اوگ لل کرایک سرتی قرآن مجیر بآوازباد پر منت میں اور خاص طریقہ مخصوص سور تین، آیتین پڑھ کر (جس کو عرف میں قل کھتے میں) ایسال تواب کرتے میں اس کا شہوت معاہدے شریفہ وائمہ مجتندین کے اقوال پاخصوص احداث کے کہتے ہیں۔

(۳) ق کن شریف زندو آل یا که مشر کادوهٔ ویکر کن شش یا کسی هماعت سه پر هما مراس واتواب میت کومنچیاد ب توم و سال و ژاب پنیه کایا قسیم ۴

(۴۷) ایسال ثواب کے واسطے خاص مینے یا خاص تاریخ یا مخصوص وقت یا خاص مبکہ مقرر کرنا تو آن یا حدیث سے تامت سے منیں ؟

(۵) اگر کوئی شخص مهاه و امراه و حفاظ کے کو بن و دعوت قرآن خوانی کے بعد مال وقت بند صف ایسال قوب کرے تو سرو وقت کا قبول کرنالور کھنا ہیں ہے اور کیاس کا قواب میت و لیے کا اُمر کوئی اپنیال ہے میت کو قواب کو چاہئے یاد عوت کی تیت ہے ان حصاف ہے جو مختازوں کے لئے کیا ہوا ہو وہ امراء و معاہ و حفاظ کود عوت دے تواس کا قبول کرنا کیسٹ جاوران سب کے کھائے ہے مرد کو گواب مثا سنیا میس کو توام اعد ماہ کی آخریف کی و شاحت نرتے ہوئے ان سب کی تشر س کریں گے جس کو جن خلاا میت کو قواب کا موث دینے۔

(۱) میت کو تُواب پنتی نہ کے نقد پیش کی مسلم مختاج توانایا بندو کو دیا جائے قرم دے کو تُوب سے گایا ٹیس ۴ المصندھتی نہ ۲۳۸۳ حافظ محمد رفیق الدین صاحب(بہار شریف پٹنہ ۲۵م صفر ۱۳۵۸ھ م11اریل و 1919ء

(حواب ۱۹۴ ) (۱) عبوات برايد كاثوب ميت و پنيتا به حنيد كاراتي فرب يكن به ادار ايسال و ب كامت طريقه يكن بك ايل خوش به بس فدر نكل پره بسكر پرهيا تقلي دوز به يكر كه يكر كه يكر جس قدر ميسر بوابلوغ فاهر صدقه سرب و رس كاتوب ميت و خش و ساس مين كي وقت اور كس خاس و شعاد ركس خاص بيزي قيدووش ط نميس ب و م

(۲) قل یا فتم کا بید مروجہ طریقہ غیر شرق ہے اوران کا قرون علیہ میں وجود نہیں تی۔ ، (۳۳س) جبریا کسی فتم کے وہائت جو کام کرایاجائے اس کا کرانے والے کو کو کی قاب اور فائدہ مسیں بیٹی سَنّ امر میت کو بھی کوئی قلب مینیچنے کی امید حسیں۔

<sup>(</sup> ١- ٣ ) - في العر ١٩٠٩ إلى تشبيه أميد الله المعيس

٣ , قرءة لكفرون الأحرام لحميه بكروهه لايها بدعاله بنفراعي الصحية ولا عن لنابعين ( هيدية كتاب لكراهية: قات الرابع في الصلاقة والنسبج وقراءه لقران والمكر a ٣٩٧ ط كونه )

(۵) مال وقف بے وعوت کرنے کی کیا صورت ؟ کیا و ووقف ای کام کے لئے ہے یا اور کسی کام رہے گئے ہے۔ وجہ میں مصرف کے سات کا مصرف کا ایک میں قد میں کی ایک کی میں تاہد کی اور کسی کام کے سات کی کام کی سات کی کام کی

کے بنے اور قرآن مجید کی تلاوت کے عوض کے طور پر دعوت کرنی اور وعوت قبوں کرنی جائز جیس۔ ر) (۲) مسلم مختاج ، اوا کا وصد قد دیاج سکن ہے اور بندو کو بھی جب کہ وہ بخت حاجت مند ہودین جائز

ے گر صد قات واجبہ غیر مسلم کو ویاد رست شیم صد قات نافید بخر خس ایصال ثواب دے تکتے ہیں۔ وہ تمہ تغایت اللہ کان اللہ لہ اوالی

ایسال تواب جائز ہے مگر اس کے لئے تاریخ پول مقر رکرنا درست نمیں (صوال ) ایک مختص بر مادی بارہ تاریخ وضوریر نور مصطفی مخطفی کاروائی کور حضرت شخص میرانقاد ر جیائی کیروٹ پاک کو تواب با پنجان کی خرض ہے مسکیوں بھیموں کو کھانا کھا تا ہو قر آن شریف مجمی خشر ارات ہے میں کردیا ہے تو کیا شریخ شریف میں سمجھتا کیو تکہ بھی بھی باقد بھی کردیا ہے وہ کھی تاریخ معید کو آ حشرت میر بھی بئی بڑا غر قان ' ۲۰ نظرہ ۱۵ سال کھریتے پر ایسال تواب جائز ہے؟ المستفعی نم سے ۲۵۵۳ حشرت میر بھی بئی بڑا غر قان ' ۲۰ نظرہ ۱۵ سال کھریتے کے ایسال تواب جائز ہے؟ المستفعی نم سے ۲۵۵۳

(حواب ١٩٦٦) ايسال ثواب تو جائز بايمه مستحن عبر است كنت اريخ اورون مخسوس كي تعمين شد عاضين به پاره اعقادا يا حمايا تعمين اوراسترام تو ورست نسين به اور كيف ما تفق صدقد خير ات كربَ ايسال ثواب كرب مين كچه مضائقه نمين- ١٠ محمد كفايت الله كان الله كه ادبل

(سوال) زید بنائی تمام مر میں بھی سمی میت کوانے عمل خبر کا تواب میں معنالیتن حاوت قرآن پاک صدقہ وغیر و کاابیمال تواب میں کیااور بیشہ تدفین میت کے وقت اور مگر او قات میں میوں کے لیے وعات معد قدر وغیر وکال میں میں میں اور بیشہ تدفین میں کے میں میں میں میں اور میں میں اور اور اور اور اور اور اور ا

ر مت دا ستغفار پڑھتار ہاتو کیاز بدوجہ ایسال تواب نہ کرنے کے گناہ گارہ قابل موافذہ ہوگا؟ سند میں مناب

المستفتى نبر ٢٧٦٥ تعيم حمرايب محدّ ديامرات سنبعل هل مراد آباد ١٥ ربيع اثان والتابع ٢٥ بالمراجعة على المراجعة المراجعة

(جواب 17۷) کی مخض پر ایسال ثواب کرنافرض یاواجب معی بے تواگر کمی مع عمر محر میں کسی - عمر محر میں کسی - عمر محر میں میں است کے ایسان میں ایسان کے ایسان کا میں است کے دان اس سے مواخذہ ممیں ہو گاورجب کہ دو ہمیشہ اموات

<sup>( ) \*</sup> أيه تمر ١٩٤٥ حاشيه تبه ١٠ و يكتيس

<sup>(</sup>٣) ولا تنفع الي دهمي" لحديث معد" و حار دفع غير هم" و عير العشر" والحواج النه اى الذمى و لو واحما كندر" وكفارة و فطرة ( الدر الممحاز" كتاب الركاة اماب المصرف ٣ ٧ ٣٥ ط سعيد ) (٣) ستم تم ١٣ وشرية د. كامين

## ك لي استغفار اورد عائر حمت كر تاربتاب تووه مستحق مدمت بهي نهيل-١١)

کی عمل کا او آب دوسرے کو خشنے ہے اس شخص کو او اب پہنچاہے (سوال) کی عمل نیر کا او آب اگر عال کی فیر کو خش دے توہ غیر عال اس عمل خیر کے تواب پانے کا مستقی ہوجاتا ہے! مشین آگر ہوجاتا ہے تو کیا یہ مشلہ امام عفتم او حلیفہ 'یالم او یو سف یالام محمدیالام زقری کی کیدئے اپنی کی کتاب میں صراحہ تحریر فریاہے ؟

رجواب ۱۶۸) اُر کوئی مخض این کسی عمل فیر کا تواب دو مر بے مجنس کو مخش دے تووہ دوسر المحنس ان کا مشتق جوجات بید مسئلہ انکہ کے نزدیک مشتق طبیہ کی مکہ نن عن الغیر مینی نتی بدل بالا قال جائز ب ۱۰ در وہ ای اصول پر بھی ہے۔ ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

ایصال تواب کے لئے قر آن پڑھنا جا کڑے مگر اجرت دیکر پڑھوانا جائز نہیں (سوال) زید قبر سال پر کس کی طرف ہے متعین ہو کہ جاتا ہے کہ فال مختص کی قبر پر ایک یارویا سارا قرآن مجید ایک دن یا چند روز میں پڑھے اور اس کی اجرت بھی متعین کردی جاتی ہے یہ جائز سے یا نہیں ؟ اور خیر اجرت کے قبر پر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے انہیں ؟

(جواب) (از مولوی مظفر احمد صاحب) بوالموفق و نول صور تول میں قر آن پاک کاپڑ هناجائز ہے۔ د ، فقته واللہ تعالی اعلم وظلمہ آئم ۔ محمد منفر احمد غفر لہد نائب امام سجد فتح چوری و بلی

(جواب) (از موانا مظهر الله صاحب) بالاجرت قبر برجاكر قرآن برصنے كے جوازيش تو كام نميں كيكن بجرت قبر برقرآن برصافلاف مقباط ہے۔ فقائح مظهر الله عفر لدامام سجد مقبع وى ويلى

رجواب (۱۲۹) (از همزت ملتی اعظم) ہوالموقق۔ بدا اجرت به نبیت ایسال ثواب تر آن مجیر پڑھنا نواہ قبر پر ہویا کس اور' جائزے اور ایسال ثواب کے لئے اجرت دیگر پڑھوانا اور اجرت کے ر پڑھنا دہان نید و یعنع القاری للدنیا و الاخذ و المعطی اثمان فالحاصل ان مشاع فی زمانیا من قراء 3 الاحزاء

١. على النحر أمن صابح أو صلى أو تصدق و حعل لوامه لفتره من الاهوات والاحياء حزر رو المحتارا عاب صلاة الحامر
مطلب في القراءة للدينة واهداء توانية لـ ٣٠ ١٩ ١٩ صديد أس شي بالركامية في شروع حيث تحريك الدوائي و أرم تجن
مطلب في حري بديلة في النويجية في بالمؤلفيات والموادية واستغذارات والميد أربياتها من عالي وي من في الحمل في ويبال
قب مستقد المسابق على الموادية في المؤلفيات المستقدات المستقدات المحاملة المستقدا أو صوما أو صوما أو صدفة أو غيرها عبد أهل المستقد
والمحامة وهذات لك للإنسان الديجية في المحاملة عمله لهرو صلاة أو صوما أو صدفة أو غيرها عبد أهل المستقدات المحاملة المستقدات المحاملة المستقدات المحاملة المستقدات المستقدات المحاملة المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المحاملة المستقدات المحاملة المستقدات المحاملة المستقدات المحاملة المستقدات المستقدات

۱۳) صفحه معبود ۲۷ اعاشیه تم تاه تکمیس ۱۲۱ م ایر جرسانو و فرکام شین منگن دم رک صدرت می نامید ۱۶ مطلقه اندر صاحب به آیت بات کی اجرت مراد کی دو نهر حال محج تر ۱ ب به نامی ادامت منتخل اعتمال منظریت تو بر فرماید ب

بالاجرة لا يجور (ردالمحتار). . وفي موضع اخر ولا صرورة في الاستيجار على الفراء ف عني القبو (ودالمحتان) ۴۰، محمد كفايت الدكال الله ك

(جواب دیگر ۱۷۰) ایسال تواب کی فرض سے قر آن مجید کی تلاوت یا کلمه شریف کے فتم یاله رکسی 🖰 • آ أَت براجرت ليناوروينانا جِرَنبِ فقها سَلاس كَى تصر تَكفر ما ل بيناني شامى كَ باب الجاره ينها أن ن مُنْصَلِ بعث موجود ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ نمفر لیہ''

ا بِعِمَالَ نُوَابِ مِر دُولِ اوْرِزْ نْدُولِ دُونُولِ كُونِجَا نُزْبِ .

رنسوال) زنده إلوى كوكام الله ياصدقه وغيره كالواب خود هوا مفضا ياس كي كيف بينه مفضا كيساب الماه ا اُواب پهنجتات په نهيس ؟

ب المعالم الم ٠ مُ مُ كَفَايَتِ أَسِد

> ا بسال تواب مين تمام مسلمانول كوشاس كرناافضل ي (المُمعية موري ١٩١٧ مِلْ ڪ١٩٢ء)

(سوال) مروے كاكھاناد غير داية كرخريوب كو ظائاية واكھ ليناوراس كا تواب مردے كى روح كو دفعه ما مجات

بینے کہ ایک شخص پی کے وقت کی عبادت اور جو تیجہ اس کو و طیفہ یادے اس کو جمیج امت محمد میں ک اروال کو مش و ب

، حواب ۱۷۲ م ایسال ثواب کے لئے ہو کھانا پکایا ہے اس کو فقر اوومیا میں برصد قد کردینا جاہیا اسر وہ سا يَدَةُ قُولِ مَن يَدِهُ كَا يَسِيعُ الله على ما الله الله يَمْنَ أَن الله الله الله الله على المراوع شريف يا شارة الله على كا قُول بي يا يكت مين مي جير كا قول من منصوص مخص كونطون المحمد الله الله الله الله الله الله الترات و المعلم كفايت الله نفر اله "

١٠ . ٧ ، بات الاحرة الفاسدة مطلب في عند حرار الاستنجار على التلاوة ٦ .٦ ه طاسعيد

وأمنها الوصية من السب ٣. وقد قال العنماء؛ ١٠ القاري اذا قرا لاحل لمال فلا تواب له فاي سي يهدمه الي الميت بالحاد الطعاد والصيافة يوم موتدا او بعده وناعظاء دواهمالس بللو القرأن لروحة او يسلح او يهمل له و كلينا لدح مكرات باطنة الحرود المحارا بات الاحارة الفاسدة ٦٠ ٥٧ ط سعيد ،

<sup>£ ،</sup> و بهذا علم به لا فرق بين ان بكون بمجعول له حيا و هبتا ; رد المحتار باب صلاة الحابر امطنب في نفر ، د بنسب راهده توابها له ۲ ۲ ۴ ۴ طرسعید)

ه، صرح علماتنا في باب لحج عن العير بان للانسان ان يحفل لواب عمله لغيرة؛ صلاة أو صومًا أو صدفه أو عيرها كدافي الهدابة بل في زكاة التتارجاب عن البحيط الاقصال لس بتصدق بفلا الدينوي لحميع المومنين والسومات لابها نصل البهما ولا ينقص من حرد سي ؛ رد المحدر الله فالخالا الحالا مطلب في القراء و للميت؛ واهداء لواب له ۲ ۲۶۳ طسعید ،

# ایت کے گھر صرف تعزیت کے لئے جانا چہنے

(المعينة مورنيه ٥جولاني ١٩٣٣ء)

(سوال) میت کے هر جاکرة تحدیر علی برنز بیانسیں ؟ اگر تا جائز ہے تو کیا کرتا چاہئے ؟ رحواب ۱۷۴ میت کی قریت کے لئے جانا برنز ہے قوریت تین دن کے اندر ہو سواٹ ان کے بو تین ان کے بعد سفرے آئے تکروبال جائز النز الد فاتھے پڑھنائے تجہ ہے ہے ، چھر کھائے اندکان اللہ ۔'

أيسال ثواب كاطريقه

(انتمعية مور فيه ٢٨ ينوري ١٩٣٥ع)

(سوال) ميت كوايسال أواب كرك كالياط يقد بونا فإبيع؟

، حواب ۱۷۶ موات کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے س کا مطلب میں ہے کہ کوئی چیز صدرتہ یا نجہ است مرکن یوئی نفی نماز یاروزہ و نیہ ہاوا کر کے اس کا ثواب کسی میت کو حش دیاجات و مااس کے لئے کسی وال اور تاریخ اور سکی خاص چیز کی تحقید میں میں بی و سعت کے موافق اطلاص سے وہ کام سرنا چاہیے جس کا ثواب پڑتھا ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ ل

> تجینہ و تکفین ایسال ثواب اور حیلہ اسقاط کے متعلق چندر سموں کی تحقیق ( 120) استفتاع

( ماخوذاز مجموعه دلیل الخیرات فی ترک المعرات مطبوعه ۳<u>۳ ا</u> هرم تبه حضرت مفقی اعظم ) بسم الله الرحمٰن الرحیم

الحمد لله وب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين النحد ! خاكسار يَ اصحابه اجمعين الناحد ! خاكسار يَ اصَّ تُلسين في ركُون (يربا) ت احض رسول كا حكم شرق وريافت كيا ب النسل جواب و يت ست پميند مناسب بح كه الحار تميد ك يَجْد ع ض كرك يُجران رسوم ك شرق المناه المركة ما كن الناك ما أكل ...

قال الله عروجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ١٠٠.

۱) و لا باس سعویة اهمه و باللحقوص لها هی عبر مسحد ثلاثة باه و اولها اعتبال و تکوه عبد ها الا العاف و الدو لمسحار عاب صلاقاً الحادثو ۲ ۳۳۹ ۲ ۳۲ طاسعید ، جمس آنوسکش بیت که تحر اوک تا تحقیقی مربوط که دارگ و بیش آخ بین آفویت کالید لفو تمین بالته یا درست نیس امیت که افراس ف آفویت می که کنان با دو تا بیم افراقش ادر تش رحت شده ...

<sup>.</sup> ۲ ا صفحه نمبر ۲۲۱ حاشیه نمبر ۵ دیکھیں

٣) الاحراب: ٣١

وقال النبى تَتَيَّخُ من احدت فى امرنا هذا ما ليس منه فهورد متفق عليه (مشكّلُو قن () وقال عليه السلام من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجلو اياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (مشكوة) (ع)

وقال عليه السلام ما احدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة رواه احمد (مشكوة) م، وقال عليه السلام من وفر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه البهيفي (مشكوة) (م)

حن جل شاند قر آن کریم میں ادشاد فرمات بر اسلمانو!) تسارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات مہرک میں انجمی اقتدائے لیمی رسول اللہ ﷺ کی ذات بلد کات تسارے سے نمایت بھڑ ین نموشہ۔ اور آن حطرت ﷺ نے نمایا کہ جس نے مارے دین میں کوئی ایسی فی بات نکالی جو دین میں داعل نمیں قودوات ای شخص پر مردود بے (حدری وسلم)

اور فربایا آن حضرت تنظیف نے کہ جو شخص تم میں ہے زندہ رہنے گاوہ بہت اختا فات دیکھے گا تو تم میر کی اور میر ہے ضفاء رشدین کی سنت کو بازم پکڑلیمنا سنت کو مضوطی ہے اختیار کر ما اور کچلیوں سے پکڑنا اور ٹی باتول سے چھاکیو تک بر ٹن بہت ہد عنت ہاور ہربر عت گرانای سے (امام احمد ابو دکوہ اثر ند کی انزماہ ب اور فربایا آل حضرت بھیٹا نے برو تو م کوئی بد عت ایجاد کرتی ہے توان میں سے اس بد عت کے بر ابر سنت پر کمل کی تو فیق آخر جاتی ہے (امام احمد)

اُور فرمایا آل حصرت ﷺ نے کہ جس شخص نے کمی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی اس اسلام کے وَصانے میں مدو کی( جیستجی فی شعب الریمان )

خدائے عزو جل کے کان مہلافت نظام اور احدیث ٹیر الانام علیہ الصلوقوا سان مے اچھی طرح وافتی کے اہل اسلام کا اولین فرض بی ہے کہ کتب اللہ اور سنت رسول اللہ پیٹے کو اپنے تم م انمال و افعال میں پیش نظر رحمین اور انہیں کو اپنے حقیقی راہبر اور رہما مجھین اور اپنی نحیت اثر و کی اور میات ابدی کو تهیں

ر ۱ ، مشكرة " بات الاعتصام بالكتاب" والمسة ص ۲۷ ط معها: و بادارى شريف كتاب الصلح" باب ادا اصطلحوا على صلح حور فهو مردود ۲۰۱۱ ط قديمى و مسلم شريف " كتاب الاقصية" باب نقص الاحكام الباطله ورد محد ثات الامور ۲ ۷۷ ط فايهمى )

<sup>, 7</sup> بمشكرة شرىفكم الاعتصام بالكتاب؛ والنسبة ص ٣٩ ط سعيد و ابوداؤوا كتاب السنة عام لووم النسبة ٢ ٣٨٧ ط امداديه منتان

<sup>(</sup>٣) مشكوة حواله بالا و مسيد احمد كتاب العزوات باب في عرواته ﷺ و بعوته الح ١٠٥٧ ط الممكسب الاسلامي بيروات ) ر٤) مشكوة حواله بالا والسيهقي لصل في محاتبه الصشقة والمبتدعه ومن لا يعينك على طاعة الله عروحل ٢١/٧ حديث نصر ٩٤٦٣

کے اتباع میں منحصر جانیں۔

انبیاء تیسم اسلام کے ذریعے ہے ہی خدا کی رضامندی اور نارائٹی کا علم حاصل ہو تا ہے بغیر ان کے بتلائے اور سکھائے ہوئے عقل ان ٹی ہر گز معلوم شیس کر سکتی کہ کن چیزوں سے خداتعالی رائٹی ہو تا ہے اور کن کا مول سے ناراغں۔

ر سول الله ﷺ کی ذات بیار کات بمارے لئے نمونہ کا مدہد، اور بیرولولین فرض ہے کہ ہم آپ ی تابعد اری اور پیروی کریں اور ذرو پر ابر آپ کے نشان قدم سے نہ میس۔

ور پیروی کریں اور ذر دیر کا ہے کہ انتخان قدم سے ند میں۔ خلاف جیم کے رہ گزید کد بر کز جمعول مخوابد رسید

امند تعالی جل شاند نے آیت کریمہ مر قومہ یا ہیں جمیں کیں بدایت فرمانی ہے کہ ہم احمد تیجے محمد 'صطفیٰ ﷺ کی ذات مظهر آیات کو اپنے لئے نموند کا ملہ سمجھیں اور آپ کی سنت پر نمایت پھٹنگی اور استی م ہے۔ قائم دہیں کی جاری مزل مقصودے اور کین معراج کمال۔

ی ہر یہ بیان بیری سرور بیور بیور بین ماں۔ چھر رسول اللہ بیغ نے دین وشر بیت کے متعلق جمیں ایک کا ال و مکمل تعلیم دی جس کی ظیے سفات تاریخ بیس نمیں ال عتی مدش و معاوشان کی و نمی احجارت وحردت اتدان و طلوت غرض انسانی زند کئی کا کوئی شعبہ ایس نمیں کہ آخضرت میچائے کے اس کے متعلق جمیں اصول یا مسائل جزئیہ تعلیم ند فرمائے ہوں۔

ا کیے شفق معلم اور مر بال معن کے قربان جس نے بماری تہذیب و تعلیم میں کوئی قیقہ فرو گزاشت نسیں کیا اور کوئی ضروری بات سکھانے سے انعا نسیں رکھی بتایا ' مکایاء کر کے دکھادیا اور اس وقت تک ہم سے جدائمیں ہوئے جب تک کہ شریعت کو ہمارے لئے آقاب کی طرح روش اور صاف نہ کردیا۔ ۱۰۰

فصلى الله على من مبلغ الذي حق الرسالة والتبليغ و يلغ اقصى مداه ولم يفارقها حتى حمل لما الشريعة بصريعة بيضاء التي ليلها و نهارها سواء-

یتی اللہ تعالیٰ باران رحمت مازل فرمائے اس مبلغ پر جس نے رسالت اور شہلغ کا حق اوا فرمایا اور اس • قت تک ہم سے مفاد قت فرمائی جب تک کہ شریعت کو ہمارے لئے آفیاب کی طرح رو شن اور مفور نہ سرویا ایسارو بش مس کی رامت بھی ون کی طرح فورانی ہے۔

ہیں ہمہ اختار ف رائے انسانی فطرت کا منتظ تھا اور نفس وشیطان انسان کے بچے دشمن جمن کا ہر وقت میں قصد دار اوہ کہ انسان کو مردود بنادیں مسمان بھی الن دونوں فتٹوں سے بے خوف لور معمنون نہ تھے اور دومر شد کا کل (جیغیر اسلام روحی فداہ) بھی اس چیش آنے والے فقنہ سے پورے واقف اور خبر دار تھے آپ کو معلوم تھا کہ طل نبوت مسلمانوں کے مرے اٹھ جانے کے بعد ان میں طرح طرح کے

١١) لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحراب ٢١٠

الفد حينكم بها يبصاء بقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى و مسيد احمد الكتاب الرابع ٣٨٧/٣ قط المكتب
لاسلام يهروب )

ا آننا ف پیدا ہوں کے اور ایسے وقت میں انکس وشیطان کو او تی ہے گاکہ وہ میری امت کو کم ای کے باز میں اور ایس انک باز میں اور ہو ان اور ایس انکل کے باز میں اور ہوائے اور اور اور این انکس انکل کا تی ما گرا ہو گئے اور انکل کے بیان کے آپ نے امت کو صاف ساف الفاظ ور سے کہ اس وقت کم میں کی سخت کو میں کہ سخت کو میں کہ سخت کو کی کی کہ اس وقت کم میری مشت کو میں کہ سخت کو اور انکس کا اور انکس کا اور انکس کا ماری کی بات (یدعت) کو اعتبار کے کرنا کیو قد و بر میں کوئی تی ہو ۔ اور کم رائی کا مال کوئی تی ہو گئے میں کوئی تی ہو گئے ہو گئے میں میں کوئی تی ہو گئے میں کوئی تی ہو گئے ہو گئے میں میں کوئی تی ہو گئے ہو گئے

ور فرمایا کہ جب کولی قوم کو فی مد عت ایجاد کرتی ہے توان میں سے اس کے مثل آبید سنت کی توانی ا

" اسمال جاتی ہے۔

لور فرما یک جو محض بد محق می توقیه اور تقفیم کرتا ہو دہ گویا اسلام کے دھائے پر مدد کرتا ہے ہے۔ کیوں ؟ س لئے کہ ید محق خدالور سول پہنے کی تو بین کرتا ہے کہ اس کی کا مل و سمس شریعت میں اپنی حرف ہے ایجاد کرکے کویا خدالور سوں کی جانب کو تاتی اور نقسان کی نتیت کرتا ہے یا خود احکام تجویز کرت اپنے ہے (نظر بیج احکام کا) خدتی مصلب تجویز کرتا ہے اس لئے وہ تو در حقیقت اسلام کو اصادب ناور جو اس کی تعظیم و تکریم کم کرے وہ اسلام کے دُھانے میں اس کا مدد گارہے۔ دی معود جانقہ صبحہا

مسلمانوا یا در کھواور خوب سجھ وکہ شر کی احکام میں بغیر خداور رسوں پیٹھ کی تیاں کے نجات علم مکن ہے اور بدعت نمایت سخت اندیشہ ناک چیز ہے کیو نکہ اور گناہ تواہیے ہیں کہ ان سے اور سر نمان بھی قوبہ کر بیتا ہے کیاں بد تی کو قوبہ نمیس میں ہولی اور س کی اوجہ بیہ ہے کہ وجہ معت کا ارتکاب بیندار کی تبھ کر کر تاہے اور اپنے خیال ہیں اسے نیک کام سمجھتا ہے اس کے قوبہ کی طرف اس کا دھیان اور خیال بھی شیس ساتا۔

بدعت کرچہ بظاہر کیسی ہی بھی اور نئیک معلوم ہو کیکن بڑے گناہ کی چیز ہے اس امر کن صاف ہ رہ شن دینل میں روایت ہے :

احبر عبدالله من مسعود ً بالجماعة الذين كانوا يجىسون بعد المغرب و فيهم رجل بفول كبروالله كذا وكذا وسبحو الله كذا وكذا واحمد والله كدا وكدا–

فيفعدو ، فحضرهم فلما سمع ما يفولون فام فقال انا عبدالله بن مسعود ۖ فو الدي لا الد عبره لقد جنتم ببدعة ظلماء او لقد فقتم على اصحاب محمد عليه الصلوة والسلام علما

<sup>( )؛</sup> يعين صلى تبه ٢٣ احاشيه تمر ٢

<sup>(</sup>۲)، يَحِينِ صَفَّى نَهِ ۴۶ عاشِيهُ نَهِر ا (۳) وَيَحِينِ صَفِّى نَهِر ۴۴ عاشِيهُ نَهِر ۴

<sup>(</sup>١١) يعين الدنب المراه ١١٥٥ شيد نمه ١

. ٠ . (محالس الابرار)

مینی حضرت عبداللذین مسعود کوخبروی گل که ایک جماعت معد مغرب بیسهیتی ب اوران پیس ت ایک شخص کتاب که اتنی مرتبه الله ایم کمولورا تنی مرتبه بیجان الله کمولورا تنی مرتبه الحمد بعد مو

ا پیک سن ملاہ کیا گی سر مید للد ہم موجور کا حرب بیاف ملد موجود کی سر مید سفت مداور استفاد و ۔ اور سن تو کھڑے ہوئے اور فرایا کہ میں عبداللہ بن مسعود کہوں اور اس خدا کی قتم جس کے وا اور کوئی معبود نمیں کہ تم اوگوں نے نمایت تاریک بدعت اعتیار کی ہے ایم آتخشرت تیجھ کے اصحاب سے علم میں بدھ کے دو۔ بدھ کے دو۔

اس دوایت سے روز روش کی طرح واضع ہو گیا کہ ان تو گول کا بید فعی ہوجود یکہ ذکر اتی اور تنہیں و شیخ و تعلیل ہی تھا تھڑ چونکہ اس کی وضع اور ہیستا ایس مقرر کی گئی تھی جس کا ثبوت شر جے تہ مطر و سے نسیس تھ حضرت عبد اللہ بین مسعوڈ کے ٹردیکے نام ایک ناوربد عت تھا۔

اس پر ہدعت کا تھم لگانے کی اوجہ کیا نماصرف کی کہ ذکر انشداگر جہ ہر وقت عظوب اور محبوب جب مگر اس کے لئے بیا اہتم مواجماع کر نا صدوو شریعت سے تجاوز کرنا تھا ہر محص کو بیا افتیار دہ مص ب کہ وہ بطور خود جس قدر چ ہے ذکر انقد کرے لیکن میا اختیار شہیں کہ ایک جدید اور ٹی صورت اور ہیںت ایجاد کر سے 'مہ ٹھراسے طریق شرعی اور موجب تواب عقاد کرے۔

ست پہ کر امیم جن کے علوم مشکوۃ نیوت سے ماخوۃ لور جن کے بینے لورہ کی سے بدورہ گیسے ہو جہ کیفل صحبت منور تنے جنہوں نے خدا در سول کی حجبت میں اسپنے شعر بار آل داوادہ اعزادہ اقارب کو چھوڑ دیا در آستانہ نبوت ک جاروب کشی کو سر مایہ سعادت سمجھے کر دل وجان سے نبی الی رہ کی فعداہ کے خادم جاں ٹارین گئے ال سے زیدہ اتباع سنت کاہ عولی کون کر سکت ہے اور اس سے بڑھ کر دن فی انڈروفنا فی اگر سول ہونے کا وہ کون کار سکتا ہے۔ سیکھی سے سنت کاہ عولی کون کر سکتے ہے در اس سے بڑھ کر دن فی انڈروفنا فی اگر سول ہونے کو م کون مار سکتا ہے۔

وہ انہاع سنت سید واقعائے آثار نبوید کے رکات کو خوب مجھتے تھے وہ انہی طرح ہوستے تھے کہ سنتے سکے کہ خضور انور تیلئے نے بوکام کہ خود کہیا ہمیں کرنے کا حکم ریاس کے خلاف کسی کام میں ٹیمریت اور برکت شیس بو سکی انسمیں اسہات کاللین تھاکہ یہ عات میں نجات کی ای قدر امید ہے جس قدر کہ حکل ( اندر اس ) سے شدحاصل کرنے کی آرزو وہ لیتین وا ٹق کے ساتھ آنخضرت ٹیلئے کے حرکات وسکنات کا انہاع کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ بی انہاع نجات کی کھیل اور منظرت کی ضریب۔

وه آخضرت على كو تعر نودكا حقق ممل اور حسب ارشاد اليوه اكملت لكم دينكم الغ ١٠٠١ سام ك المينان قصر كوبر طرح كال وممل عقاد كرتے تھے۔ (٢)

ر ۱ پیمبر ۲۵۱ میجلس بستر ۱۸ طبع مکنیه دار الاشاعت اگراچی پاکستان ۲ م الیم م اکیلت لکی دینکیز واقعمت علیکم معنی و رضیت لکم الاسلام دینا – الماندة ۳۰

<sup>(</sup>س) بھوٹی کے بھٹر آخری بھٹر ہو اور ایس کے دو کوئی کی گئی گئی گاور قواست تک کے لئے مشرباک نے ایس محمل این عظ فرداوارد پن حمیراک عالیات اگر کہ رکام اعلیاء اس مدندے ہیں جس کی ایک ہٹر افل تحق جس کو آپ تفکیقا نے پر فردواب عزید کی بیڑ ق خرورت کمیں میٹن وین جس آپ کوئی ڈی ہٹ کرنے کی خرورت کمیں۔ فقط

کتب او دیشہ و سر بیل سحابہ کرام ہے بھڑت اسے واقعت متقول میں کہ انہوں نہ بوید کے دات مقد مقول میں کہ انہوں نہ بوید کے دات خطاب افران بھی استانہ و اولان کی استانہ و اولان کی استانہ و اولان کی استانہ کا استانہ کا استانہ کی دائم کی مشتر میں کے استانہ کی استانہ کی استانہ کی استانہ کی استانہ کی استانہ کی در استانہ کی استانہ کی استانہ کی استانہ کی در استا

تفادت راه از کوست تا مجا

لیکن ایک عاشق سنت اور قدرشن سامت اگر اپنے سید میں حق شناس دل اور دماغ میں سنت ہویے سے مجت رکھنے والی عقل رکھن ہے تو وہ صاف کمدوے گاکہ ان آن کل کے نام کے ملوء سے حطرت عبدامد من مسعود ڈیدر جماعلم لورؤ کر املد کے دیدادہ تنے نیز وہ سنت دید عت دولول کی حقیقت کوان سے ہزر ں، رب زیدہ مجھتے تنے ورفیفن صحبت آخضرت بھٹے ہے مشرف اور صحابہ میں ممتاز در جدر کھتے تنے اس لئے ان ہ فتوکی یتین تن اور ان چم ملاآہ ل کے فتوے سے احق باقتول ہے۔

اب میں ان رسول کاذکر کرتا ہول جن کا تھم بھش انہاب ر گون نے دریافت کیا ہے اور تکھا ہے کہ بیر میمین برمایش علی الحموم پر بھش خاص خاص شعروں میں مروق میں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تھم شر کی گئی بتاتا ہوں تاکہ جن پؤک رو حول کو سنت نوبہ سے محبت سے وہ اس پر عمل کرتے نجات خروق حاصل سمیس ہے وہا تو فیقی الا ہافلہ علیہ تو کلت والیہ انہہ –

ر 'م نمبر السمیت کی تجینہ و تنفین میں دیر کرتے اوراض جگہ ایک دورو نکاش میت کو پزار کھتے ہیں۔ 'تم شرخی۔ سیر ہم خلاف شرحیت اور میت کی تجینر و تنفین میں تاخیر خلاف سنت ہے اُرچہ یہ تاخیر کس عزیز کے انتظاریا مل ودولت کی جانچ پڑتال یو تقسیم ترکہ کے اہتم م یوالی بن کس اور فرض سے گی گئی۔ و نہ حال خلاف شرحیت ہے۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله تُلَقُّ سرعوا بالجنارة فان تك صالحة فخير نقدمو به. البه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم مفقى عليه ( مشكوة) ..

حضر ت ابو ہر بروؤے روایت ہے کہ رسول اللہ تھتھ نے فربلاکہ جنازے کو جدی لے جاڈ کیو نکہ آئر میت نیک ہے تواس کو تیم کی جانب جلدی پڑچادو گے اور اگر بدہ تواپق گروٹوں سے بدی کو جدی تار چیئوئے۔

شنی :نازے کو بھر حال جدد کی د فن کرما پیائیے' اور میت خواہ نیک جو باید بھر حال جد کی و فن کرنے۔ یس فا ندہ ہے جیسے حدیث ند کور میں صاف بیان فرمادی گیاہے۔

ولما عاد السي ﷺ طلحة بن البراء وانصرف قال ما ارى طلحة الا وقد حدث فيه الموت فاذا مات فاذ نوني حتى اصلى عليه و عجلوا مه فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بس ظهراني اهله رواه ابوداؤد" رد المحتار) .٠

جب رسول الفدين عليه صحة رب براء كى ميادت كركے واپل ہونے گئے قو قرايا كه ميں ضيم خيال كرت هُر به كد طنيه ميں آغاد موت پيدا ہو گئے ہيں قوجب ان كا انقول ہوجائے تو چھے خبر كروينا تاكہ ميں ان پر نماز پڑھوں اوران كى تجبيز تنظين ميں جلد كى كرنا كيونك بدبت مناسب شيم سے كه مسلمان كامر دوا پيخ گھ والول ميں زياد دو بردہ كاج ئے۔

ويسرع في جهازه (درمختار) ٣، وكره تاخير صلوته و دفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلوّة الجمعة (درمختار).؛

عصورہ المبعث وروسائٹ ہیں۔ مر دے کی جمیز تنگفن میں جد ک کی جائے اور حد تیار کی جنازہ س کی نمازیڑھنے اور و فن کرنے میں

ر ٩ ) مسكوة ناب العشى بالحتارة ص £ 1 و ط سعيد بحارى شريف كتب الحياز باب السرعة بالحيارة ١٩ أ. ١٩ ك قديمي و مسلم شريف" كتاب الحياز " فصل في الاسراع بالحيازة الـ ١٩ ع ط قديمي ) بدا به وفاؤد " كتاب الحياز" باب تعجير الحيارة ١٩٤/ ١٩ امدديه ملتان ) رود لمحتار " باب صلاة الحيار ١٩٣٠ ٢ ط معد

ر٣) باب صلاة الحنان ١٩٣/٢ طاسعيد ١٤) باب صلاة الحيار ٢٣٢١٢ طاسعيد

اس خرفض ہے ویر کرنا کے بعد نماز جمعہ بزی جماعت ہے جنازہ پڑھیں گے انکردہ ہے۔

ر سم نمبر الدجب جنازہ کے سرچلتے ہیں تو جنازے کے آگے کھے لوگ با واز بائد کلمہ شریف بار کر پڑھتے۔ چاتے ہیں قبر ستان تک ایسا کرتے ہیں؟

تعم شرگ۔ جنازے کے ساتھ کلمہ یاور پکھ باند آوازے پڑ صنائکروہ اور بدعت ہے۔

و على متبعى الجنازة الصمت و يكره لهم رفع الصوت بالذكر والقراء ة ( جوهره نيره) . ، و يكره رفع الصوت بالذكر والقرآن و عليهم الصمت و قولهم كل حى سيموت و نحو ذلك خلف الجنازة بدعة ( مراقى الفلاح) . ،

جنازے کے پیچے جائے واول کو خاصوش رہناچاہتے اور بلند آوازے ذر کر ہایا قرآت کر مالات کے سیال کے خاصوتی از مہناور نے کروہ بابند آوازے ذرکر کرنالور قرآن پڑ شنا کروہ بالار جنازے کے ہمراہیوں کو خاصوتی از مہناور ان کالیہ قول کہ "کیل سی النے" یا اس چیے اور کلمات کمنا جنازے کے چیچے بدعت ہیں۔

ويكره رفع الصوّت فيها بالذكر وقراء ة الفرآن ذكرٌ في فتاوى العصر انها كراهة تحريم واختاره مجدالانمة الترحماني وقال علاء الدين التاحرے ترك الاولے ومن اراد الذكر والفراء ة فليذكر وليقرأ في نفسه وقال قيس بن عبادة كان اصحاب رسول الله تَثَّ يكرهوں رفع الصوت عندثلث عند القتال وفي الجنازة وفي الذكر، ذكره ابن المنذر في الاشراف...

جنازے میں ہید آوازے ڈر کرناور قرآن پڑھنا کردہ بے قباط استعمار میں ند کورے کہ یہ کرارت تحریح ہے کو مجدالا منہ ترجمانی نے اختیار کیا ہے اور علاء الدین تاجری نے کما کہ خلاف اولی نے اور جو ذکر اور قرآت کرنا چاہے اسے چاہئے کہ ول میں کر سے اور قیس نن عجادۂ نے فرماید کہ رسول اللہ بڑھنے کے اسحاب کر امر نے لمایک رسول اللہ بڑٹ کے اسحاب کر اشترین جگہ آواز بلند کرنا کروہ مجھتے تھے قبال کے وقت اور جن ز میں اور ذکر میں۔ ( همینید اسمنعلی )

و على متبعى الجنازة الصمت و يكره لهم رفع الصوت بالذكر وقرأة القرآن كذافي شرح الطحاوي ( عالمگيري ) ...

جنازے کے ساتھ جانے والوں کو خاموشی رؤم ہالوران کوؤکریا قرآت قرآن بلند آوازے کرنا

مغروه ہے۔

<sup>(</sup>١) باب الجائز ١٣٩/١ طامير محمد كتب خانه "كراچي -

<sup>(</sup>٣) باب احكام الحنائز فصل في حملها و دفيها ص ٣٦٧ ط مصطفى البابي الحلبي مصر

<sup>(</sup>٣) عية المستمنى (الحلبي الكبير) قصل في الحبائزا البحث الخدمس في الحمل ص ٩٩٥ طبع سهيل اكيدميّ لاهرو (٤) بات الجنائر القصل الرابع في حمل الحنازة ٢٩٢١ طبع مكتبه ماحدية كوثبه

اعلم ان الصواب والمختار وما كان عليه السلف اسكوت في حال السير مع الجنارة علا يرفع صوت نقراء ة و لا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرة وهي انه اسكن لحاطره واحمع لفكره فيما يتعلق بالجنارة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق و لا تغترن مكتره من يخالفه فقد قال ابو على الفضيل بن عياض ما معاه الزم طريق الهدى ولا يضوك فلة السالكين واياك و طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الها لكين وقد روينا في سنن البهيقي (بما يقتضي ما قلته اه (

جانا چاہے کہ راہ می اور پہند ہدہ اور جس بہ سلف صافین کار بند تھے وہ یک ب کر جناز ۔ ۔ ، تحد
چین کی حالت میں خہ موش رہ اور قرائت یا کہ بلند آواز ۔ تد کیا جب کے اور اس کی حضرت طاہر ہے اور
چین کی حالت میں خہ موش رہ اور قرائت یا کہ بلند آواز ۔ تد کیا جب کے اور اس کی حضرت طاہر ہے اور
ماات خامو فی میں ان کو اطبیعان اور یک و کی جس ہے جناز کے حالات میں انہی طرح کو وہ قرار
مین اور اس حالت میں کی مطلوب ہے ہیں کی حق ہے اور اس اس حوالات کھا کہ اس کے طاف ممل
میں اور اس کے بیارہ اور اس کا خیال نہ مرکب مسلوب ہے ہیں کہ
اور سوک از مرکب کا خیالات اس استوال میں چینے والے (ور حقیقت بلیاک ہو نے والے ) بہت ہیں اور منی
اس کے دھوک نہ کھا کہ ان راستول میں چینے والے (ور حقیقت بلیاک ہو نے والے ) بہت ہیں اور منی

قوله و يكره رفع الصوت قبل يكره تحريما كما في الفهستاني عن الفنية وفي التسرح عن الظهيرية فان ارادان يدكر الله تعالى ففي نفسه اي سرا بحيث يسمع نفسه و في السراج و يستحب لمن تبع الحيازة ان يكون مشغو لا بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاد الميت وان هذا عقلة اهل الدنيا و ليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فان هذا وقت ذكر و موعظة فيقبح فيه المعلمة فان لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة و لا بالذكر و لا يعتر بكثره من فعل ذلك واما ما يفعله الحيال هي القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمصيط فيه فلا حجوز بالا جماع و لا يسع احدا يعدر على الكارة ان يسكت عنه ولا ينكر عليه انتهى الأ

قول د بلند آوازے (اسر موروب کما گیاب که بیا نرابت تحریک ب جیساک قبستانی میں قدیدے منقول ب اور شرح میں طلبریت منتول ہے کہ اگر کوئی خدا کاؤ کر کر تا چاہ جو اپنے افغس میں مین چیکی چیک برے اس طرح کر اپنی آواز خود من سااہ سران میں ہے یہ دوشنص جنازے کے چیچے جائے اس کے سے

<sup>. •</sup> انسوحات الربانية عنى الإذكار أشووية بات ما يقول الماسي مع الجبارة! العرة الرابع ٢ ١٨٣ ط المكتبة الاسلامية رياض

<sup>.</sup> ٢٠ طحطُوني على مراقى الفلاح احكام الحبائرا فصل في حملها و دفيها ص ٣٦٧ ط مصطفى البابي الحبي واولاده

منت ب ب کہ خداک ذرک و کی (آبت آبت ) مشغول رہے اور یہ صیحے کہ میت و کیا کیا وات ہیں آ آئیں گے اور یہ کہ اٹل دیا گا انجام کی ہے اور یہ فاکرہ ہو تول سے بچے کیو نکہ یہ وقت ڈکر اور افعیت کا ہے تو نے وقت شفت پر می ہے اور آئر ڈکر انڈیڈ کرے تو ٹی موفی لازم سجھے اور ڈکر اور قرآت بائد آواز ہے شنہ ا اور سی بت ہے دھو کہ نہ کہانے کہ ایسا کر شاہ الے ہیں اور جانوں کا یہ خوا کہ جناز ہے ہو گا ہے تر نا جائز ہے اور جو شخص الن او گول کو روک سکتہ اے خاموش رہنا اور معتم نہ نہ نا جائز ہے رہے ہے۔ نہ نا جائز ہے ہی جی مراتی انتخاب )

شاعد کارم نصوص تھیمیہ فد کورہ سے صاف فاہر ہے کہ جنازے کے ساتھہ انگراہی اورانوال او بہ اورانیام • نیا میں غمرہ فدیر کے ساتھ جنا پاسٹنا اور ہاند آواز سے انسر کرنے وقت آن پڑھنا تعروہ ہے ایک روایت کے • معروب کرانے تحریمی ہے اور دوسر کی کے موجب تنزیمی اور وقوں صور قول تیں انکار بر نیا ہیں۔

<sup>•</sup> صرح علمتوابا في باب الحج عن العير بان بالانسال ال يجعل أنواب عبسه لعبره صلاقة أو صومة أو صدفة أو عبر ها الج و في الحجر امن صحة أو صلى أا از منسف و حقل أنوابه للهواهان الافواف و الاحياء حار و يوسيل مو يها أنهيه عند هل المساء أو تحافظة أو المائية المائية المسابقة أو المنافظة التي المنافظة المائية المائية (مائية المائية على محسد معيد) لا ويقرأ من القرأ دافعة لنسر له من الفاتحة وأول القرة التي المعاصوب أو بنة الكوسي تها تقول أفها أو صار واحداً ما تواكدة في قاداً أو الجهيد وإذا المحافز أبات صلاة الجائزة (على العماضية على الدائية الكوسي تها تقول أفها أو صار واحداً ما تواكدة المنافظة المحافظة الجائزة المنافظة المحافظة المحافظة المنافظة المحافظة المحافظة المنافظة المنافظة

ننے طریقے اوراس کے لئے خاص خاص خاص صور تیں ایجاد کر کے انہیں اازم کر لہاور مجھ بیٹھے کہ اس ای طرت تواب پہنچنا ہے یا <sup>م</sup>یں طرح ہنچ نے ہے زیاد د **ٹواب پہنچنا ہے کسی نے ایسال ٹواب کے بنئے خا**ص دن مقرر ر لئے کئی ۔ صد قے کے بینے خاص خاص چیزیں اوران کی مقدار معین کرلی کئی نے مقامات کی تعیین کرلی اً۔ مثا، قبریر ہونا چاہئے کسی نے کہھ کس نے کھے ان قبودات اور تعینت مخترعہ کی وجہ ہے ایصال ثواب جیسا نیک فام ید عات کا مجموعہ بن عمبالور حسب تصریح فقهائے کر م وہ بچے مفید ہونے کے التر فقصان کا سیب : وَ مَا الصِولَ ثُوابِ كَ متعق جس قدر قيووات وتعينات غير مشروعه ايحادَ كَ ثَلْ مِن ما وجه الته ام وامبتمام وه نیم مشرہ ٹے اور یدعت ہو گئی میں ان ک کے لئے ایک دفتر ور کار سے بہت کی ایک صور تیل میں کہ ننما کے مرام کے زمانے میں وہ بیدا ہوئی تھیںان کے احکام تو فقہاء کے کلام میں ند کور ہیں لیکن بہت ہی ایس : یہ کید ان کاوجود تھوڑے زمانے ہے ہوا ہے اس لئے خاص ان کاذکر کئٹ فقہ میں نہیں ملٹا یہاں 'مرافسوس اور بخت افسوس کے سرتھ کمنایز تاہے کہ ان بدعات کی ترو تج داشاعت بی*س عوام الناس زیادہ* قابل الزام نسیس بعه وہ نام کے ملہء میں جنہوں نے وگول ہے بھیدا پھال ثواب اپنے علم کا فراج وصول کرنا اپناا نتائی مقصود 'جہر رَ ہوا ہے۔ ان بدعات کے زیادہ ذمہ دار میں حفر ات ہیں جنہول نے عوام کو سمجھایا کہ تمہاری یہ نمام یوہ یں جائز میں بعصہ مستحب وسنت میں اور بجائے اس کے کہ بدعات ہے ان کو نفرت وااتے اور سلت نبویہ لی تعلیم نرے اور اس کے اتبائ کا شوق اور محیت ان نے دلول میں پیدا کرتے صحابہ کرام کے حالات ان پر ﴿ إِنْ مُرتَ ائمَه دين وسف صاحبين كي ياك سيرت النهيل سكھاتے۔ ايک طوفان بدعات ميں النہيں غرق كر ديا ہ رہی پر اکتفانیس کیا بھے ان خد تر س اور اہل حق سماء کے خلاف زہر اِگلناشروع کیا ، جنول نے ان کو ید عت بنایاور بدعت کے ہرے انحام اور بتیجہ بدہے آگاہ کیاحالا نکہ اہل حق فقد حفیہ کی صریح عبار تنبی پیش سرتے ہیں رسول اکر مر بھتے کے صاف ارشاہ ت بیان کرتے میں معران کووبالی غیر مقلد بتا کر عوام کے قلوب وان ت برگشة كرتے رہتے ہيں، حال كله در هيقت خود اسين فد بباور فقد حفيد كى صريح مخاطب كرك آتی طور پر خود فیر مقلد ہے ہیں مگر ان بدعات کی اشاعت کے جو آمد فی ان کو ہوتی ہے۔ اس کے مقاب میں الأك تقليدوترك منت سبحي كجوا فتياركر ليتة بين افسوس صدافسوس.

" نخط و گیرر مور ایسال تواب گی ایک رسمیه نهی ہے جو نمبر ۳ میں بیان کی گئے ہید کام آمرید بیسال قواب کے حید سے کیا جاتا ، دو گر اس کی میہ صورت کد جنازے کے سرتھ کھانا قبر ستان کو ہے جایا جائید عت ہے ورجو نکہ فقداء کے زمانے میں بیر اسم بیوا ہو گئی تھی اس لئے اس کا صرت تھم کتب فقہ میں۔ موجود ہے اور دویا ہے۔

قوله بدعة اى فيبحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج فى المدخل فى الجزء الثانى "نا من البدع القبيحة ما يحمل امام الجنازة من الحبر والخرفان و يسمون ذلك عشاء القبر واذا رصلوااليه ذبحوا ذلك بعد الدفن و فرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوى فى شرح الاربعين فى حديث من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال و يسمون ذلك بالكفارة فانه بدعة منمومة قال ابن امير حاج ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحاً لو سلم من البدعة اعنى ان يتخذ ذلك سنة او عادة لانه لم يكن من فعل من مضر يعنى السمف والحير كله في انباعهم اه.١، (طحطاوي على مراقي الفلاح)

لاشك في فرضية علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لان صحة العمل موقوف: عليه و علم الحلال و الحرام و علم الرياء لان العابد محروم من ثوات عمله بالرياء ٥ رددالمحتار شامي) ٥٠.

اس بیں شک شیں کہ فرائض نمسہ کا ملم حاصل کرنافرض ہے اور ای طرح علم انااص

و ١ ) باب احكام الجائر فصل في حملها و دفيهاص ٣٦٧ ط مصطفى الدى مصر ٢ ) مقدمة - مطلب في فرص الكفاية و فرض العبي ١ ٢ ٤ ط صعد

کیو نکه عمل کا صحت اخلاص پر مو توف ہے اور ملم حال و حرام اور ملم رہاء بھی فرض ہے کیو نکہ رہاء کی وجہ ہے۔ سابہ اپنی عبادت اور عمل کے ثواب ہے حروم مربتاہے۔

وفى البزازية و يكره اتحاد الطعام فى اليوم الاول والنابى، و التالث و بعد الاسوح و نقل الطعام الى القبر فى المواسم و اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن و جمع الصلحاء والقراء للخم الولقراء ة سورة الانعام و الإخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عدد قرأة القرآن لاجل الاكل بكرد و فيها مى كتاب الاستحسان و ان اتخذطعاما للفقراء كان حسنا اه واطال فى ذلك فى المعراج وقال وهذه الافعال كمها للسمعة والرياء فتحر ر عنها لابهم لا يريدون بها وجد الد نعلى دد .

اس عبارت میں کی باتھی۔ نمایت صدف طورے ند کو جیں ال پیا۔ میت کے پہلے روز کتنی ہے ۔ انقدال وو فن میں کھانا پکوانا اور اجہان کر مااور ختم قرآن کا اہتمام کرما اور اجہان اور تیم رے روز اور کیم بغند ک دھد کی اہتمام اور اجہان کرمایہ سب مکر وہ ہے اور یہ افعال آخری طور پر بخر مل شرے ورباء و نموو کے جاتے میں اس کئے بدعت و ناچائز میں اُر فقراء کو کھانا کھانا جائے پاشتیم کیا جائے تو خر طبار اے سندند سمجہ جائے اور اس کا امترام ند کر ایوجائے تو جائزے میں تھی تھی تھی تھی وقت یہ محموم طعام کے جمہور وقت میں جو بخر شن خوشنو دی خدا تعانی کھانا پکا کر فقراء کو کھل دویا تشیم کردواور اس کا تواب میت کو بائجاد و تو مضا کتہ

ر سم تمبرسم و فن کے حدقیرت ن سے ایس ہوئے میں تورائے میں الرائے میں ایک تخصی یان کا نوانی لئے تھا ا ربتا ہے وہ سب کو یان تشکیم کر تائے اور گاہ پھر کتا ہے جیسے شاہ می میں کرتے ہیں۔ تھم شرق کے ۔ کر میویان اللم میت کی طرف سے تشکیم کے جاتے ہیں توان وجہ سے ناج نزئے کہ اہل میت سے کی شم کی وعت لیما تمرہ والوجہ مت ہو اور یان تشکیم کر واقعی کی قسم کی و فوت ہے ہوائی کے وہ رب سردی فی ہے بنا اس کے اور زر سرک ہے۔

۱ کدافی هامس رد المحدر ۱۲ سا

<sup>\*</sup> رد لمحتار بات صلاة الحائر مطب في كراهية الصيافة من أهل البيت ٢٤٠١ طاسعيد

فأ. نمي الفتح و يكره انخاد الضيافة من الطعاء من اهل المبت لانه شرع في السرور لا
 في الشرور وهي بدعة مستقحة الخ ررد المحتار)...

ں مخالقہ ہیں میں ہے کہ اہل میت کی جانب سے کھانے کی دعوت کالینا مکروہ ہے کیونکہ دعوت نمانٹ موقع پر مشر وٹائے نے تم یر ارسید کی ہدعہ ہے۔

ای طرح کاب پنجر ناب انسل اور دعت نے کیو قد اس موقع پر حاضرین پر کاب پنجر سے اُن وئی محقول وجہ خیم حوالے اس کے کہ اپنی ناموری اور رہاء مقصور ہواں ہے میت کو قواب بھی، بھی تؤ مقصود نمیں جو سکتا کیو نکہ یہ کو کی موباد شااور قرمت کا کام خمیس ہے نہ صدف ہے اپندایہ قص بھی واجب انترک

ر شم مبر هد. دب وفی مشخص م جاناب توان کے ذمہ جنتے روز اور نمازیں وغیر وجوتی ہیں اس بنا سار ھے به ان میر کیبوں وراکیا قرآن شر بیف رکھتے میں اور مؤون یاما کوباکر اسے سُتے ہیں کہ قال بن فعال سے ذمہ شمل قدر روزے نمازیم باقی میں ان کے موض میں حسیس پر گیمول اور قرآن مجید ایاجات ہے تم نے قبول کیاہ وہ تا ہے بال قبول کیا تھے وورائیوں اور قرآن شریف کے جان ہے اس حریقے واو سے حید سنتے

تنگیم شرقی سے رہم تھوزے تھوزے افتااف ور تفاقت کے مرتج ہندوستان کے افغی شد وال میں بھی بھی ۔ ری ت ب ور است استفاط کتنے ہیں اس اصل ہے ہیں جب کہ جب سی تشخیطی کا افغال او جائے اور اس کے ذمہ افغی میں اس کے ذمہ افغی اسلام اور اس کے ذمہ اور اس کے اس کا اسلام اور اس کی میں تو اس اس کے نمید کا اس کا خواجت کیا گئی ہو ہوئی ہو میں اس اور اس کے اس کا دورات کو این میں تو رہ اس اس کر اس کے اس کا اس کا اس کی حد میں تاریخ کی معلوم ہیں ان کا بھی واقعہ کے جس تو اور شدے ال کتاب اس میں تو بھی ۔ روز اے دی وہ میت شامات ہیں وارث کو معلوم ہیں ان کا بھی واقعہ ہوئے اور شدے ال کتاب اس میں تو بھی ۔ میں اس اس اس کا دورات و میں تاہد ہے شدے مال بیاس کے میں اوادہ جاتا ہے تو بورے قد ہے ہے موافر اس

ولومات و عبيه صلوت فانتة واوصح بالكفارة بعطے لكل صلوة بصف صاغ من لوكا لفطرة وكدا حكم الوتر والصوم وانما يعطے من ثلث ماله ، (درمختار)

اَرَ وَنُ صَحْفُ مِرْ مِيالُو. اَن بِهِ لَعَنا مُلاَيِّ صَحِيلُ اور فديد دينة کَ وصيت مَرَ مُيَا تَوَ مَهَا ووتر عه روزے ڪيديلے ضف سان آرو باهش صدقہ فو ڪ ديئے جائيں اور صرف گلث مال ت فديد دي

<sup>.</sup> ١ ) دب صلاة الحالوا مطلب تني كراهة الصيافة من أهل الست ٢ . ١ ٢ كل طاسعيد

٢٠ و عني السجارة الاشدة في قرصت علم الفرائض الحمل و علم الاحلاص
 ١٠ عشاء بالرياه و دالمحدر القدمة مطلب في قرص الكفامة و فرض الفيع ٤٠ ٤ طاسعيد و

٣ دب فصاء الفوات ٢ ١٧٣ طاسعند

ب ئے گا۔

اوراگر میت نے باوجو دیال ہونے کے وصیت نمیں کی یاد عیت کی مگر جنتی نمازیں اور دونیہ اس کے ذمہ متھان سب کے قدیمہ کی پور کی مقدار کرد میت نمیں کی تو پیکل صورت میں وارث کے ذمہ قدید و بتا ۱۳ رومری صورت میں چور قدید و بنالا خواہ شٹ کے اندر ہو) ضروری نمیں اور مرنے والمان دونوں صور قوں میں ان دکار ہوگا۔ میں ان دکار ہوگا۔

قوله لولم يترك مالاً اى اصلاً او كان ما اوصيه به لا يقى زاد فى الامداد اولم يوص بسئ واراد الولى التمرع الى ان ذلك لبس بواجب على الولى و نص علمه فى البين واراد الولى التمرع الى ان ذلك لبس بواجب على الولى و نص علمه فى تبين الممحاره فقال لا يجب على الولى فعل المدوروان اوصل به المميت لانها وصية بالنمو و الواجب على المميت ان يوصى بما يقى ان لم يضفى الثلث عنه فان اوصى باقل وامر بالمدور و نرك بقية النلث للورثة او تسرع به لغير هم فقد اله بمرك ما وجب عليه اد . (رد المحمار)

اور جب که میت بنائلی و میت نیش کی یاب نیس جمور یا قد شد ند که و میت کی یا تحوز سد می دورت کی دورت ک

٢٩ بات قضاء القدالب مطلب في إسفاط الصافوعي ليسب ٧ ٣٧ طاسعيد.

ا ور انتیا کو و یا کار قبضه کرادے گیروہ فقیر به تیمول دارث کو بهه کردے اور دارث قبضه کھی کر کے پھریہ دارث ہ بن یہوں اسی نقیریائسی دوسرے فقیر کو اور آٹھ ٹمازول کے بدلے میں دے ادر پھروہ فقیر مارے و نہہ رے قبنہ کراہ ہای طرح آمر میت کے ذمہ اتنی نمازیں تھیں تووس مرتبہ دور کرے لیٹی وارث نتیر ہ ، \_ اور فقير وارث كوبهد كرے اور سرم تبد قبضه كرليناشر طے ورند صدقه يابهد تعجم نه به و گا پھر جب نمازيں یوں بوجائیں توروزوں کے بدلے بی طرح کرے کدیہ جار صاح اُتحدروزوں کے بدلے میں: اور پھر تیں ہے ہید کروے وکبلذا پہل تک کے روزے یورے ہوجامیں پھر دوسرے واجبت کواتی سر تابورا یا بالارجب سب سے فارٹ ہوج میں توافیر میں خواہ فقیروارث کو مبد نہ کرے کیکر چلاجائے امید · \_ اقوار شامی نیار مندی سے فقیر کو بید کل چار صاح یا اس کا کو فی حصد دیدے بیا سقاد کی وجرایب و أنها و فيان قرما في كيس أس تركيب القاط جهاب تك جميل علم ي كوفي شيس مُرتا-

ولو لمه يتوك مالا بستقوض وارثه نصف صاع مثلا و يدفعه لفقير ثم يدفعه الفتمو لبوارث ثم و تم حتى ينم (درمحتار). ، قوله يستفرض الح والا قرب ان يحسب ما على الميت و يستقرض بقدره بان يقدر عن كن شهرا و سنة فيستقرض قيمتها و يدفعها للفقير تم يسنوهمها مه و يتسلمها منه لنتم الهبة ثم يدفعها كذلك الفقير او لفقير اخر وهكذا فيسقط في كن مرة كفارة سنة و بعد ذلك يعبد الدور لكفارة الصيام ثم للا ضحية ثم للايمان لكن لا مد في كفاره

الايمان من عشرة مساكن انتهى مختصران

بیخی آمر میت نے پیچہ مال خمیں چھوڑا (یا چھوڑا مگر وصیت خمیں ک پیزائد ھی انگٹ وصیت ک پی ، صیت سے زائد فدید و بنایاب) قوارث نسف صاحً مثلاً قرش کے کر (یاسینیاس سے) کس فقیر کود س پچر اقتیر وارث کو بهد کرے کچراہ رکیجر میال تک کہ تمام آرائض وہ ابنے پورے بوجا کیں بیٹی اقر ب میہ ہے كه ميت كذمه ك فرعض واجبات كاحسب مرايات الوروارث ايك خاص اقعداد فرانش ب فديد ف متدار قرض نے (یانینا میں سے ایس) مشا ایک مهیندی نمازوں کا آغافد میہ دوایا لیک سال طالبتا: وانچہ وہ ر بید میدند باائید سال کی فعازه ال ک بدلے بیال فقیر کووے اور پھر فقیر سے اپنے لیے ہید کر کے قبضہ کرت تاکہ ہید پورا ہوجائے کیمرا ک فقیل ویا ہی دوسرے فقیر کوا ہے اورا ی طرح آئر تاریخ تو ہر دفعہ میں آئید مين ياليك سال كي نمازين سائلا زول ال اورجب نمازين ۾ رقي جو جائين اتواس كے عدروزوں 6 كفارو ج قربانون كاليجر فتهم كايوراكيا جائب يلن قسمول ك نفاره مين ضروري بيكه برفتهم كالفاردوس منكينون ودي

نگین به بھی واضح رے که عبارات ند کوروے صراحته معلوم :و گیا که به نعل اسقاط (نعل وور ) ہ ار پٹ کے ذیمہ واجب اور ضرور کی شین باتھہ محض تیم ن نے اور ایراء نامہ میت کے لئے آیک حیلہ نے آگر ا

ر ٩ . باب قصاء الموالب ٢ ٧٢ ط سعيد

٢٠ و د المحتور بات قصاء العواب مطلب في بطلاق الوصية بالحتمات والنهالين ٢ ٣٧ ط سعيد

نے وری سمجھا ہانے پاسنت سمجھ جانے تو تا جائزلورید عت ہو جانے گا جیسا کہ رسم نمبر ۳ کے بیان میں علامہ المحطادی کی عبارت سے صراحت معلوم ہو چکا ہے، ہمز سے تھی ضروری ہے کہ بھورت عدم وصت میت کے ترک میں ہے جب تک کہ تماسور شیائے اور حاضر نہ ہول کوئی مقدار استفاظ میں نہ دی جائے اور شخت تک کی وصیت میں زائد علی الفیصاد بدون رضا تمام ورشک ہے استفاظ میں کوئی مقدار نہ دی جائے آگر کوئی دے گاہ وخو ضائم ہوگا۔
میں کوئی مقدار نہ دی جائے آگر کوئی دے گاہ وخو ضائم ہوگا۔

الحاصل اس تمام بیان سے نامت ہوگی کہ اسقاط کا بید طریقہ جو رسم نمبر ۵ میں بیان کیا کیا ہے کہ ساز ھے بادن سیر گیسوں اور دیا ہے کہ ساز ھے بادن سیر گیسوں اور ایک قرآن مجید تمام فرائنس وواجبت کی فعر بیش ہو جائز کے اصل ہو ، جائز کو اس کے کہ اس میں ماز ھے بادن سیر کی تعین میں اور خاجا تز ہو جائے کہ اس میں ساڑھے بادن سیر کی تعین نمیں کو جائے کہ اس میں ساڑھے بادن سیر کی تعین نمیں کا کہ والے کہ اس کے خاط سے فرد کے مقد ار معین مورک سی نمیادوں کا بوالے متعین نمیں کی جائے کہ اس کے خاط سے فرد ہے کی مقد ار معین مورک سی نمیادوں کا بوالے اس کے مقد ار معین مورک سیر کی نماز کی اورک کا کوئی اس کے معالم کے اس کے سیر کی سیر کی اس کے اس کے خاط سے فرد ہے کی مقد اور معین مورک کی تھی نمازوں کا بوالے کی سیر کی سیر کی سیر کی سیر کی اس کی سیر کے اس کی سیر کی کی سیر کی سیر کی سیر کی سیر ک

سمجیسہ ۔ یہ رسم بعض مقالت میں اس طرح اوائی جاتی ہے کہ صرف ایک قرآن مجید فقیم کو یہ کہ کر دے است میں اس طرح اوائی جاتی ہے کہ صرف ایک قرآن مجید فقیم کو یہ کہ کہ دو سے تمام نہ روی اور دو دوں اور دیگر واجبات کا جمل قدر کفارہ میت کے ذمہ ہو اس سب کے بدلے میں ہم یہ قرآن فریت ہیں اور فقیر قبول کر لیتا ہے یہ طریقہ بھی ناجا تو ہے کہ یک حطرات جو فحد یہ میں قرآن فریف کو بہ تیست بتاتے ہیں جب فدید کے واسعے فرید نے جاتے ہیں توجائے دو یہ کیارہ آئے اور جائے ہیں وریت کو بہ تی تارہ کی مطرات جو فدر جاتے ہیں اور یہ تو تھر بیا کیا ہے کہ دو تاہد کو جاتے ہیں توجائے دو ہے تھر بیا کہ دو اور جاتے ہیں اور یہ تو تھر بیا کا ایک کہ دو اور جاتے ہیں اور یہ تو تھر بیا کہ دو اور بیا کہ دور یہ یہ کہ دور یہ یہ بیر کا لیے اور کا فار کے فدید تی اس کی اس کے دور یہ سے کہ بعض مقالت میں اس کی فدید تھر کو یہ کہ کہ دیا تھر کہ اس کے دورہ نما دائے اور جا اس فیصلے کہ کے دارہ فعد اس کو دے دیا جاتے ہیں کہ میت کے ذرجہ ویکھر تھا و تھر وہ تھر وہ تھر اپنیا کہ ایکھر تھر کو یہ کہ اپنی کہ کہ کے کہ کہ دورہ فعد اس کو دے دیا جاتے ہیں کہ میت کے ذرجہ ویکھر تھے وہ تھر نائے اور جا اس فقیم کرتا ہے کہ بعض مقالت میں اوگ کچھے فلد فقیم کو یہ کس کے در دو فعد اس کو دے دیا جاتے ہیں کہ میت کے ذرجہ ویکھر تھر وہ تھر نے اپنیا تھر اور جا اس فقیم کرتا ہے کہ بعض مقالت میں اوگ کچھے فلد فقیم کو یہ کس کو در دو فعد اس کو در دیا جاتا ہے۔

یہ صورت تمام صور توں سے برتر ہے اوراس پٹس ڈرہے کہ دیے والوں اور لینے والوں کا ایمان بھی جاتارہے دینے والوں کا اس کئے کہ انہوں نے صرت طور پر آیہ قرآئی و لا یو خذ منها عدل، ماہور و لا تزرو اؤرة و ذرا اخوی، میں کے خلاف یہ مقیدہ جمایا کہ میت کے گنا ہوں کے بدلے بش یہ چند جیمول نے رہ بچ س کا فلہ فدید بن گیااور یہ کہ تمثابوں کا موافذہ واصل مجرم ہے بنائر کسی ود سرے کے ذمہ بھی ڈالا جاست

 <sup>(</sup>١) ولو تصدق هي بذلك في البيت سرالكان عملا صالحاً لو سلم من البدعة اعتى ان يتحد ذلك سمة اوعادة ( طحطاوى عنى مراقي الفلاح باب احكام المحائز الصل في حملها و دفيها ص ٣٩٧ طبع مصطفى البابي الحلى مصر)
 (٣) واتقو بمراء الا لتجرى بفس عي نعس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل و لاهم يتصروك البقرة ٨٤
 (٣) أهاطر : ١٨

كنا ب الحابر

ہے اور یہ دونول باطل اور قصاد طل ہیں اور ہینے والے چال کا ایمان بھی ان بنور دو و سے معرض عطر میں آ ہیں ٹیما اس لئے کہ اس نے خداک مذاب کو بلکا سمجھا اور س کواپنے سر پر بیننے کی جراکت کی بعود باللہ من هذہ المحبلالات –

ر تم فم السلس میت کے مکان پراس کے مریا نے جو یہ وقوں تک بھدی جد رہتا ہے اوک آت تشخیریں کھاتے پیچ ہیں چرٹ (گرافز شریت) نہیے نہاں کا شخل رہتا ہے سات آخو دوز واس حرب نزرت میں اس کے بعد ایک بدا بلہ ہو تاہم جس کو ختم کا جلسہ سمتے میں اس میں پچھ اوگ و ختم پڑھئے ہے۔ میں تعرامیر فریب سب قسم کے اوک شامل ہوتے ہیں مطاق تقلیم ہوتی ہے گوا لیک شادی کا مجمع ہے۔ بدات میں نیز کھانے والے اور متحانی منظروالے امراء بھی دوتے ہیں۔

تھم شر می ساس رہم میں کی ہاتیں ہیں اول اہل میت کا اپنے مکان براس خرص سے تیکھنا کہ اوگ آخو بیت کے لئے آئیں دوسر کے دوگوں کا اٹل میت کے مکان پر نتی ہونا تیسر کے اہل میت کا آنے والوں کو پال آ پیٹ 'چرے' کمنان فیرہ کلانیا مشان استیم مربا پوشتے سات آٹھ روز کے بعد مختم کا جلسہ کرتا اور اس میں امیر و یا دور غربول سب کو کھنانا شاری مشانی تشیم کرتا ہائے میں ترکہ میں سے بیہ سب مصرف او اکر تا ان

· ب كاحكم جداجدابيان كياجا تاب-

لا باس بتعزية اهله و نرعيمهم في الصبر و باتحاد طعام لهم و بالجنوس ليه في عير مسجد ثلاثة ايام واولها افضل و تكره بعد ها الالعانب و تكره النعزية ثانياً و عند القبر و عمد باب الدار و يقول اعظم الله اجرك و احسن عزاء ك و غفر لميتك اه ( درمختار) ١٠)

یعنی الل میت کی حزیت کرنے میں مضا کھ۔ حمیں اور ان کو صبر ک تر غیب دیے میں اور ان کے کے حانا کھنے میں اور نفر خل تحزیت محمد کے عاروہ کسی مکان میں تھنے میں تین دن تک مضر کھ نمیں حریت ئے سے پہلا دن افضل ہے اور تین دن کے بعد تعزیت مَروہ ہے مگر اس کے لئے جو سفر ہے آیا : و لور دہار ہ ''حزیت کر نامکروہ ہے دو اگر کے درواز ہے پر تیفن بھی مکروہ ہے تعزیت میں بید الفاظ ہے'' خداحسیس اجر مضیم حظ فرمائے لور معبر حسن کی تو لیق عظ خرمائے لور تمہار کی میت کو عش دے۔

وفي خزانة الفتاوي و الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام رخصة و تركه احسن كذافي معراج الدراية (عالمگيري).١

۔ فزاند اغتادی میں ب کے وقت معیب تین دن تک فیٹے کار خصت تو ب طراس کا آرک بہت بہتر ہے۔

' (۳٬۳) مین اوگوں کا اہل میت کے مکان پر جمع ہونا اور اہل میت کا نسمی یات چائے چٹ منعنی فی سے سے مکان پر جمع ہونا اور اہل میت کا نسمی کو چائے چئے مند منعن فی سیم کرنا یا گئے ہونا اور کا کہا تھا کہ ہونا اور ایس کی مقبل قصد اپندا کرنا کے مطابق کی مقبل قصد اپندا کرنا کہ میں میں کہا تھا کہ کہا ہونا اور میت کا لاگوں کو پہنچ مطابا کا پھر تقسیم کرنا ہد سب سکروہ ہے۔ مرد دیت اور میت کا لاگوں کو پہنچ مطابا کا پھر تقسیم کرنا ہد سب سکروہ ہے۔

فى الامداد وقال كثيرمن متاخرى المتنا يكره الاجتماع عند صاحب المبيت و يكره له الجلوس فى بيته حتى يأتي اليه من يعزى مل اذا فرغ و رجع الماس من الدفن فلينفوقوا و بشنغل الناس بامورهم و صاحب الميت بامره انتهى ٠. ( رد المحتارشا مى )

ادراد میں ہے کہ بہارے کر حضیہ میں بہت ہے متن خوین سفر میں ہے کہ اہل میت کے مالان پر وکوں کا اجماع طروہ ہے اور بال میت کو کھ میں اس غرض سے پیشنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کریں یہ بھی کروہ بنائند جب وفن سے فارغ جو کرواہس آئیں تو چاہئے کہ سب متطرق ہوج کیں لوگ اسے اسے کام میں لگ جائیں اور اہل میت اسے کام میں۔

يكره اتخاذ الضبافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور و هي بدعة مستقبحة روى الامام احمد و ابن ماجة باسناد صحيح عن جرير بن عبدالله قال كنا بعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من البياحة ررد المحتار نقلا عن فتح القدير ٢٠٠.

لین الل میت کالوگوں کے لئے تک نے کی وعوت تیزر کرنا (جس میں پان چائے مشاقی کئی وافل ہے) محروہ ہے کیونکہ وعوت نوشی میں مشروع ہے نہ کہ فی میں اور یہ فتیجہ عتب ہے الم الم اور ادان ماہ یہ نے مند سیج جرم میں عید انڈ سے روایت کیا ہے کہ انہول نے فرایل کہ ہم ( یکن صحابہ کرام ہم) الل میت کے سال منج ہونے اور الل میت کے ھاتا مرنے کو بیادھ میں وافل سجھتے تھے۔ منج ہونے اور الل میت کے ھاتا مرنے کو بیادھ میں وافل سجھتے تھے۔

ر 1 ، باب البجنائر' الفصل السادس في القبر' والدفن' والنقل من مكان الى مكان أحر ٢٧ أ طبع مكبيه ماحديه عبد كة: غوغي رود كوسه

ر ي رو (٣) باب صلاة الحائز ٢٤١/١ ط سعيد

٣ ، اب صلاة الجائز مطب في كراهة الضيافة من اهل الميت ٢ / ٠ ٢ ط سعيد

بیادہ کے معنیٰ میں کہ جابیت میں میت کا ، تم کرنے کے سے عور تیں جی ہو کر روتی تھیں اور میت کے۔ اوساف بیان کرتی تھیں شریعت نے بیادہ ہے مع فرمایاور اس حرام قرار دیا ہے۔ ، م

حضر تجرین عبداللہ منابی فرماتے ہیں کہ صحبہ کرام "اس اجتماع اور میت کی طرف سے کھا ا ر نے کو بھی اس نیاحتہ منوعہ میں واخل مجھتے تھے، ویکی چیسے نیاحتہ منوٹ ہے ہے بھی ممنوٹ ہے۔

دون ما ابتدع في زماننا من مهللين و قراء و مغنين و طعام ثلثة ايام و نحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله (رد المحتار).()

یعنی جمیع و تحفین کے مصارف میں بدداخل خمیں ہے کہ جو ہمارے زمان فیمل بلو رجہ عشہ اختیار کیا گیا ہے کہ کلمہ طبیع و آن پڑھنے والے یا محت گانے والے جمل کئے جاتے ہیں یہ تمن دن تک سمانکی جاتا ہورای جیسے اور افعال بھی۔ اور جوان کا مول میں بغیر رشامندی باقی ور عابالغین کے قربی کرے گاوہ خود شامن ہوگا۔

وبه ظهر حال وصايا اهل رماننا فان الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغير ها من زكوة واضاح و ايمان ويوصى لذلك بدراهم يسيرة و يجعل معطم وصيته لقراء ف الحتمات والتهاليل التي نص علماء نا على عدم صحة الوصية بها وان القراء ة لَشئ من الدبيا لا تجوز وان الاخذ والمعطى آتمان لان ذلك يشبه الاستيجار على القراء ة و نفس الاستيجار عليها لا يجوز فكذا ما اشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب اه (ددالمحتار).ه.

اوراس سے فام ہو میا ہمارے زانے کے لوگول کی دسینوں کاصل کہ معض او گسیادجو دیا۔ ان ک زمیر بہت می نمازیں اور زکوقالور قربانیال اور تشمیس ہوتی ہیں گروہ تصوتے سے دراہم کی ( فدید کے لئے ) و میت کرتے ہیں اورا پی و میت کابڑا دھے کلمہ طیبہ اور قر آن مجیدے محمول کے لئے خاص کردیتے ہیں

ر ۱ ، بو – باحث الميزاه على الميت ادا بدينة ودلك ان يبكى عبية و قعدد محاسنة والحديث ما يدل على حرمة الموح: تلاف من امر الحافقاية الطفن فى الإنساس: والمباحثة والا نواء والمعرب فى ترتيب المحرب ٢ . ١٣٣١ ١٣٣١ ط ادارة خروة السلام: حرب عرب كالمنظمة المباحثة بدرفاة كتاب المحتاث بانب السكاء علم المستد 14/4 ط المقادمة المتاتان )

 <sup>(</sup>٣) عن جزير كن بعده من البياحة (مرقاة كتاب الجنائز" باب البكاء على الميت \$ ٩٩/١ ط امداديه ملتان)
 (٣) صفى أمر١١٥ ساقيد أمر ١٤٠ يكسين

ر٤) باب صلاة الحنائز مطلب في كفر الروجة على الزوح ٢، ٢، ٢ ف سعيد

<sup>(</sup>٥) كتاب الصلاة؛ باب قضاء العوالت مطلب في بطلات الوصية؛ بالختمات؛ والتهاليل ' ٢/ ٧٣ ط سعيد

ں انکمہ تمارے ملاء کی تقریق کے کہ الن مختموں کی وصیت صحیح نمیں اور یہ کہ کمی دیاوی غرض ہے قرائت پ نز نمیں اور دینے والے اور لینے والے دونوں گاناہ گار ہیں کیونکد دینا اور کھانا کھل نا ابتریت کے مشہب ہے ور قرائت کی ابترت لین دینا جائز قمیس اس طرح وہ چیز بھرا ابتریت ہے مشہبت رکھتی ہو اور ہمارے نہ بہ بکی مشہور سیابوں میں سے بہت می شاہوں میں اس کی نقر شک کی تی ہے (روانح پر)

ان موار تول سے صاف معلوم ہو گئے کہ طلبہ یا قر آن مجید کا فتم کرانے کے لئے اجہاح کر ناہور پڑھنے دالول کو کھنا کھلانا کمر دواد ربد عت ہے۔

پیز چونکد اس فٹم کے تھانے ہیں غریب امیر سب شامل ہوتے ہیں اس لئے صاف ظاہر ہے کہ
اس کھانے ہے مقصود صدقہ اور خیرات نہیں ہے ورند امراء کو صدقہ کھلانے کے کیا معنی اور جب صدقہ
مقصدتہ ہو تو خاہر ہے کہ یہ تھانا کھلانا اور جیسے کرنا محتق نامور کی اور شرت دریاء کی وجہ ہے ہو تا ہے اور اس کا
کردواورید عت ہوتا ہمیں نہمت ہو چک ہے اور یہ کاکہ امراء کی وعت ابلور بدیہ کے ہوئی ہے اور فقر ء کی اجھور
صدفت کے محتج نمیس کیونکہ کھانا کھیے دوان کو اس قفر ابن کاخیاں نمیں ہو تااوراً کر سامیم بھی کر بیاجے تا تاہم
جول طاحہ ان ناہم کے چونکہ یہ وعوت کمی کی ہے اس لئے غیر مشروع اور بدعت ہے۔ د

اور دد المحتار شامی کی عبرت ہے بھی واضح ہو گیا کہ ترکہ مشتر کہ میں ہے بغیر رضاء جمیج ورشہ پہ مصارف ادا کرتا برفضوص جب کہ کوئی وارث بٹالیا نیا ناب ہو تاجائز ہے اور جو کرے گاوہ خوو ضام س ہو گا۔

ر سم نمبر ک۔ لوگ جنازے کے ساتھ تو جتے ہیں گر جب نماز ہوتی ہے تو بہت سے اشخاص نماز میں شر یک نمیں ہوتے اور کتے ہیں کہ جنازے کی نماز فرض کفامید ہی تو ہے اور جب پھے لوگوں نے پڑھ کی توسب کا فرض ساقد ہو جا تاہے۔

تھم شر کی۔ بے شک جنازے کی نماز فرض کفا یہ ہے اور کچھ لوگوں کے پڑھ لینے ہے اور مسلمانوں کا فرض س قد ہو جاتا ہے کئین اس خیال ہے نماز سے علیحدہ رہنا مناسب منیں کیو نکد ان کے ذمہ اسپے مروہ بھائی کے حقوق میں ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کا حق بھی تو ہے وہ اور نماز جنازہ کیں کثرت نمازیوں کی مشتخین ہے (م) اگر محتمل فرض ساقد ہو جائے کا خیال ہو تو پھر اس کے سرتھ جائے اور د فن کرنے کا فرض بھی توان کے ذمہ ہے اس وجہ ہے ساقط ہو کیا کہ اوروں نے جنازہ لے جاکرد فن کردیا۔

<sup>(</sup>۱) سفحه نمبر ۱۶ عاشیه نمبر ۱۶ یکھیں

<sup>(</sup>٣) عن ابني هريرةً" قال قال رسول الله كللة حمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام و تشعيت العاطس وإحابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ( مسلم شريف 'كتاب السلام باب من حق المسلم للميسلم رد السلام ٢ ٢١٣ ط فديمي

<sup>((</sup>۳)) کی مختلوگر آیز دو بول کے مقربت کی امیر تراود دوگرد عی عنشنه تی طالبی گلتی قال مامن مسلم نصل علیه امام می المسلمین بیاهو مانه کالهم پشفهو له الا شفهو از مسلم شویف! کتا ب الحدار افصل می قول شفاعة الاربعین الموحدین فیمن صلوا علمه ۱۸، ۳ ط لدیمهی }

رسول خدام الله نے فرملاہے کہ بوضی جذا ہے کہ ساتھ جائے اور اس کی نماز پر سے اور مجرو فن تک اس کے سی تھ رہے اس کو دو قبر اطاق اب سے گا اور جو صرف نمرز پڑھ کر اوٹ آنے اس کو ایک قبر اطاق بہا سے کہ گاری ہیں اس کے گاری ہیں جنازے کے سی تھ جا کر نماز میں شریک ند ہونا اور جماعت سے میں مدہ رہنا لیک فیر متحسن امر اور شان اسلام سے بعید ہے۔ واللہ اعلم کتہ العاجز الواد محمد کھا بیت اللہ عقاعت موااہد وی اعجہ سے دھ

## فاتحہ خوانی کے متعلق چندر سموں کی شختیق ( ۲ کا ) استفتاع

( ، خوذ از مجموعه وليس الخير ت مطبوعه ٢ ٣٣٣ إهدم تبه حضرت مثفتي اعظمٌ )

یمال مدت سے بیار سم ورواج ہے کہ گفتانے کے بعد میت کو جنازے ہیں رکھ کر جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ فاتخہ پڑھتے ہیں گھر نماز جنازہ ہے فارغ ہونے کے بعد جنازہ اٹھانے ہے پہلے سب لوگوں کو رد ک کر اہم کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں چھر علاوہ اس دیا کے جوبعد و فن متصل پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی لو ً لول کوروک کر فاتحہ پڑھتے ہیں مچر عاروہاس دعا کے جوبعد و فن متصل پڑھی جاتی ہےاس وقت بھی لو ً ول کو روک کر فاتحہ ہوتی ہے جب والہی ہیں قبر ستان کے دروازہ پر چنچتے ہیں بھش جگہ ایباہمی ہو تاہے کہ جب عس کے لئے میت کور کھتے ہیں تب بھی جمع ہو کر فاتحہ پر ھتے ہیں اور دروازہ قبر ستان پر فاتحہ پر ھنے کے بعد مکان پر بھی رسم فاتحد مجالاتے ہیں لیتن اور تمن موقعوں پر فاتحد پڑھنے کا عام رواج ہے' اور پچھلے دومو قعول پر فاتحہ پڑھنے کاعام رواج نہیں ہے تعنی کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ لیکن اب ایک عالم صاحب یمال تشریف ، نے ان سے دریافت کیا گیا تووہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف او قات میں اس کیفیت کے ساتھ ف تحدیر هنابدعت خلاف سنت ہے' ، کضوص جب کہ تارک کو قابل ملامت بھی سیجھتے ہوں اور دلیل میہ بتاتے میں کہ حسب نضر سے علامہ شامی و غیرہ صوۃ جنازہ خودوعاہے چنانچہ ردالحتار جلداول ص ۱۳۲ میں تح برے فقد صرحوا عن اخرهم بان صنوة الجنارة هي الدعاء للميت اذهو المقصود منها انتهي– ور ہ ضم اجل علہ مدمها علی قاری مکی حنق<sub>ی</sub> مرقات شرح مشکوۃ کے باب البھائز میں تحت حدیث ، مک من ہمیر ۽ تحرير فرماتي بين ولا يدعى للميت بعد صلوة المجنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة اور العنس ُ تب میں محیط سے عُقل کیا ہے لا يقوم الوجل بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ اور كبيرى سے منقول بھى السراجية اذا فرغ من الصلوة لا يقوم بالدعاء اور يور كت بي كدبعدوفن متصل قبر بر دعامانَّن

 <sup>(</sup>١) عن ابي صائح عن ابي هريره قال من سج جنارة قصلي عليها فله قيراط و من سهها حتى يفرع منها فنه قيراطان
 اصفر هما مثل احد او احد هما مثل احد ( ابوداؤد شريف' كتاب الحائز ابب فض الصلوة على المبت و تشهمها
 ٩٥/٢ طبح الحاج محمد سعيد )

کتب احادیث میں جناب رسول الشد تی نفت سے شدت ہے اور باتی او عید مروجہ کا تجوت کتب احادیث و قد و اقوال مختقین عداء ہے شامت نمیں ہی ارشاد ہو کہ ان عالم صاحب کا فرمانا سیج ہے یا جمیں اور خد ااور رسول سیجے ہے کہ موافق میت کے موافق میت کے موافق میت کے موافق میت کے وقت ہے بعد و فن مکان پروائس کند بخت ہو کرکن کن اور بلاا اجتماع کی فوق ہیں و عاملی کی خوت ہے بایہ ہے کہ ہم محتمی علاوہ فرا انتخاع کی فوق ہی جب چاہے میت کے واسعے دعائے تی کر بر محتمی المنالشرام الم بلام موافق میں موافق موافق موافق موافق میں موافق موافق میں موافق موافق میں موافق

اموات مسلمین کوان کے زندہ اقارب واحب کی جانب سے دعا کا فائدہ اور عباد تبدید کا وائدہ اور عباد تبدید کا وائد ہے والہ باتیہ ہے دیا ہے اور جب کوئی مخص الن کے لئے دعا کرتا ہے ہے گئی تب دور جب کوئی مخص الن کے لئے دعا کرتا ہے ایک وئی تواب انہیں پہنچا تا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور گھر دعا کرنے والہ یا تواب پہنچا نے دال بھی اجرو تواب کا مستحق ہوتا ہے ایس بہتی ہے گئی ہائی جانب سے کوئی فاص وقت یاف میں فاص صور تیں معین کرے اور پھر المہیں مزوری بھی سبجے شریعت مقد سے کوئی فاص وقت پی فاص مور تواب سے معین کرے اور پھر المہیں مزوری بھی سبجے شریعت مقدسہ نے جن خاص او قات میں یا خاص صور تواب معین کرے اور پھر المہیں مزوری بھی سبجے شریعت مقدسہ نیادہ کی گئی ہے ہیں۔ بوال سے مور تھی کو سیاحہ کا کہ اس کا جو اب بھی ہی ہم موقع کو جدا جداؤ کر کرکے اس کا جو اب میں ہم موقع کو جدا جداؤ کر کرکے اس کا جو اب

پہلا موقعہ۔ یہاں مدت ہے رہم ورائ ہے کہ کفنانے کے معد میت کو جنزی میں رکھ کر اہتمام کے ساتھ فاتحہ پہلا ہوا ہے۔ ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں آتکی۔واضح ہو کہ شریعت مقدسہ نے میت کے لئے جسورت اجماع واہتمام دعا میں کرنے کا طریقہ مقرر فرمایا ہوا ہے اور وہ نماز جنازہ ہے کہ اسکا مقصود اہم کئی ہے کہ میت کے لئے وعائے مفغرت کی جائے اور سب معمال تح ہو کر فعد کی بارگاہ میں اپنے مردہ بھائی کی مختش کی درخواست کریں جب کہ تھر یہاں تھ ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۱)صفحہ نمبر۱۳۱ ماشیہ نمبر ۵ دیکھیں

<sup>(</sup>۲) وفي البحر من صام: او صنيًّ: او تصدق و جعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جار ﴿ و بهدا علم انه لا فوق بين ان يكون المجعول له مينا او حيًّا رد المحتار " بات صلاة الحتائر" مطلب هي القواة للمهت" واهداء ثوابها له ٢ .٣ £ ٣

حقيقتها الدعاء والمقصود مها (بحر عن الفتح) (١١

نماز جنازه کی حقیقت و عاے اور و عابی نم ز جنازہ سے متفصود ہے۔

فقد صرحوا عن آخرهم بان صلوة الجنازة هي الدعاء للميت اذ هو المقصود منها انتهىٰ رود المحتار ) (١٠

۔ تعینی تمام فقلاء نے تھ تنگ ہے کہ نماز جنازہ میت کے لئے دعادی ہے کیو نکسہ نماز جنازہ سے مقصود سرف دعاہے۔

گر قماز جنازہ سے نیلے دعایہ ایسال قواب کے لئے اجتماع داہتمام کرناشر بعت علات میں 'رسوں اند تنظیم استحاب کرا آئی استحاب کرا آئی ہے۔ میت اند تنظیم استحاب کرا آئی اللہ علام کی سے متعلق و قائد شمیں کمہ تماز جنازہ سے پہلے آگر ہوگئ فردا فردا حاکم میں یہ بیسال قواب کے لئے دعائی ہو یک کے ایمان میں گردہ ماایسال قواب کے سے اجتماع واجتمام کر مادور گھراسے ضرور کی گئی ہو ایک کوئی اس کے جواز کا و موکی کرے اس کے فعہ مجمداور نہ کر نے والے کا محال میں کہ اور گھراسے میں سے خدماد کرنے کہ استحام کر مادور گھراسے میں کے فعہ انجماع کو معالم کوئی اس کے جواز کا و موکی کرے اس کے فعمہ ان کے مند تکرے۔

اگر یہ شیہ ہوکہ جب فرد فرداو ما جائزے اور مفوات گیات داور دیے بخرت موجود ہیں جو بہ الشخص کو ہدایت کرتی ہیں کہ ا شخص کو ہدایت کرتی ہیں کہ اموات کے سے دعا کرتے رہیں اور خود آخضرت منگ وصحابہ کرائے ۔ ثابت ہے کہ ان حفر اس نے نماز جنازہ سے بہتے میت کے سے دعافر بائی ہے و گھر اس کے لئے اجہا کی داہتمام کرنے میں کیا خرابی ہیں سمجھوکہ ہر شخص کوجب دعا کرنے کا اختیار حاصل ہے تو آگر تمام لوگ بیا ہے ا افتیار کو ایک وقت میں استعمال کریں تو یہ بائز کیوں جو ہے شکا۔

 <sup>(1)</sup> كتاب الجنائز فصل السلطان احق بصلاته ۱۹۳/۲ طبع بيروت
 (۲) باب صلاة الجنائز ۱۹۳/۲ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) و في النحر - و يفسدها ما السند الصلاة الا المعادفاة و تكره في اوقات المكروهة - واما شروط وحوبها فهي سروط بهية لصلاة من القدرة والعقل واللوع والاسلام (يرد المحار اناب صلاة الحاتر مطلب في صلاة الحدرة ٢٠٧٠ كاطع محمد سعيد)

اشار بقوله فرادى الى مادكره بعد فى متنه من قوله و يكره الاجتماع على احياء ليلة من هذه الليالى فى المساجد و تمامه فى شرحه و صرح بكراهة ذلك فى الحاوى القدسى قال وما روى من الصلوت فى هذه الا وقات يصلح فرادى غير التراويح قال فى البحر و من هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلوة الرغائب التى تفعل فى رجب فى اول جمعة مه وانها بدعة وما يحتاله اهل الروم من نذرها لتخرج عن الفل والكراهة فحاطل آه قلت و صرح بذلك فى البزارية رود الممحتار) د،

ما تن نے اپنے اس قول ہے کہ تعاقبانی جیں اس طرف اشارہ کیا جو خود آگے ڈ کر کیا ہے کہ الن حجہ کر داتوں میں اجتماع کی اور پوری عبدت میں اجتماع کی کا محروہ ہیں اجتماع کی کرائجرہ ہو اور پوری عبدت شرح میں ہو اجتماع کی کراہت کی تصر تک حادی قدمی میں بھی ہو اور کما کہ جو نمازیں اور اور میں مردہ عبین اور جماع کی کراہت کی تصر استان کی میں ہو جو کہ کہ کہ کہ میں ہو جو کہ اس کا معروہ ہو گئی کہ حت بناور جب نے کہتے جمعہ کی دات میں پانھی جائے ہوئے میں نہ بدعت بناور دو ہونے ہی کا کہ میں ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے کی جائے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ ایک ہوئے ہیں کہ اور کہ میں کا کہ نشل ہونے اور کم دو ہونے سے نگل جائے تا

و کیمو فقراء نے خود پہنے بید ذکر کیا کہ ند کورؤ بارا تول پی نماز پڑھنا قر آن شریف کی علاوت کرنا

١ ، ولا يصلى الوسر ولا انتصوع بجناعه حرح رمصال اى بكره دالك على سيل النداعى ( الدر المحدور باب الوسر والنواقع ٢ ١٤٨ كم معيد)

<sup>.</sup> ٣ ، كتاب الصلاة (تتمة ) مطلب في صلاة الرعاب ٢٦/٢ طاسعيد

ذکر ای میں مشغول ہونا متحب ہے اور اسکیا آسکید ہر شخص کو شریعت کی جانب سے اتعال ند کورہ او آکرنے گی اجازت ہے گئ اجازت ہے گیر یہ تھر تے کروی کہ ان ار اتواں میں سمجدول میں اجتم کی صور سے افعال ند کورہ او آکر نا کروہ ہ بدعت ہے اور چگر صاحب بڑو و تی وی برات یو فیم ہم نے تھر ت کردی کہ صلوفاتہ خائب جو رجب کے پہنے جمعہ کی رات میں پڑھی جاتی ہوں وہ جمعی کروہ وہ عت ہے کیونکہ اس میں دوبا تیں نا جائز ہیں اول تو رجب کے پہنے جمعہ کی سے جمعہ کی سروہ میں دوبر سے اس کے لئے اجتماع کرنا جو تو افل کے لئے میں دوبر سے اس کے لئے اجتماع کرنا جو تو افل کے لئے میں دوبر سے اس کے لئے اجتماع کردو یہ عت کردیا۔

عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبدالله بن عمر جالس الى حجرة عائشة واذا نا س يصلون في المسجد صلوة الضحى قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعة ( الحديث ( بخارى ص ٢٣٨ جلد اول )

تجام فرماتے ہیں کہ ہیں اور عروہ ن زیر محبد نبوی ہیں داخل ہوئے تو دیکھ کہ حضرت عبد اللہ ن عمر محضرت نشر کے تجربے کی طرف پہلے ہوئے ہیں اور نوگ محبد ہیں چاشت کی نماز پڑھ دیے ہیں تو ہم نے حضرت عبداللہ دن عمر سے اس نماز کا تھم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایک بدعت ہے۔ چیشت کی نماز خود آتخضرت بیٹھ نے پڑھمی اور اس کی فضیعت بیان فرمائی ، اور پڑھنے کی ترغیب وال کی ہے۔ جیسہ کہ احادیث ذیل سے خاصے۔

عن معادة قالت سألت عائشة كم كان رسول الله ﷺ يصلى صلوة الضخر قالت اربع
 ركعات و يزيد ماشاء الله رواه مسلم ( مشكرة ) (٠)

معانُّہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ما کشٹر سے بو ٹھاکہ رسول القد میکٹے چاشت کی نماز ک تنتی رکھتیں پڑھتے تھے فرمایا کہ چارر کھتیں اور خد اکو منظور ہو تا تھا تواس سے بھی اندوہ پڑھ لیتے تھے۔

عن ابى هريرةٌ قال قال رسول الله ﷺ من حافظ على شفعة الضحار غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ( رواه احمد والترمذى و ابن ماجه مشكوة ) ,r،

او ہر کی اُے روایت ہے کہ رسول اللہ تھانے نے فرمایا کہ جس نے نماز چاشت پر می فظت کی اس کے گناہ (صغیرہ) مواف کر دیمے جائیں گے اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

اور اگریے بھی مان لیا جائے کہ حضر اُستان عمر گو آ تحضر سے ﷺ کا مُناز چاشت پڑ حدیااس کی فضیلت بیان فرمانا معلوم نہ تھا تاہم اتخابات تو بیٹنی ہے کہ دوا کیک نماز تھی اور نمازا فشل اعمال اور خیر موضوع ہے اور وقت بھی کوئی مکرودوقت نہ تھا بھر انہوں نے اسے بدعت کیوں فرمیا۔ اسکا صاف اور واضح جو سب ان عمار تول سے معلوم کیجئے :

<sup>( )</sup> بخاری ' ابواب العمرة باب کم اعتمر التي کچه ۱۳۸۱ کا قديمي ( ۲ بشکرة شريف' کتاب الصلاة ناف سالاة الفتحي ص ۱۱۵ طامعيد و مسلم شريف' کتاب الصلوة: باب استحداب

ر () مساور الموسود موسود الموسود المو

قال عياض وغيره انما انكرا بن عمرٌ ملازمتها واظهار ها فى المساجد لا انهذمخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن ابى شيبة عن ابن مسعودٌ انه راى قوماً يصلونها فانكر عليهم وقال ان كان ولا بدفقى بيوتكم ﴿ وفتح البارى مصرى جلدثالث ص ٣ ٤﴾ (١)

قاضی حیاض و فیرہ نے فرمایا کہ حضرت انن عراق نے صرف اس نماز کے اشرام اور مساجد جیں ظاہر طورے پڑھنے کا انکار فرمایا وراہے یہ عت کما ان کا یہ مطلب نمیں کہ نفس نماز سنت کے ظاف ہے اوراس کی تائیداس وایت ہے، ہوتی ہے، جو حافظ ابوہر من افی شیبر نے حضرت عبداللہ من مسعود ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو منع کیا اور فرمایا کہ آگر تحمیس پڑھنی ہی ہے تواجے گھر وں شیری حصوبہ

وقيل ارادان اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا ان نفس تلك الصلوة بدعة وهو الاوجه (عيني كذافي هامش الصحيح) (٢)

اور بعضول نے کہاکہ حضرت ان عر ؓ کا مطلب ہیں تھا کہ اس نماز کو مجد میں ظاہر کر کے پڑھنا اور اس کے لئے اجہاع کر نابد عت ہے یہ مقسوونہ تھا کہ بیضہ ہیں نمازید عت ہے۔

دھنرت عبداللہ بن نمر محرت عبداللہ بن نم محود کے فتوے اور حافظ الن ججر علامہ میٹن قاضی معرود کے فتوے اور حافظ الن ججر علامہ میٹن قاضی میاض کے اقوال سے بیان سال طور پر دافتے ہو گئی کہ نماز چاشت کے اقوال سے بیان کا درود ہے کہ بیان کے داشتے اجتماع واجتماع فاست نہیں اور نکس نماز کے جب کے دکھ صرف اس کے لئے اجتماع واجتمام ہمی جائز جب کی دولیات سے بیال ازم نمیں کہ اس کے لئے اجتماع واجتمام ہمی جائز ہوئے۔ اس کے لئے اجتماع واجتمام ہمی جائز ہوئے۔

ای طرح اموات مسلمین کے لئے نقس دعاکا ثابت ہو میا مستحت ہو نااس امر کو مشترم منیں کہ اس کے لئے اجتماع واجتمام بھی جائز ہو جاوے جو لوگ کہ عمومات استحباب دعا ہے اجتماع واجتمام کے جواز پر استدلال کرتے ہیں ان کے جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیہ فتوی اور فتسے حفیہ کے ارشادات صرح یہ ہمارے یاس موجو میں جو بخرے سے کتب قلب میں یائے جاتے ہیں۔

قراء ة الكافرون الى الاخر مع الجمع مكروهة لانها بدعة لم تنقل عن الصحابة ولا عن التابعين (كذافي المحيط ( فتاري عالمگيري ) (r)

سورہ کا فرون ہے آخر قر آن تک کی سور ٹیل جع جو کر پڑھنا( جیساکہ مروی ہے اور اسے ختم کتے ہیں) مکروہ ہے کو نکہ بید عت ہے سحابہ کرام اور تابعین سے متقول نہیں۔

سورہ کا فرون سے اخمر قرآن تک کی سور تیں پڑھنا جے حتم کتے ہیں اگر غس قرائ کے لوظ ہے

<sup>(</sup>۱) كتاب الصدوة باب صلاة الصحف في السن ٣٣/٣ ، مطبح كبرى ميريه بولاقي مصر <u>و٣٠٠)</u> (٣) أنواب العدوة باب كم اعتمر السي تخلف ١٣/٨/١ هامش نصر ۱۰ ط فديمي (٣) كتاب الكراهية الجاب الرابع في الصلاة والنسبيح وقراءة القرال والدكر ٥ ٣١٧ ط ماجديه كواتله

، جهاب نے تو کوئ کمہ سکن ہے کہ قرآن مجید کام مطالع مطالع ویت ہے میکن ایک خاص صورت اجتماعیہ سے اہتمام کر کے پڑھنے کو فقهاء نے سکروہ اور ہر حت فرمادیا ہے کیونکد اس بینید اجتماعیہ اور اہتمام کا ثبوت منین-

بلنداس ناده داضح ظیر صورت مستولد کی بدروایت بجودر جویل ب

كره ان يقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلوة يدعو للميت و يرفع صوته (كذافي الذخيرة: عالمگيري)(،)

الصحیوی ) '' یہ نکروہ ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے جمع ہو جانبیں توایک شخص کنز ابواور بلند آواز سے مہت کے لنا و ماکرے۔

لنے، ماکزے۔ نشن و عانا جائز قمیں کھڑے ہو کر د عاکر ناممنوں منیں تھریہ بیت خاصہ کہ لوگ نماز کے لئے جمع میں اور ایک بخص حرّا ابوکر باند آوازے میت کے لئے و عاکر تاہبے شریعت سے ٹاہٹ منیں اس لئے فقعاء سااے تعروہ فیرادیا۔

دو سر امو قعد ۔ پھر 'نماز جنازہ ہے فارغ ہونے کے بعد جنازہ انھانے سے پہلے سب او گول کر روک کر امام کے ساتھ فاتھے پڑھتے ہیں۔

تمرز جنازہ نے فارغ ہوئے بعد دیا کرنے کے متحلق کتب فقہ ٹیں حسب ایل وایش میں۔ قید بقولہ بعد الثالثة کانہ لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصة و عن الفضلی لاباس به ، بحرالرانق ح ۲ ص ۱۸۳)،

کیچی مصنف نے و ما کو تثیر می تحبیر ہے بعد کے سرتھ مقید کردیا کیونک سلام کے بعد و عائد کرت جیسا خلاصہ میں ہے اور محبد من فضل ہے مروئ ہے کہ مضائقہ نسیل

ولا يدعو للميت بعد صلوة الحنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الخبازة (مرقاة لعني القاري)(-)

بھی نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے و عائد کرے کیو تک مید و عانماز جنازہ میں زیاد تی کر نے ہائٹ ہیں' نروے گی۔

<sup>.</sup> ١ ، كتاب الكواهية الناب الرابع في الصلاة و لنسبح رقراة الفران و لدكر و الدها ٥ ، ٣١٩ طاء حديد كومد. ٢ ، كتاب العجامز فصل السلطان اختر نصلاته ٣ ، ١٩٧٧ طح بروت لسان

ر٣) كتاب الحتاثر اباب المشي بالجدرة و الصفوة عبيها \$ 3 \$ P ط امدادته ملدت

اذا فرغ من الصلوة لا يقوم داعياله (سواجيه) ١٠٠ جب تماز پنازه سے فارغ بو تود عاكر تابواكم الدر بـ

ولا يقوم داعياله اه (جامع الرموز ) (١٠)

لیعنی نماز کے بعد کھڑا رہ کرد مانہ کرے۔

ولا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة فيها كذافي المحيط ١٠٠٠

نماز جنازہ کے بعد کھڑارہ کرد عائد کرے کیونکہ بیدد عانماز میں زیاد تی کردیئے کا شبہ پیداً مرتی ہے۔

و عن ابي بكر بن حامد ان الدعاء بعد صلوة الجنازة مكروه وقال محمد بن فضلٌ لا

کے پہنے مضا گفتہ فسیلی۔ منقولیانا عمار توب سے بیہ تین باتیں صراحتہ نبہت بوتی ہیں۔

(۱) نماز دنازہ کے بعد دعانہ کرے یا گھڑ ارہ کرد عائہ کرے ( خداصہ بحر الرائق مر گاۃ 'مراجیہ' جائع الرموز' محط)

(٣) نماز جنازہ کے بعد وعامکروہ ہے (قنیہ عن الامام الی بحرین حالہ )

(٣) نماز جنازه كيعد دعا مين مضائقه نبيل (قنيه وبحر عن الام محمد نن انفضلٌ)

لیکن کسی معتبر تماب میں یوں شمیں تکھا کہ نماز جنازہ کے سل م کے بعد دعا کرہا چاہیئے یا فادل دہ مستحب ہے، صرف امام محمد بن الفضل ہے میہ مروی ہے کہ دعا کر بے میں مضا کتبہ شمیں اور چونکہ اغظ الباس اکٹر نمان اولی میں مستعمل ہوتا ہے، دہاس سے ایک صاف اور واضح تطیق توامام محمد بن افضل اور امام او بحر بن حد کے کلام میں یہ ہو سکتھے کہ اول امذ کر بحروہ تیز کی اور موفر امذ کر کمروہ تحریمی فرماتے ہیں۔

اور طام میں ہے کیونکد آخر کتب فقدہ فاقوئی شداول اصل فد جب نئی میان کیا ہے کہ دعانہ کرے با د ما محروہ ہے لور کراہت مطاقہ ہے اکثر می طور پر تحریف بی می مراد ہوتی ہے لور مجھرین الفضل ہے اس کے خاوف جو قول فقل کیا ہے اس کو الابس ہے تعبیر کی جواصل معنی کے عاظ ہے کراہت تنزیک کا کما اُن مُ خوف ان کی میں مستعمل ہو تاہے۔ ایک شیہ اور اس کا جواب : اُمرکسی کو شہر ہوکہ فض وعااموات مسلمین کے لئے تو موقت جائزے۔

أي كتاب الحالوا باب الصلاة على الحارة ١ ٩٤٥ ظ بول كشور لكهو
 إلى فصل في الحالو ٢٨٣ ظ المطبعة الكريمية بلدة قرآت ١٣٣٣هـ

٣ راليم طلع على هده العمارة

ء ، له احده

 <sup>.</sup> كلسه لا ناس وان كان اعالت استعمالها قبيا بركه اولى الح د و د المحتاوا كتاب الطهاوةا مطلب حكمة لاباس قد سعين في المندوب ٢ ١٩٨٧ طاسعيد )

تیجر اس وقت. ننس میں و مائے محروہ ہوئے کیا کیا ویہ اتو جواب یہ ہے کہ فقیاء کرائم کا تماز جنزہ ہے بعد و مائی کیا ویہ اتو جواب یہ ہے کہ فقیاء کرائم کا تماز جنزہ ہے۔ اور بخس د و اس کو نورو قربانا مطلقاً نمیں ہے بعد ان کی مرادیہ ہے کہ اجتماع کے ساتھ دعا کر قائم وقت انتقال بعداس سے کئی میت کے وقت انتقال بعداس سے بھی پہلے عوادت کے زبانے ہے اس کے لئے فروافروا و مائا تکنے کا ثبوت روایات صدیفے وقتیہ وائی موجود ہے ہم سلمان کو افقیار ہے کہ اگروہ کسی موجود ہے۔ ہم سلمان کو افقیار سے اس کے حد جب اس کے حد جب اس کا انتقال بعدان ہے کہ کہ خواس کے حد جب اس کا انتقال بعد و رئی کم از بڑھے اس کے حد جب و نئی کو رئی تو اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھے اس کے حد جب و نئی کی اور ٹیجر اپنی زندگی تک میت کے لئے دعا کر تارہے اور اور انتیاز کی نماز پڑھے اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھے اس کے خد شیس فردا فراہ فراہ قرآن مجبود و نگر عبدات یہ نے معتمل کے یا ایسال قواب کرنے کی کوئی مما نعت شیس خوا فردا فراہ واس کرنے یا ایسال قواب کرنے کی کوئی مما نعت شیس خوا فردا کہ کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کی کوئی میں خوا کہ کوئی ہوئی کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کوئی ہوئی کا کوئی ہوئی کا کہ کوئی ہوئی کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کوئی ہوئی کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کوئی ہوئی کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کوئی ہوئی کیا گوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی مما نعت شیس خوا کہ کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کا کوئی ہوئی کیا گوئی ہوئی کوئی ہوئی یا تھیا کی کوئی ہوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کا کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کا کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کیا گوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی

اور شریعت مقدر نے اموات مسلمین کے لئے وفن سے پہنے اجہاں وابتہام کے مہاتھ دیا کر نے کاصر ف پیر طریقہ مقرر فرمیا ہے جے صلوق جنازہ کتے ہیں پس و فن سے پہلے دعائے اجہا گی اور اہتمامہ کا ثبوت صرف نماز جنازہ کے لئے ہے کہ وہ بھی ، ، ، میت کے لئے دعائے مغفرت ہی کانام ہے' اس کے ملاوہ اور جس موقع براجہ کی اہتمام والتزام کے ساتھ دعا کی جائے اسے فتماء محرودوید عت فرماتے ہیں۔

ندز جنازہ کے بعد و عامکر وہ ہونے کا حکم بہت کی سیاد ل بند کورہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکاورسب کا مطلب میں ہے کہ اجتماع واجتمام ہے و ماکر ناکروہ ہے مگر فقیاء کے کل م میں کراہت کی وجہ مختلف عنوانوں سے بیان کی گئ ہے۔

مر تاہ شرح مشکوۃ میں وائن قرباتے میں کہ نماز جنازہ کے بعد دعائد کرے کیونکہ اس نے نماز جنازہ میں زیاد تی کاشیہ بیدا ہوگا وہ اس کارم میں فور کرنے ہے اچھی طرح واضح ہو تاہے کد وود ما کے اپنما کی اور اجتمام کو ہی شمروہ فرباتے لورمنٹ کرتے میں کیونکہ نماز جنازہ میں زیاد تی کاشید اس میں پیدا ہو سکتے۔

اگر لوگ نماز جنازہ کے بعد جمع ہو کر اور اہتمام کرکے د مانہ کریں بلتدہ صفیل توژ کر علیحدہ ہو جائیں اور اپنے اپنے سور پر ہر مخفل تنما تنماد عاکرے تواس میں کسی طور سے نماز جنازہ میں زیاد تی کا شبہ سنمیں جو سکنا۔

میت کے لئے دفن سے پہلے شریعت مقد سے خاص صورت اجتماعیہ لوراہتمام کے ساتھ دیا کرنے کاصرف ایک مرتبہ تھم دیاہے اور بی کریم تینچ اور محلہ کرائم کے طریقول اور پک سیر تو ب

<sup>(</sup>۱) عن ام سلمة قالت قال رسو ل انه تائي ادا حضرتم العربيص اوالميت نقولوا حيرا فان المملكة بوصوت على مد يتولو د قال الما الممالكة بوصوت على مد يتولو د قالت فليا ما الما والمية الما والمية الما والمية الما والمية الما والمية المية ال

صرف ایک مرتبه اجتماع اور استم م دع کرنا ثابت ب (اوروه نماز جنازه ب)اس لئے اس (نماز جنازه)

ے زیادہ جس موقع پر اجتماع اجتماع ہے دعائی جائے گیدہ گویا سیا جتماع اجتماع کے طریقہ شر میں ( ثماز جنازہ )
پر ذیائی ہوگا ہوتی ٹماز جنازہ کے علاوہ اور کس موقع پر اجتماع اجتماع کے سرتھ دعائر نے کا یہ مطلب ہوگا کہ
شارع ملیہ السلام نے میت کی تجر خوات اور اس کے لئے دعائے اجتماع کی میں بچھ نقصان چھوڑ دیا تھا ہے ہم پورا
کرتے ہیں" نعوذ ہاتھ من ذلک " شارع علیہ السلام نے اپنی است کے لئے جس قدر مجت اور رحمت کا مدی اتفاق اس قدر اجتمام اجتماع دعائے کے لئے معین فرمایا گراس نے زیادہ اجتماع واجتماع مطلوب ہوتا تو ہلا شک
وہ مقرر فرما کے تتے ہیں کس قدر خضیب ہوگا اگر ہم اپنے افعال سے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ شارع مایہ اسام نے اس بات کا وہم پیدا کریں کہ میں میں کو تائی فریائی۔

بعض فقہاء نے فرمایا کہ کھڑ ارہ کرو مانہ کرے چو نکہ نماز جنازہ کے بعد ای حالت پر کھڑ ار ہنالور د ما کرنا خاص طور سے اجتماع واجتمام کو ٹامت کر تاہے اس سے اس طرح تعبیر فرماد یامطلب و بی ہے کہ اجتماع و اجتمام سے دعائد کرے۔

لیتن آگر کوئی آیک مختص نماز جنازہ کے بعد انقاقی طور پر اپنی جگہ کھڑ اربالور اس نے کوئی دعا اپنے ول میں میت کے لئے ملگ کی تو آگر چہ اس نے کھڑے رہ کر یہ رہ کا ہے عگر تمروہ نمیں ہوگی کیونکہ کر اہت کی اصلی علت (اجتماع واہتمام) موجود شمیں اور نفس قیام معت کر اہت نمیں۔

بعض فقنماء نے فرہایا کہ نماز جنازہ کے بعد وعائد کرے کو کلہ نماز جنازہ خود عاہ پالاندہ دعامر قد ایک مر تبد تووعا کرچکاس کا مطلب بھی کی ہے کہ انجتہام واجہان دعاکانہ کرے کیو نکہ اہتہام واجہان کی وجہ تو فرو نماز جنازہ ہاوروہ ایک مر تبد کرچکار، باوروم رکی مر تبد اہتہام واجہان کا گاؤوت مثر بعت مقد سہ سے نمیں ورنہ اگر اجہان واجہام ہے ممالفت مراونہ ہوتوا کی مرتبد وعاہو چکنا تھا تعاد عاکرنے کی ممانعت کی ملت نمیں بن سکتا کیو نکد وہ عمر تک احاد ہے وفقہ سے جہت ہے۔

ابعض فقتماء نے نماز جنازہ ہے پہلے ہیں دعاکر نے کو نکروہ فریایاور وجہ بیان فرمائی کد ایک کا ل اور مجرہ د عاکر نے والا ہے ( لیخی نماز جنازہ پڑھنے والہ ہے )اس کا مطلب بھی بھی ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے د عاکمہ لئے اجتماع وابہتمام نہ کیا جائے کیو کئد اجتماع واہتمام کے ساتھ ایک کا ال دعا ہونے والی ہے کیونکد وہ شریعت مقد سہ مطرہ کی مقرر کی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کوئی اجتماعی دعائدے شمیس اس لئے تعروہ ہے ورنہ نئس ویا تنی تناہروقت ہے مزے اور آگے کود عاکر نے کا ارادہ تھا تنی پسے دعاکرنے کو تعروہ تعریب اسکا۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ میت کے لئے فروافروا وعاما تکنے کاہروفت ہر ھنص کواغتیار حاصل ہے۔ ۱۳۰

<sup>(</sup>۱) اليميس سنى نمبر ۱۹۹ها شيد نمبرا ۲) لا مفد ه مالدعاء بعد صلاة الحداد

<sup>,</sup> ٣) لا يقوم بالدعاءُ بعد صَارَّة الحيارة لانه دعا مرة! لان اكثر ها دعاء ( مزازيه على هامش الهيديه النوع الخامس؛ والعشرون في الحنائز كياً • ٨ طبع مكتبه ماحديه كونته )

٣ ، لقولَد تعالَى احبب دعوة الداع اذا دعاد فيستجبوالي القرة ١٨٩

جب کرانته امیدا کلزم اور تصییعات نیم مشر وحدے فالی و لیکن اجتماع و اجتماع کے ساتھ و فن سے پہنے و ما مائن صرف فماز جناز و کے مضمی میں شرح بیت سے خاصہ ہا اور نماز جنازہ سے پہلے یاس کے حد و فن سے پہلے اجتماع واجتمام سے دیسکر نے کا مدیت و فقہ و سلف صافحین امنے جمتندین سے کوئی جوستہ میں لیذا انکر و وجد عس

یں پر پر پیات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہاء کے قول بائکر ابت اور امام محمد نن الفضل کے قول ابہت ہا ایش الیک وجہ تطبیق کی پر بھی ہو سکتی ہے کہ جو فقہ عامرہ وقر ستے میں دو اہتمام واجھاں ہے د عالا ہے و نعروہ فرماتے ہیں اور امام محمد ان نفضل کھی وہ کا تھی ہتاتے ہیں انہوں نے اجتماع واجتمام کا تھی مشہر ہتو گئی وہ تو ایاس ہے فرمایے اور اگر اس صورت میں ابادس ہے معنی ایسے بھی لے گئے ہوئی میں جو مندوب وشاط دو تی ہیں تاہم مضاکھ میں۔

شبہ فمبر (1) اُراگر کس کو شبہ ہو کہ تسخی خاری میں حضرت عمر کی شعادت کے بیان میں مروق ہے کہ ج ب حضرت عمر کی وفات ہو گئی اورانکو 'عمل کے لئے مثلاً کیا آبا قواق ول نے ان کی خش مبارک کو چارول طرف ست جیہ ایراوران کے لئے و عالدران کی نگاو صفحت اور سوال نزول رصت کرتے تھے اس سے خاصہ ہو تاہے کہ نماز جنزوے پہلے بھی میت کے کے اجمالی واہتمام کے ساتھ وعائے مغفرت کرتی جائزے اور فعل سی ہہ کرام

جواب . قواس کا جواب یہ ب کہ اس دوایت میں اس بات کا کوئی جوت شمیں کہ لوگ و عاکر یہ کے لئے جنما سے بچھ بوئے تھے باعد میں مدین نے تقد می کردی ہے کہ یہ واقعد اس وقت کا ہے جب کہ عمر اوطنسل کے لئے لئایا تھا اوران ہے صاف واضح ہے کہ اس وقت وہ کا لوگ تھے جو طسل کے ضروریت کو انجام وینے والے تھے اور طسل کی انجام دی کے لئے ہی حاضر ہوتے تھے اورائیے وقت عموماً ہم شخص کے دل میں ایک خاص کیفیت اور وقت طاری ہوتی ہے اور وہ ہے اختیار بابد قتیار میت کے لئے وہائے مفخرت کرتا ہا تا ہو۔

بہر حال اس واقعہ میں وراس صدیث میں اس امر کا کوئی ثبوت تعمیں ہے کہ اوگوں کا اجتمال اور بہتمام وی کے لئے قفااس کی نظیر میہ ہے کہ صاحب بحروہ نے جتنے سے ختل کیا ہے کہ اہل میت کو محبید میں اس خوض سے بیٹھ کاکہ لوگ تعزیب کے لئے آئیں محروہ ہے اور ان طرح ش ش جدید مالور فیج القدرین میں

۱ تهد غوله عند لتالته لانه لا يدعو بعد السنديم كما في الحلاصة و عن الفضلي لاباس به رالبحو الراض" كتاب الحدير فضل السلطان احق بصلامة ۱۹۹۷ طبح بيروت لبنانا )

و لعلوس للعرية في المسجد بالانه ايه للعرية مكروه وكنات الحداير فصل المنطاف احى بصلامه ٢٠٠٧ در سبولة يروات:
 ب رحور الجدوس للمصينة شنه بالم وهو خلاف الأولى و بكره في المسجد ( كبيرى فصل في الحدير ص ٢٠٠٨ من المسجد ( كبيرى فصل في الحدير الحداير فصل في المسجد ( باب الحداير فصل في الدين و يكرد في المسجد ( باب الحداير فصل في الدين المداير فصل في المداير فصل في الدين المداير فصل في المداير في الدين المداير في المداي

آرابت کاؤ کر کیاادر گھر شن تیٹنے کو کھی لفظ اباس ڈکر کیا علامہ شامی نے فربایا کہ گھر میں تیٹھنا بھی خلاف اوٹی ہے اور لفظ الباس کے بھی حقیق معنی میں اوروہی بیال پر مراو میں گمر صاحب بر ۵۰۰ تقویت کے لئے تیٹھنے کے جواز پر اس حدیث سے استدال کر مجاتا ہے تقل کیا ہے۔

انه ﷺ جنگ جلس لعا قبل جعفر و زید بن حارثه والماس یاتونه و یعزونه آه (دالمحتار):» که آنخشرتﷺ پیطے جب که جعفر وزیدن عارفی کے قبل کی خبر آئی اورلوگ آتے تھے اور تعزیت کرتے تھے۔

پر علامه شامی جواب و یے میں:

يجاب عمه بان جلوسه على لله يكن مقصود اللتعزية آه (رد الممحتار) مرم كار الماستدل كار ود الممحتار) مرم

جیسے اس مسئلہ میں کو گوں نے تحض آنخضر ہے بیٹھنے کے اظافیہ بیٹھنے اور او گوں کی تعویت کرنے سے بیہ تبھی ہر استد ال کر لیا کہ تعویت کے لئے فیٹھنے تنے اس طرح ہمارے ذیر حصہ مسئلہ میں خلاک کی روایت میں خرض مسل میں جو نے اور دعائر نے کاذکر دکھے کر یہ تبھے لیا گیا کہ دعا کے لئے او گول نے اجھال کیا تھی ہیں جو جواب طامہ شامی نے اس استدال کا دیارہ دیں جواب ہم نے اس استدال کا دیا ہے۔ فاقعہم

شبہ ال اگر کسی کویہ شبہ ہو کہ روایت مر قومہ ذیل ہے معلوم ہو تاہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز جنازہ کے ، در عالی ہے ،

عن ابراهيم الهجيرى قال رايت ابن ابى اوفى وكان من اصحاب الشحرة وماتت ابنته (الى قوله ) ثم كبر عليها اربعاتم قام بعد ذلك قدر ما بين تكبير تين يدعو وقال كان رسول الله تشخ يصنع على الجنائز هكذ وواه ابن النجار ( منتخب كنر العمال) (د، وكذا رواه الامام احمد فى مسنده

ابراہیم بھیری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبدانندین الی تو فی کودیکھالوروہ اسحاب شجرہ میں سے تھے اور ان کی صاحبزاد کی کا انقدال ہو گیا تھی (الی قولہ) کچر حضر سے عبدانلدین اٹی اوٹی نے صاحبزاد کی کے جنازے پر چار تکمیسر میں کھیراتی دیر کھڑے وعاکرتے رہے جس قدروہ تکمیبروں میں فاصلہ ہو تاہے اور

١٠ قال النقالي : ولا ماس مالجلوس وقد حلس رسول الله كتاب أله قتل حففر (كتاب العجائر افصل السلطان احق مسكلته ٢٠٧٢ ط بيروت )

و ۳-۳ ) باب صلاة الجنائر' مطلب في كراهة الصيافة من اهل الميت ۱۹:۲ گا طسعيد. ۵.٤ ) يعاب عنه بال حقّلسة تُلّق لم يكن مقصود اللنغزية اه (ردائمحتار' باب صلاة الجنائر' مطلب في كراهية الصيافة س ها رائمت ۲۶/۲ طاسعيد)

ره) كتاب الموت من قسم الافعال صلاة الحنائر ٥ ١/٥ ٧١ حديث نصر ٢ ٢٨٥١ مكتبه تراث حلب

فرمایاک رسول الله عضف جنازول پرامیای کیا کرتے تھے۔

اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن افحاد فن نے چاروں تکمیرول کے بعد اتنی ویرو عا ما گلی جتنی ایک تکمیر سے دو مرک تکمیر سک تاخیر ہو تی ہے اور پھر یہ محی فرمایا کہ حضرت رسول اللہ علیقی مجمل اسادی کرتے تھے۔

جواب قاس کا جواب ہے کہ یہ وہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد نہیں تھی ابتد چو تھی تکبیر کے بعد سلام سے میسے تھی میں رواویت مختصر بے وراواقعہ اس طرح بے سامہ نودی تباب الذکار میں فرماتے ہیں

ويحتج للدعاء في الرابعة بما رويناه في السنن الكبير للمهيقي عن عبدالله بن ابي اوفي انه كبر على جنالله بن ابي اوفي انه كبر على جنازة ابنة له اربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدرها بين التكبير تين يستغفر لها و يدعر ثم قال كان رسول الله ت يصنع هكذا

کر چوشتی تحبیر کے بعد دعا کرنے پر اس حدیث سے استدال کیا جاسکتا ہے جو بمیں سنن کمبر کی \* بیٹی میں روایت کپٹی ہے کہ حضر ہے عبدالقدن افل او آئے نے اپنی صاجبزادی کے جنازے پر چار تھیے ہیں کہیں اور چوشتی تکمیر کے بعد بغذر فاصد ماثین تکمیر تین کھڑے ہوئے وعااستغفار کرتے دہے بھر کھا کہ رسول اللہ پٹے کھی ایسان کرتے تھے۔

وفى رواية انه كبر اربعا فمكث ساعة حتى ظننا انه سيكبر خمسا ثم سلم عن يعيمه و عن شماله فلما انصرف قلنا له ماهدا فقال انى لا ازيدكم على ما رايت رسول الله ﷺ يصنع اوهكذا صنع رسول اللهﷺ قال الحاكم ابو عبدالله هذا حديث صحيح انتهى (كناب الاذكار) ()

اور ایک روایت میں ہے کہ چر تھیریں کد کر اتنا تھیرے کہ ہم نے خیال کیا کہ پائی تجہ یں ا کسیں گے گیردائیں اور ہائیں جانب سلام چھیراجب فارغ ہوئے تو ہم مے ان سے کہا کہ یہ کیا کیا تو فرایا کہ میں تہارے لئے اس بات نے زودہ نہ کرول کا جورسول اللہ تاہی کو میں نے کرتے و یکھا ہے یا ہوں فرایا کہ اس ط تے سوں اللہ تاہی کیا کرتے تھے ھائم نے فرایا کہ رہے مدیثے سجے۔

اور چونکہ سل م نے پہلے تمد جنازہ خشتہ تھی ہوئی تھی اس کئے یہ دعائمذر جنازہ میں می دافل ہوا و۔
ہماری حدث نے خاری ہے باقی دی بیات کہ چو تھی تجبیر کے بعد اور سلام سے پہلے دعا کرنے کا حدیث کے
ہزد کے کیا تھم ہے تو اس کا جواب ہیں ہے کہ حدیث کا ظاہر لمہ ہب جو تمام متوان میں متعل ہے وہ یک ہے کہ
چو تھی تجبیر کے بعد دی تعمیل بائے چو تھی تجبیر کہتے ہی سلام چھیر دے لیکن بعض شروع و قباد کا میں بعض مشاخ
ہے چو تھی تکبیر کے بعد مجھی وعاصفول ہے۔
ہے جو تھی تکبیر کے بعد مجھی وعاصفول ہے۔

واشار بقوله و تسليمتين بعد الرابعة الى انه لا شئ بعد ها غير هما وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) الصوحات الرباب على الاذكار المووية المجلد الثاني باب «دكار الصلاة على لمبت جز ؛ ص ١٨٠ طبع المكتمه الإسلامية لصاحبها الحاج رياض السبح

المذهب و قبل يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة الى اخره و قبل ربنا لا تزغ قلوبنا الى اخره و قبل يخير بين السكوت والدعاء (بحرالرائق) ()

یعی ای نے بدکسر کرکہ چو بھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے اس بات کی طرف اشرہ م کیاکہ چو بھی تکبیر کے بعد سوائے دو سلاموں کے اور پھی ذکر دوعا نہیں ہے اور طاہر فد ہب یک ہے اور کما گیا کہ افتدا المنع پڑھ لے اور کما گیاکہ دبنا لا توغ المنع پڑھ سے اور کما گیا کہ افتدارہ چیپ رہے با بھ

جواب: الواس كاجواب يہ يہ كد اول ترفتهاء كے كلام شن دعائے طويل كى قيد شيس ب دوسر ب يہ كد ممكن ب يدوجه بھى ان كو محوظ ہو يتن كراہت كى دونوں وجيس جمع ہو سكتی بيں اول اجتماع واجتمام أدوسر ب لاوم تا خير ادراسب ميں مزاحم شيس ہوتا۔ ليل اجتماع واجتمام كے ساتھ مختصر دعا بھى كروہ ب كيونكہ كراہت كى ايك وجہ (عدم شوت اجتماع) واجتمام) اس ميں بھى موجود ب

تنجیب اگر اب بھی کوئی اصرار کرے کہ نماز جنازہ کے احد دعائے اجتما گی میں کچھ نقصان نمیں اور استجاب مطلق دعائے اجتما گی میں کچھ نقصان نمیں اور استجاب مطلق دعائے اجتما گی ایک مرجبہ نماز جو بیکئے کے بعد دوسر کی مرب نمیز کشید کے ایک میاز بھا کر استحاد دو مالات کے محتر کشیب شدہ در کار ہے اور اگر ناج نز ہے تو کیول ؟ آخر نماز جنازہ بھی بھر سی تحقیق کے مورت سے دیارہ سیدارہ دعا ناج انز ہو نے زید دستی تعین تو کیوں۔

" تیسر امو قعد۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد سب کوگ فاتحہ پڑھتے ہیں جیسا کہ عام طور پر سب جگہ مروی ہے دفن کے بعد لوگوں کا میت کے لئے دعائے استعفار کرنا مستحمٰن ہے ' شریعت مطسرہ سے اس کا ثبوت مانا ہے کتب فقد میں اس کی نقر شخم موجود ہے۔

وجدوس ساعة بعد دفته لدعاء و قراء ة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه (درمختار)١٠.

لیعن د فن کے بعد دعاء 'و قرائت کے لئے قبر کے پاس بیٹھنامتحب ہےا تنی دیر کہ ایک ادنٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقتیم کیاجائے۔

قوله وجلوس لما في سنن ابي داؤد كان السي ﷺ اذا فوغ من دفن الميت وقف على قبره و قال استغفرو! لا خيكم واسالو الله له التثبيت فانه الان يسأل وكان ابن عمر

<sup>(</sup>١) كتاب الحنالز' فصل السلطان احق بصلاته ١٩٧/٢ طبع بيروت لبنان

<sup>(</sup>٣) لقولهم ان حقيقتها والمقصود منها الدعاء الحررد المحتار اداب صلاة الجنائر ٣٠٩/٣ طبع محمد سعيد)

<sup>(</sup>٣) باب صلاة الجنائر ٢ /٣٧٧ طبع الحاج محمد سعيد

يستحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمتها وروى ان عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت اذا انا مت فلا تصحبني نانحة ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا على التراب شنائم اقيموا حول قيرى قدر ما يتحر جزور و يقسم لحمها حتّے استانس بكم وابطر من ذااراجع رسل ربى (جوهره) ( رد المحتار) د)

ر این بین حسور بین ( بیومون ) کی مستقب کی میں موری ہے کہ رسول اللہ نظافہ و فن میت ہے قدر ن بھر کراس کی آبر پر محمر ہے تھے اور او گوں ہے فرماتے تھے کہ اپنے کھائی کے لئے استنظار کرواور کلہ تو بید بیا نامہ ہر پر سروہ بر کی ایند ان اور قت اس سے سوال کیا جائے گااور ان مثر اسے مستحب سیجھتے تھے ۔ و فن نرٹ میں فرمایا کہ جب میں مرجای تو بیر ہے ساتھ کوئی تو حد سرنے والی نہ جائے اور نہ آگ لے جانا اور جب
بیے و فن کرو تو مئی ڈال چھر میری قبر پر اتی و بر فصر نا جنتی و بر میں ایک اور ن کو تحرکر کے اس کا گوشت
تشتیم کیا جائے تاکہ تممارے ساتھے بچے ولیستی اور انسیت رہے اور ویچھول کہ میں اپنے پراردگار کے
قاصدوں کو کیا جواب کے انہوں۔

آنخضرت ﷺ کے ارشوداستغفر والا خیکم ہے دمائے اجمّا کی کا ثبوت ہو گیا لبذا قبری و قمن

ر نے ہے بعد تھوڑی دیر تھیر نااور ذکرود عامیں مشغول رہنا متحب ہے۔

چو تھااور پانچوال موقعہ۔ پھر قبر ستان سے نکل کر دروازہ قبر ستان پر یاراستہیں دعا کے لئے اجتماع و ابتمام کرت ہیں پھر میت کے مکان بردعا کے لئے جمع ہوتے ہیں۔

ان وونوں مو تھوں پر اور ان کے بعد تمام مواقع پر دما کے لئے اجتماع اوا ہتمام کر مااور پھرات از مید مستب سمجھنا مکر وودید عت کے وکھ شرایعت حقے سے اس کا ثبوت نسیں۔

ہال ہر متخص کو خود اجازت ہے کہ وہ میت کے لئے جس قدر جاہے اور جس وقت جاہے بغیر التزام ماا بلز م فروافر واد عاکرے استغفار کرے قرآت قرآن و غیرہ کا تواپ پہنچ ہے۔ (۱) وابند احماد بھلہ اتم ۔ کتیہ مجمد کفایت اللہ خفر لہ موااہ ' مدر س مدرسدامینیہ 'دبل

> نابالغ دارث کے مال سے خیر ات کرناجائز نہیں (المعید مور نہ ۱۹۶۳ کی <u>۱۹۳۵</u>ء)

(مدوال) عام دستور ہے کہ متونی کے ورثامتونی کے مال سے فاتحہ خوافی کی رسومات پر صرف کرتے میں ایشن

١٠ ، باب صلاة الجائر ٢ ٢٣٧ طبع شركة الحاج محمد سعيد

<sup>(</sup>٣) صرح عنماذ با في ياب الحج عن عبره بال للانسان ان يحعل تواب عمله لعيره صلاة او صوما الوصدقة او عبرها ... كدافي الهداية بل في ركاة التنارحائية عن المجيط الاقصل لعن يتصدق نقلا ان ينوى لحميع المؤمين والمؤمسات لا نها ... تصل اليهم ولا يمض من اجرة شي الحرار (د المحتار' باب صلاة الجنائز' مطلب في القراة المعيت واهذاء ثوانها له ... ٢ ٣ كا علم الحج محمد سعيد )

زر دوبریانی بکوائر د عوت نریت میں اس طرح نوالغول کا مال بھی فاتحہ خوانی پر سے ف ہوتا ہے ایساز رہ میا یک متول اوگوں کو صابا ہزنشہ یا کمیں :

رحواب ۱۷۷ ) ناباغول کیال ٹی سے خیرت کرہ ناجائی سے کو کھانا بھی جائے سے ۔ رو تحد کفارے اللہ کان اللہ لا

> یافی کے لیے وعائے مغترت مفیداور جائز ختیں ۱۴ جید مورجہ تم اپریل ۱<u>۹۳</u>۷ء)

(سوال) جب ہمارے ، مناوکا نقال: وج ئے اوروہ غیر تسلم ہو تواس کے واسعے چھے کام الی پڑھ آراس کی دوڑ ، تو ب چاہتے ہیں میس ؟ اوراس کے تناہول کی معافی کے لئے دعائر سکتے ہیں ایس ؟ رحواب ۲۷۸ ) کافر کے سے ایسال ثواب ووعائے مغفر سے مفید اور جائز نمیں (، مجمد کفایت اللہ کات اللہ سے

## پانچوال باب فدید صوم وصلوٰة وحیله اسقاط

نماز اور روزه كافديه كس طرح اداكيا جائ

(سوال ﷺ نید تعماے دین کہ اگر تخصے تمیرد وہروے روزور مضان ونماز و تبدیاتی است کفار و چیہ طور والواہ شور جمیع اتوجہ دا

( جبر ہ) ایافہ باتے ہیں ملائے دین او اگر سمی شخص کا انتقال ہوجائے اور اس پر رمضان کے پچھ روزے اور '' پچھ وقت کی نما: یں باقی ہوں توان کا کفارہ کس طرح دیاجائے گا؟

ر وجواب ۱۷۹ فدید نمازوروزهاز جانب میت ازمال و به آگرومیت کرده امیر و اواکرون واجب است از شف مال ورند مستب عوض بر نمازو بر روزه نصف صاح گندم ختل فطره است والنداهم بالصواب محبته محمد کفایت الله عفاعته مولاه در س مدرسه امینید و بلی

( جر بر ) نماز اورروزے کا فدیہ میت کے شک مال میں ہے اواکر ناواجب ہے جب کہ و فات بے پہلے اس

١٥ تقوله تعدلي و أنو اليمنع موافهم و الا تبدلوا الخبيث بالطيب و لا تاكلو موافهم الى اموالكم أنه كان حوبا كبير السائل و المؤلف و المؤلف المؤلف و المؤلف و المؤلف و المؤلف و المؤلف و المؤلف و المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف و المؤ

۲۱ ماکان للسی والدین آمنو ال یستخفرو للبشتر کین ولو کالوااولی قرین من بعد ما تین لهم انهم اصحب الحجیم التوند ۱۱۳ سواه علیهم ستغفرت لهم ام لم تستغفر مهم الن بعفر الله لهم النوس ۱ لا را علی احد سیم ا

<sup>-</sup> بدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بانله و رسوله وما توا وهم فاسقون التوبة ١٨٤

نے وسیت کی ہوں اداور اگر و نسبت نہ کی ہو تو مستحب ہے اداہر نماز اور روزے کے بدیلے میں فدیہ نسف صلع تعرب مثل قط ہے۔ داء والغد اعلم بالصواب کتیتہ محر کفائت الغد مطاعنہ موارو

ہر نماز وروزہ کافدید پونے دوسیر گندم ہے اگر کل تعداد معلوم ند ہو تواند از سے ہے اداکرے (سوال) (۱) آرکوئی میت وسیت سے سرے سرے نماز روزے کافدید اداکرنا تواس کے لئے کیا فدید کل نماز وروزوں کا ہوسٹاہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑستار ہا گرجو نمازیں اس کی اوائل ہم کی میں تھد ہو میں یہ روزے جن کودوبادجود نہیت کے ادائہ کر سکا۔

(۲) ایک لاکی جس کن عمر ۱۳ اسال که داو بو کی اور دس میسینم بانغی ہوئے ''جوئے نتیجے نماز پڑھتی تعمر ''بھی پڑھی اور کبھی تضا کہ ''یونکہ پیشاب کامر مس تھاجہال جہم نجس جوانسانٹ کی مستی میس نمازیں تضاجو تی خیس اس کی دس وہ کی نمازوں کا کیا تھارور جائے؟ المصنفقتی نمب ۱۹۸ میر عبوانعفور صاحب سائٹ آئی ( شنٹ) ۲۲ رجب موج ۲ اسے ۱۳۲۸ نومبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۸۰) قفنا شده نمازول اوروزول کافدیه بر نماز کید لے پونے دو سیر گیہوں اور برروزے کہ بدلے بچنے دو سیر گیہوں ہوتے ہیں اُلر نمازول اور روزول کی تعجی تعدادیاد نہ ہو تو تخیینہ کرک فدیہ دے دینا چیسے ۵۰۱

۔ '' (۲) وس وی نمازول کا فدیدای حساب سے گاہ جائے کہ تخییفہ تھٹی نمازیں قضہ ہوں ہر نماز کے بدلے ہونے دوسیر گیموں 'دات دن میں مع وتروں کے چھ نمازیں ہوئی میں دہ چھ نمازوں شنی ایک دن کی نمازکا فدید ساز ھے دس میر گیموں ہوئے۔ گھر کھایت اللہ کان القداد '

## مروجه حيليه اسقاط جائز نهيس

(سوال) بعض علاقہ کے علاء بے روزول اور نمازول اور ڈیر فرائنش اور واجب توکہ میت سے فوت شدہ ہوت بیں ان کے او آمر نے کا جو حیلہ اسقاط اختیار کیا ہے اس میں ایک جدید اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے وہ بے ہے کہ آس مال ملاء غیر و کو انھوآمر میں جین کے صلتے میں گھرواتے ہیں اس طرح پر کہ افضائے والا ہر آبیہ شخص

<sup>(</sup>٣) ورادهي الامداد او له يوص بني واراد الولى النوع الح واشار بالتبرع الى ال لمس دالك بواحب على الولى , رد. "لمحتار" باب قصاء التوانت ٣ ٧٣ ط سعيد ) ر٣ ، وقومات و عليه صنوات قانما" واوصى بالكنارة يعطى لكل صلاة مصف صاع من بركا لفطرة ( برير الايصر

کتاب الصلاة بات فصاه القوائب؟ ٧٣ ط سعيد ) ٤ ) رحاتهه ) من لا " بدري گمية الفرائب بعمل باكر رايه" فان لُم يكن له راي يقضي حتى يتيش ان لم يـق عسه شي وطُحفاري" على مر الى العلام" كتاب الصلاة باب قصاء الفوائب ص ٣٦٨ ط مصطفي حتى مصر )

<sup>(</sup>عجماري على مراقي الفارح خياب الفلادا با بات منها الفوائث على ١٠٧٨ عاملته الفوائث ١٠٧٣ عاملته عسر) (ه) ولومات و كذا حكم الوتر (تنوير الايصار كتاب الصلاة باب فضاء الفوائث ١٠٧٣ ٧٢ طاسعيد)

کیاں کے جاتا ہے وہ محقق اس پر ہاتھ رکھ کر قبول کر بیتا ہے اس کے بعد دوسرے اپنے پاس والے ک ملک میں کردیتا ہے تو ید اتحاف والا دوسرے کہاں لے جاتا ہے اس طرح تیسرے کے پاس اور نجہ چو تھے کہاں میمال تک کہ طلقے کے افخان میں ہے ہر ایک شخص کہاں ہے جاتا ہے اور اکتر مامال کے بر نظاف اس مال خدو فیرہ کو ایک بی مجد پر رکھارہے ویتے ہیں اور صفد میں ہے ہر ایک شخص دوسرے ک ملک میں اس قدر ہے کہ مال کو کردیتا ہے بالتحکن والصحلیہ والاشارہ تو ان دو قرق میں ہے کون فرق حق پر ہے ہوا تو جروا المستفتی فیمر ۳۱۸ مولوی محمد میں (ضلع راؤ لینڈی) ۵رہیج اول ساتھ ۱۹۳ ہے ۱۹

<sup>(</sup>١) كتاب الهبة ٥/ ، ٦٩ ط سعيد

۲۱) کتاب الهدة ۵: ۹۹۰ طسعید

<sup>(</sup>٣) كتاب الحطر' والاباحة فصل في البيع ٢ ٣٩٥ ط سعيد

رة ) كتاب الحطر و الا ناحة قصل في البيع ٣٩٥٠٦ ط سعيد

<sup>(</sup>۵) و هده الاعدال كلها السبعة و رياء فيعترو عها لا يهم لا يويدون بها وحده الله تعالى ( و دالصحتار باب صلاة العالمو ۱۲ و با ۱۲ مل طوحيد به مرود چله استقلائي زوديت مي تزيد خلائي که امريخ کالا بهای آن در داد واکر کرک که به ی وان بنات بوت هم افزاد محل در کاداراس کی صحت که به اما در این با بین اما در اما در اما در اما در اما در اما در اما من مدار به او در اور امراز از ما در کار که را در اما در اما

ا مرا چه این این از این ا

' ہیں۔ بقد ط کا صحیح طریقہ ''مگر '' نج کل تر ' کبھی منر در ی ہے (وسوال ) (1) زیدہائی ہوااور باحد ہادغ ۴۴ سال تک اس نے نماز فرش نہیں پڑھی جب مدر ' ت ہے علیحہ ہ

۱۰ و آن له بعو شاملاً استقداف ۱۱ - عدل عال ۱۹۰۰ متراه بنصد انده قطباً تتبدأ لده ۱۰ - ۱۰ - استراب با با با این کمیده فصده این با سام ۱۱ - ۱۵ م از این ۱۸ متک رود افاده قطرود الفاهر استا بخونسد . با این کمیده فصده این داده اکتاب فصده این با نام سازه فصیلی متحده بیشکر ۲۰۱۹ ما متحد

مالة المفتى حلد جهارم · المالية الما

و کیا قواس مال انتقال کے کچھ وہ قبلی نمازمر حمل آنید ، مسال و میں سیج بیان میں ایک و میاب سے والنان كراف المام فيك المال الماليان موسوم منه النام اليشاب كواليات مان ما العربي المراوية المراوية المراكة یا تاکان و نماز درواه محلی شارش سید تا سامیان ساخورز ان مرات و نمسات ، از سیدان کے حمید تحارب المرابات يكل الأراز المرائي أمن مصام وور معلوم مليل بالإطراب فأربع ومنطبي ال المدام المدام المدام المدام المساق في المساكل المرابعة المفتل تحرير في ما ياب المساك حواف ۱۸۴ اس كاطرية مانية كرستي نهازون كافديدوه اواكرسلتات عنف نها ال مربع من ال ه سير گينول موڪ في فماز ١ ۽ " سي ١٠ ساب الوليد جا اس پندروس سه ال معتبل الله ما یہ طامیں کہ مرحوم کے ذمہ بس فدر نماری میں ان کی کیلی ساند و کو یا 🕟 🕟 و کے تقسیر کے کچھ ویاز اٹھا کا بی گل قبات کا اور ازار آراز ہے۔ مارات قدیمین بیافلہ میں میں ویال سملین جھٹارے کے مسروری کا اساسا میں اور ے تیم ان کو ما پر سائی ول کے لایا ٹاریا ہے کہ ان کا میں مال ہوں رہ اور ہا تاتا ہو حد مو مارد ن کے بات میں دیا ہے۔ ایک نمار کے تباہ کا قدید کا میں است کے میں کا اور میں ہے وقت ایک البند کا بات کا بات کے ایک میں ایک میں کا تباہ کا تباہ کی اور میں کا اور میں کا اور میں کا اور مث غاره فتمونيره) فافديه سي طرق به الإبات أرش نايه أنتين ١٠٤٠ بأن نه يابات يا البدار مستج طریقے سے کیاجائے تو ہائنے رات ول کی چیز آمازیں ( مُنْ اسْت ) مشہب ول کی اور مر رمضان کے تمیں روزے۔(۱) محمد کقایت اللہ کان اللہ لہ

لدىيە يلى نلد يااس كى قىيىت ويئالور كىلائا سەنائىتى جائزىت ئىزما بدارس كود يئاجائز ئىيل «سوال» دىيە ئىجىش اس جىن كوچىنوزىي دىرىتكەچىدردىا شىنى ئىزىكى دېيىندىقا دىكىن مىن ك "ھىنىڭ ماس نىد نەھۇدى قىيامدركونا مىجونۇلىقى جىداشاردىت ئىن ندرى دىكىيىن سەنساس

بھر وس میں کہ اللہ تھ کی بتا کی ارزانی فرہ کیں تو پھر قیام ور کو ٹاوار کان کے ساتھے قضا کی جا کیں ان حالت میں انتقال ہو گیہ توجہ والمسنے پر مرحوم کے ایک فرزند نے فماز کے فدید میں جو اناق پیما تھا اپنے ڈریے خرید کرر کھ دیاہے۔

(۱) دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا سمالاج کا صورت اناج ہی تقییم کرنا ضروری ہےیا س کو

ف وخت کر کے اس کی فقند وحدیث کی سائٹ خرید کر طلبہ کو دی جائٹی میں یاطب کی اور ضروریت پوری ک جائٹتی ہیں ایس ج

(۲)ا کیستیتی فد ہمی جلسہ شرجولوگ وعظ سننے آئے ہوں ان کو پیدائن پکاکر دوو قتہ کھا دیوج نے تو جائز ہے یا نہ ؟ اور اس طعام سے نمازول کا کفارہ یا فد ہید ادا ہوج ئے گایا نہ ؟ کہ اس کی مقبویت کی امید ہو المستفتی نمبر ۲۰۱۳ کانام تحد صاحب (ستان) ہرج ماشانی <u>۱۳۵۵ ھے ۱۸</u>۸۸ کی ۱۳۰۵ء

(حواب ۱۸۶) ضروری طمین که قضاشده نمازون اورروزون کافدیه بهورت نله آی ادائیا جائید سن س تیت بیمی مهورت فقد اوالی جاستی به ۱۰۰۱ی طرح آن قیمت کی کوئی اور چیز شنز کیز اسم ایم ایمی وی جاستی به تعربیه خشر وی به که فدیدی در تمیا جن فقیر چی محتاج کوشمایک کے حور پروی جائی فدیدی فرید فنی فرقتی مسببی مول ار کے وعظ سفتے کے سے آنے والول کو (جن شرامیر اور فقیر سب بی جول گے) کھانا کھلاو بنادر سے مسین کیوکد اس بیمن مملیک مسیم و فی در باحث کھی کا ایک العالم بنادر سے مسین کیوکد اس بیمن مملیک مسیم و فی در باحث کا کھانا کھلاو بنادر کو ایک کھی کا ایک کال احداد و والی کا

## قضاء شده نمازول اورروزه کی تعداد معلوم نه ہو تواندازه لگایاجائے گا

(سوال) ایک بخص کے ذمے کندے صوموصلوقہ کے بہت زیدہ ہیں جن کا شار تسیح معلوم نہیں ہوئے کے دحہ بھی ترک اور کھی بھی پڑھتار ہا اور عرصہ بارہ تیرہ سل سے برافر پابند صوم وصوۃ کا بورہا ہے قضائے عمری بھی پڑھتے ہو تواس صورت میں نقد روپیریا خوراک وغیرہ دین جائز ہے پرشیں؟ المستفتی تحکیم مجمد ۱۰ دوسی کوللہ ضعی بھر ۲۰۱۷ کور ہے 198ء

(جواب ۱۸۵) قضا شدہ مازوں ور روزول کا تخیینہ کرلیاجائے کیونکد جب سیح تعدادیاد نمیں سخینہ کے سالور کوئی چارہ کار مثین ، ساور کچر تخمینہ کے موافق ان نمازوں اور روزوں کو تقاء اواکرناچا ہیے جب تک

, ۱ ، فوله - نصف صاع من بر ای اوس دقیقه او سویقه او صاع بمرا او ربیب او شعیرا او تیمنه و هی افضل عندا: لاسواعها بسد حاجة عثیرا امداد , ر دالمحترا کتاب الصلاة باب قصاه الفوانت مطلب فی اسقاط الصلوها عن المست ۲ ۲۰۳۲ کا صعد ;

۷ ۱۳۳۷ هد صفد المنظم المراق من المراق آدادی به نیاب مشمر آنی که مطابق آدمی می تمیک شروری فیمی اید ایسیا آدادی ب ب سابق آماید شدری به و دستون کلی الاسته هی الفدینة او لای المنشهور تعج ( در المنحوار کلاب الصوم المصل هی انعا او حل المستحد لعلمه المصود ۱۳۷۲ و طبقه مراج الالی تحقیق المصدف است المصدف المستحد المنظم المستحد المستح

اس کی قدرے اور قوت ہوکہ فوت شدہ نی زوں اور دوزوں کو قضاء ' اوآ مر سَمَاتے۔ یہ دینا جائز ' شیں ہے جب ۱۰ ای قدرے ندرے تو پھر فدرید دینا جائز ہو تاہے۔ ۵۰ مجمد کفایت انتدامان اللہ لہ و بی

میت کے ذہبے کچھ نمازیں اور روزے ہول اس کا کفار ہ کس طرح اوآ کیا جائے (سوال ) اگر شخصے نمیر دوبروں روزہ رمضان وہ قتیہ باتی است کفارہ بچہ طور دادہ شود ؟ ( ترجمہ ) اگر کوئی شخص مرجا ب اوراس پر رمضان کے روزے اور نماز نج وقتہ باتی ہو تواس کا کفارہ کس طرت اوا کما جائے ؟

د حواب ۱۸۶۱ کی ندید نمازہ دوزہ از جانب میت ازمال دے آگر و صیت نردہ نمیر دادا کردن واجب است از 'آٹ مال وریہ مستحب نوعوض بر نمازو ہر روزہ انسف صاح کندم مثل فطر داست۔ وامند تعالی اعلم ('ترجمہ ) نمازروزے کا فدید میت کی جانب سے اس کے مال میں سے ادا کرنا واجب ہے جب کدووہ صیت کر گیا : دورند مستحب ہور ہر ایک نماز اور ہر ایک روزے کے عوض میں نسف صاح گذرم فدید کی مقدار مثل خط ہے۔ دووا مذا تعلم

> میت فدید کا و صت نه کرے تو جھی وارث اپنی طرف ہے دے سکتا ہے فدید کا تھم وہ میں ہے جود وسرے صد قات واجبہ کا ہے (اجمعید مور قد ۲۸ جود انگر و ۱۹۳۳ء)

(سوال ) میت نے نمازروزوو نیر و کے متعلق کو فار حیت نہ می بولور کو فی وارث اپنی حرف ہے اس ک روزوں کا فدید اوائرے تو نیا تھم ہے ؟ اوراس فدیہ سے مشتق کون لوگ ہیں کیا اپنے مال کو مسجد و فیرو میں ایکان سکتاے ؟

رحواب ۱۸۷) میت نے قدیہ نمازہ غیرہ کے متعلق وصیت ندی جولوروارٹ اپنے طور پراپنے مال میں سے دیناچاہیہ تودے سکتا ہے معادر اس کے مستقی فقراء و ساکین میں دم صد قات واجبہ کا اور تھم ہے مناب کا کے۔ دہ مجمد کلایت المد نفرانہ

<sup>( )</sup> ولنشيخ الفاعي الغاجز عن الصوء الفطر" و يقدى وجوية" و متى قدر قصى الان استمرار العجز شرط الحديثة والدر المحجز، كتاب الصوء ناس فايضيد الصوم و ما لا يضيده فصل في العوارص الميجة لعمم الصوم ٢ ٧ ٣٦ فل سعيد) , ٧ ، ولرمات و عليه صفرت واوضى الكمارة يعطى لكل صلاة" نصف صاغ من ابر كالفطرة" ( الدر المحجاز" كتاب الصنة دائس قصاء القواصة ٢ ٧ فل صفيد)

<sup>.</sup> ٣ . أد له بو ص مقدية الصور " ديترع عنه وليه ( و « المحتار" كتاب الصلاة ناب قصاء الفوائب" مطلب في اسقاط. الصلاة عن المنت ٢ ٣ ٧ طاسعيد )

<sup>. )</sup> به مصارف الزكاة والعشو " هو عقير الح روفي الشامية ، وهو مصرف ابصا لصدفة الفطر والكفارة واللوز وغير قدل من الصدفات الله إصد ورو المعتور " كتاب الزكاة باب المصرف " ٢ ٣ ٣ ط مصد) ( 2 ) يؤكم سودات با كري «بيب ممل مين مين ويواب في انج نكه وارث مين كي طرف سه مهر بروايب فتي اواكرم باسم اس سياسي معمل مين وكالوز من سعد قدت الهيد كاب

## مروجه حيله اسقاط كالميجعوز ناواجب

سول سوپ سر مدهن سرم و ب برای و بید کو جنازه سیند که جدم و مده دین و فرود کرد آن فرد بی و بید بید و بی

حيله التقاط

### (التمعية موري ٢٦ ايريل ١٩٣٠)

اسوال) حيار القاط

ر حواب ۱۸۹۹) اعلط کے متعلق موال کا دواب پیت کہ میں وجو طریقہ دست مناسد اور محمود ت شرعیہ کو مشتمل ہے حمید استفاط جو فقہاں نے تحمیر قمل ایک مواقع میں استعمال کے موافق عمل الاموری نے اور اسر معاورت اس وضروری اور ازم مجھناصد شرش کی ہے تجوازے اس مستعمال کا رک تف**ضیل** معادر اس

ا من من الدرائي القير الدرائي في عداً مرفي في عدائل في شائل المنظم المنظم المواد الدرائي الدرائي الدرائي في ال الدرائي الدرائي الدرائي الدرائي في الدرائي في الدرائي في الدرائي في الدرائي في الدرائي والدرائي الدرائي الدرائ الدرائي الدرائي الدرائي الدرائي في الدرائي الدر

کا آن به بیر داد؟ استفراض و اید بخ ایاد انتخار کات تصافر دیات قصد اتفوات کا ۷۳ طابعت ۱۳ بر در آز پوساستهای آثاره دادید آن در دره ایس آن ۱۱ در تصادر اگلیب دهی عصو خلاف سعو است مین آناستان ایج الدر انتخار آناستان قابات ادامه ۱۰۵۰ در شعده در این این درساسا آن ۱۳ سازه داد حید اسقاط مباح ہے مگر آج کل کے مروجہ حیلہ اسقاط کاتر کواجب ہے

رسوال) التفاظ مره بدنى النجاب مين أيدر ويد ورود بيه خداد اليد كادم الدش في الم مجد بيت كيديد حمد يقد مسئوند مين سه سه يا تسميل اور خرد و توساد تقاط مروب مدخد ورن بيدم مهات المسسفى لبد ساك الخيروز فال (جمعم) كم جماد كي الول المسئولات المراه 1900ع

ا الما تا بيرور عال ( سمال کاليروائي الدول الله الله الله الله الله تعليدا الله متجديا کي اور شخص کو وينا الدول الله تعليدا الله متجديا کي اور شخص کو وينا الدول الله تعليدا الله متجديا کي اور شخص کو وينا الدول الله تعليدا الله متجديا کي اور شخص کو وينا الدول الله تعليدا الله متجديا کي الله تعليدا الله متحد الله تعليدا الله تعلي

(حواب دیگر ۱۹۱) اسقاط کاتوط پقد فتره نستان به دو پوری طرن و آمیا جائے قوم بات مرم جه مقاط تو بقیانا و هزاور برعت به داور میت که میت به فیر ترکه مشترکه میس به اسقاط کرناج که میش وارخها در فاقعی بول بایا فی ورغام زن کی رضامند کی ند و دام به ده تمرکف بیشانند کال امتدار

## مروجه اسقاط كاشريعت مين كوئي ثبوت نهيس

(صوال) میت کے واسطے التھاط جائز ہے تعمل ؟أمر جائز ہے آطر بنا آجے ہے ایک متام میں استفادات اخر تا برتے میں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوک چاروں طرف صفاء، کر آفٹیج میں اور متوفی کے والر مین

. ۱ . وبو لم يبوك مالا : يستفرص ورته بصف صاع مثلاً وبدقعه لفقير ثم يدفعه الفشر لبوارث ثم وثم حتى ينم ( الدر لمحتار ابات قصاء القوائد ۲ ۳۷ طاسعند .

۷ و وشن عبیه فی سبل لمحد د فیان از الحب علی لوای فعل لذه . وال اوضی به سبب لایه دصه بالت غ. رد. لمحته، کتاب شده بایت فضاه القدائم ۳۷ با سنسفید

الا را داخر البراح نفس الكفر باحث الله الديسة عراضية ما عدية داخلة المنفد است العدادسود المسافية السياسة والمداورة المعادرة واصلاق والعروا المعادر بنفساء للمعادرة المعادرة على المسافية على السياسة المعادرة المعادرة

المراجع وأوأرا والواحم والمعروف المال والموا

اه الأناص من تشير لاحد أراد عقاد نقشه الشقي ١٨٣١ عادار الكنب لعيسه شروب شاكرا

ب متدور یخ نقد کی لا کراورا کی قرآن تریف کے جمر ہاں مصاحب کو دیتے ہیں اور لیام صحب بنگر پھر ان کو اسپے دائیس طرف والے آد کی کو دیتا ہے اور دیسے وقت یہ سمتا ہے کہ جس نے ان کو قبول کیا اور تم کو بہ کرتہ ہوں ای طریقے ہے وہ تیمرے کو دیتا ہے تی ہذا انتہاں چاروں طرف بین دفعہ پچرات ہیں ہم از ک تقسیم اس حرح کرتے ہیں کہ مثنا اسم صاحب کو پی گروپ ورمؤون صاحب کو قصائی روپ اور طاب ہم کا ایک و پہیا اور کوئی بہت نیادہ غریب ہو تو اس کو چار آئے دیسے ہیں اس طریقہ مروپ کو از موضرور کی جائے ہیں اور تارک و مانچ کو ماا مت کرتے ہیں۔ المستفعی شمیر ۲۰ ۲ عمر جال الدین کو ہائے ' پٹادر ۲۲ صفر ۲۲ ہا ہم اس رہے کے 19 ء

رجواب ۱۹۲۱ اسقاط مرون كاشر عا تروت شين بال گرميت في وصت كى بوياد امش بالتين ميت ك من استطاعت در وحق الله فوت شره فرائش دوابهات كافد يه ديا چين بال قديد من مندار كوندريد موابهات كافد يه ديا چين بال قديد مندار كوندريد موابه عن بالدي مندار فويد موابه الموابه المو

جواب علیج ہے۔ استفاظ مروج میں اور بھی بہت ہی ناجائز صور تیں شامل میں لہذا ہیں سم تو بھر صل ۔ واجب اتر کے ہے۔ مجمد کفایت املہ کان ائندا۔ او ملی

<sup>.</sup> ١ . باب قصاء لفوالت مطلب في بطلال الوصية بالحتمات والتهاليل ٢ ٣٣ ط سعيد )

ر كي يك عليه و القدارات أكبل بالحك كي يورك الدورية والمساعدة المساعدة المس

التقاط كى ند كوره صورت مممس اور يكارب.

(سوال) بب میت کے سے استاط کیا جاتا ہے تو عموہ محلّد کی متحید تے قرآن شریف لے جائر جنانہ میں رکھ ویتے ہیں ای طرح قبر سنان تک اس میں رہنانہ کرن جنازہ کے بعد ادم اپنی جگد پر بیٹھار بناتہ میت کاوارٹ یا کو گئر شند داراس قرآن شریف کو جنازے سے نکال کر امام صاحب کے باتھ میں وے ویتا ہے امام میت کے وارث کو مامنے خصار میت کے گئر ہوں کے کرئے اورا جہارہ و آنس کے ترک کی کو تا ہوں میں اس قرآن کو جلور کفارہ چیش کرتے ہو کہ و با اگل ہے بعد ازال معجد کاقر آن محمد میں واپس کی جائے ہیں ہے ہا ہے اس میں میں میں میں میں میں ہے کہ میں میں ہوئے کہ اس با شکل کے بعد ازال معجد کا چیز سمجھ مشار استاط ہے فقداء سندیات کیا ہے دورہاتا ہے کہا ہے کہ بات ہوئے کہ اورہائے ہے کہا ہے

(جواب ۱۹۳) امقاط کی په صورت جو سال میں مذکور ب ممل اور بیکار به اس کاکوئی فائدہ نمیں اور ممید کا قرآن مجید تھی س کام کے لئے لے جانا بائز شیں ہے، اب اسقاط و فقیاء نے ذکر کی ہے وہ تھی شہ مرئی اشیں وار اور پہلے میں مواقع کے لئے اس بانا بائز شیں ہے، اب سالقائم و فقیات تو میت کے ذمہ اتنی نمازی اور روز بے بول جمل کر مید اتنا نواد وہ و تا ہو کہ والو اس بینتی کی اسید ب و حقایت ہو ہو مائیا ہیں من گیروں ہوتے ہول جس کی کہ اس بیت کے دور اور استان کے در انداز کر استان کی بول کو کہ والو کر اس تو جنتے وہ اوا آئر سکتے ہو سالم اور اور اور اور اور اور اور اور کو بیار کر استان کی مسکمین کو دستان کی دستان کی در سالم کی در کا فراد ہوتا کہ اور وہ مسکمین کو دستان کی در سالم کر اس کا میں مسکمین کو دستان کی در اس مسکمین کو دستان کی در اور اور کی بیار ایک طرح کر در اس مسلمین کو دیار کر اور کی در اس مسلمین کو دیار کی استان کی در اور کا فرید پر واجو جد در وہ دور اور کا فرید پر واجو جد سالا کہ میں کا انتقال کو ان انتقالہ کو کا کی میں میں انتقال کا کا انتقالہ کو کا کی میں میں کا انتقالہ کو کا کی میں میں کا میان کی مصورت کی میں کی میں کو میں کر در دیا ہو کہ کر دیا گیا گیر کی گام ممازوں اور در وزول کا فرید پر واجو جد در وہ کی کو کیس کے انتقالیات کا تعالیات انتقال انتقالہ کو کا کی کیس میں کا کا کی کا کی کا کی کا کا میں کا کی میں کی کا کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا ک

حبله اسقاط.

#### (الحمعية مورى ١٩٣٠ع)

(سوال) (۱) اگر میت اینال کے تمانی حصے کا صیت کرے کہ میرے چھے میرے بال کا تک شامد قد مرد کہ بھے پر رمضان کی قضا ساور نماز بھی آئٹر قف ہو کی یہ وصیت شدہ مال آگر جنازہ گاہ میں حاضر کر کے نقر او پی حد دورہ اسقاط تقسیم کیا جائے تو یہ جائز سے انسیں ؟ (۲) بعد دورہ اسقاط بیال فقر انحامی کن سے اپنی تبھی کے سکتا ہے (۲) اگر کی نے قصد ارمضان کے روزے ندر کھے ہول پو قصد آنمازیں قضا کی ہول اور مرت

<sup>( )</sup> میرید نے قرآن صحید میں پزشندہ وال کے لئے اقت اور تے ہیں ان کو معہد سے ب کریز عنامی ورست قبیل چہ لیار کشاہ فعالیات اندوائوں نے سے معاملات

ر ؟ . و نص عليه في تسير المحدود فقال لا يحت على الولى فعل الدور" وان وضى به المست "لا بها وصية بالتبرغ ( رد الم المحدو" كتاب الصلاة باب قصاء التواسع ٢٣٠ لا طسعيد ) ٣ . ولو لم يتوك مالا يستقرص وارته نصف صاع مثالا ويدفعه لفقير" تم يدفعه الفقير للوارث "لم " و تم حتى يتم ( المر المحدد" كتاب الصلاة باب قصاء القوات ٢ ٣٠ طاسعيد )

کتابہ) اور میں اور می

ا من اوس میں اس ان کے دوارے نہ اللہ اور یہ کا میں افور ہے تعلی میں افور ہے تعلیہ ہو سکتا ہے میں (۳) اگر آیک سے میں اور اس کے فدید کا کیا شکل ہوگا آیا ہم ایک مشال کے مقابلہ میں کفارے اور اس کے فدید کا کیا شکل ہوگا آیا ہم ایک مشال کے مقابلہ میں اس کا با بات کا دوارہ ہوگا ہے اور مساکمین دائر تشخیم کو اپنے اس اقبر متال کے مقابلہ میں کے جانا اور موجد جید سے دائر ہو جاری کرنا میں ہوئے (۳) وہاں تقر او مسائمین کا حمق سے انداز اس میں ہے کہ اس کے مقت ان تماز والور وزمال کے قدید کی اس میں کا حقوم کے مقت ان تماز والی وزمال کے قدید کی اس میں کہ کا کہ موال کا قدید کے قدید کی دوران کا قدید جدا گاہا ہیں میں دوران کے دوران کے دوران ہوئے ہیں ہوئے اس موال کا قدید جداگاہ اس میں دوران میں در دوران کے دوران کے دوران ہوئے کہ اوران کا قدید جداگاہ اس میں دوران میں در دوران کے دوران ہوئے کہ اوران کی دوران کا قدید جداگاہ اس میں دوران میں دوران میں دوران کا فدید جداگاہ اس میں دوران میں دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا کو دید جداگاہ اس میں دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا کوران کی دوران کا کوران کی دوران کی د

# ِ زیارت قبوراور عرس وغیره

' بر قضا کرنے کامو قع اور طاقت ہو توہیس سال کے روزوں کی قضا تھتی ہوگی۔ ۔ ، محمر کفایت ابند کان ابعد یہ

زیارت قبور قرآن وحدیث ہے اور ہے بانسیں؟

(سوال) زيرت قوراز قرآن مجيد عد ست ياز حديث شريف ؟ و يمر آنك زيرت قورب نمازان جاز است يد؟

ر حواب ۱۹۰۰ زیارت قبور از حدیث شریف جهت است. ترندی روایت کرده الا فوروروها فالها مذکبو کنیم لاخورهٔ اون مجتمعی ردید کر نب مدیث ایم وایت شده وجود و است زیارت قبر محص جمعت ندید تجریت است دورین باب نما که دیشتر من رویر ایر کام کنایت الله عقاصته مواده

(۱) يه نه صفرته أخراً كالنس ب به أن با فتد أن خوات ما تتخف جانب المكان به الرأ من آن كاك به مات كل الناس وراتر تكر به زائر به بوعد (۲) مصرف الركاة - هو فقير ، وفي المتناسبة ، وهو مصرف ايصا الصدقه الفطر و لكفاره والمدر وعير دايك من الصدقات والوحيات , رد إليمعتار كمات الركاة بهاج المصرف ٣٣٩٧ ط سعيد )

ا ذاء قدل أحد تتأكن في تتناصف من الله في قالت فاقتداء الأدنية أكبل وللشيخ القامي للما في طور عن مصوم المطاء المستان إجراءات الرامي فقول فقتي الآن المسار المعجد مناصالحات القول للمجتدر الكناس لصوف باسا ما فلسد الصوف وعالاً بقسمها فصل الموارض المستحد فقدة الصوف 11 (٢٠٠٣ ما سعيد

<sup>(</sup>۲) عن سلسمان می ترمده عی لیه قال قال معول که نتیج قد کست بهسکم عن زماره الهمور فقد دفن محمد فی ما ۵ فسر مه فرور و ها فایها تذکر الاحر و زیر مدی کتاب الحنائز ماسد ماحاه فی اثر جنسه فی ۲۰ ه القور (۹۹۰ م خدسمیت)

ا مراس اولیاء الله کی شر کت کیسئے جاناجاز کے یا نہیں؟

(سوال) اعراس او یاءاللد کی شاست کے لئے جانا جائز ہے یا نمیں جمیعوا توجروا

رحواب ۱۹۹۱ عرس من مختیت شرقی فقط نظرے زیادہ سے نیادہ سے کہ بررگوں کی زیادہ اور مقدود اور ۱۹۹۰ عرس کی مختیت شرقی فقط نظرے زیادہ سے نیادہ سے نیادہ کی ایست اور آب ایست کی معین کر ایمانور سے مورب اور سے مورب اللہ مورب اور سے مورب اللہ مورب اور سے مورب اللہ مورب اور سے مورب اللہ مورب اور سے مورب اللہ مورب الل

تر متان میں مختلف رسومات کے متعلق استفتاء

ر حد ال ۱۹۷ ، قبر ستال می بخر ض زیرت قبور جدد بر ترجید سنت ب در دوب جا کرید کهنا بھی سنت ت شدت السلام علیکه دار قدم مو میس وانا ال شاء الله مکه الاحقول السأل الله لی و لکم العافید

كدافي اليوهان ) امم ت ب ب ب ب الماه ته ادار كه وركبوي مرار يبدل أو كراي هي ج ديت جر الله شرب و يكوه عبد الند عالم معهد من النسم والممعهود سبب لنس الارباراته والدعاء عبده فاسد (كدافي العالمكورية) في الحق تج ما ب يال الكراد آس المرود إين جو سنت تا تنت

د العديث أثر يُستكن آدم ومث تقد داكن فريدان تاريخ مواقعت بالتو أسواكن السناد كأكان يوست و بوايد كن مراصل من ا بدأت قراص دويو سياسي من هداد عن الميل تائج قبل لا انتصاده المهد المجلسة بقياد من بالديلي و لا محتصو الوم المجلسة من بين الإيدان اليوا مستبير كناب لقدم ومن كراهية فراد ويوا المحتمة بطيام لا يوافق عاديد ( ۱۹ ) مع فعيمي (۱۶ كان مراج الركان) فرادوا أفراد أن المراكز المراكز كأن أيم وجوارات كساب كرادة والا

۳۱، بم طبع عليه ولكن في السام، السلاد عبيكه دا، قود مومين و با \* ت، انديكه لا حقوق وبسال ندية ويكم. العالية: ود المحتار" بات صلاة الحياز أعطات في زيارة القيور ۴/٤٤٪ طاسعيد)

رة ، عاب تحدير فصل السلعات حي تصديم ٢١٠ / عايروب ٥٠كت الحدير الفصل "سادس في الدرار الدال والنقل من مكان الي مكان آخر ١٩٩/١ قا ماجديه كواته )

۱ , ولا يمسح لدر ولا يضله قان دالك من عاده لمصارى راطحفاوى عنى مراقق "احكاه الحابر قصل فى يبا. قالدور ص ۲۷۱ مصطفى مصل ( ۲۷ فضل بد العالم والسلمان حابر راهنده "كاب الكراهية" الناب النامن والعشرون فى ملاقاة العلوك و التواصم لهمة رفضل يعميه الحرف ۲۹۱۹ ٣ , ويكرة انتخاذ الطعد فى الموم الاول والمامي والثالث و بعد الاسوع ورد المحتار اباب الحنائر مطلب فى كواهد لصنافه من اهل الديت ۲۰۱۲ طاسعيد،

<sup>¢)</sup> ور و آلمر آن عبد القور عد محمد. لا تكره و مشاتحا احقوا لقوله ر هدية باب الحتامر القصل السادس في لفعر (الاحسن ١٦٦١/ طاكوله) ه) دم لفدوم الامير يحرم – و ن مي يقدمها لياكل منها، بل يعضها لغيره كان لتعطيم عبر الله فتحرم . وهل يكفر

ه و ربح للدورة و من بحرم - و ن من بعدمها يد تار مهم باز بنطها تاميزه مان لعظيم خير المد تنظيم و وس ينظر قول اس وازيار و شرح وهيامية فلت في صيد الصية انه يكره و الا يكفر الانا لا نسبي الظل بالمسلم انه يتغرب الى الاضي بهت البحر ، السرا المستدرا كتاب الدنيات الم 4 10 ما قسطية ) (۶) تنظيم أن مرايح فراز طال سامياني ماهيد ومتشدر الميمين

ر V. عن اس عباس قال: ثمر الفرائد بين الفرار والمتخدين عليها المساحد والسراح (ابوداؤد كاب الحائر الما في ربرة الساء القبور Y 8 ما طسعيد)

<sup>(</sup>۱) می به به خوجگنین (۱۵ مردوب نمرینی خواستن دو حدیث شد - دوم آنکه در مقلق این که که خصوصیت جانب آنی درد - داگر از مسلمان ما سه ر داید که در خوام زنده دادیا موجه می فراید و خوام زور در مسلمان خدیثی شود (قامی عزینی میان در شیمات مدیر سما ۱۳۳۰ تهان خوام

جون رون) (۱۰) و يوسيس طاشيه نبه ه

### سسى بدرگ ياولى كے مزار پر بغرض زيارت جانالوروہال كھانا

(صوال) کسی بزرگ یول نے مزار پر بغرض زیارت سواری پر دهوم دهام سے جانالور وہاں کھاناریائی پیکائر کسانا جائز ہے یا تمیں ؟اور صدیت لاتشاد واالو حال ،اکا کیا مطلب ہے؟ المستفتی نمبر ١٠٦ محد رقیق صاحب ٢٣٢رجب ٢<u>٥ ٣</u>٤ه ٢ انوم ٣<u>٠ ٣ و ١</u>٩

(جواب ۱۹۸) زیارت قبور کے لئے دور دراز مسافت پر سفر سرکے جاتا کو حرام نمیں اور حدابات میں ب ۱۳۶۶م موجب قراب مجمی نمیں دھوم دھام ہے جانااور دہاں جا کر کھانا چاکر کھانا جائز شمیں اُسر ک کوشر کی کام اور موجب قواب قرار دیاجا تا ہو تواور بھی زیاد دہر ابو گ۔ ،، مجمد کفیت الشدکان المدلہ

کسی ہزرگ کے قبر کیلئے سفر کا حکم

(سوال) سفر کرنا واسط کی درگ کے عزار کی زیارت کے تصوصا عروان کو جائز ہے اقسی ؟ مثلاً اکثر وگ اجمیر شریف کیسر شریف میساواری شریف جایا کرتے ہیں المستفقی نمبر عوام عبدالت را آیا) ۴۳ رجب عصارهم الومبر سات اواد

( جواب ١٩٩ ) عفر زيارت أرجيه جائزے مربيح نسين در محد كفيت الله كان الله لد والى

اوالیاء اللہ کے قبور کیلئے جانا اور وہال شرینی و غیرہ لے جانا

(سوال ) اولياء الله كي تبوركي زيارت كوقت ال كي قبورك سرمان شير يقده فيرو ركع كربالوب كفر سه: : و َر ف الخده فير و يرهنا تواسد ساني كرنا جائز بي شين ؟ المستعنى فم سه ۱۲۸۳ محر محوزه خال صاحب( ضلع هادوال ۱۹ شوال ۱۹۵۸ هم الده م سينوري ع ۱۹۳۰ ع

(جواب ۲۰۰) زیارت قبور کے لئے جاناور جاکرالسلام علیکھ یا اہل القبور انتہ سلفنا و نحن بالاثو (دیکمنا مسئول ہے اور پکھ پڑھ کر ان کو ٹواب عضااوران کے لئے دعائے منفرت کرنا جائز ہے شیر ٹی لے جاناور قبر پر پوقر کے سر ہانے رکھ کرفاتح پڑھناہے اسل ہے۔(۰)محمد کفایت اللہ کال اندلہ و ملی

١١) أرمدي كتاب الصلاة بالمحادة في أي المسجد افصل ١١ ٧٤ طاسعيد

<sup>.</sup> ٣ ، قلت استفيد منه بدب الزيارة" والأبعد محلها المخ رد المحتار" باب صلاة الحنائز" مطلب في ريارة القوو ٣ . ٣٤٧ طاسعيد)

٣ ، و يكره عندالقبر مائم يعهد من السنة و المعهود منها ليس الاربارته! والدعاء! عنده قائماً رهنديه بات الحنابر" الفصل السندس في القبر" والدفن ( ١٩٣/ ط كوفته )

ه ، تومدى الواب الحافوا مات ما يقول الوحل الدا دحل المنقاب ٢٠٣١ ط سعيد (١) مرز ك سي برام الم عن اورجي ناصي كرورت اس الدوت نيم اس كنيم حسب

۱۱) و باہ مغدے عوش کے دان ان کے مزم میں پار تھی و سرور در ۴ کرز ہو شعبان و میر مہانول میں کی در رک نام یوندے کا تھی .

آن بزرگ کی تیم کو تنظیمیا پر سه دیناالورو تی فوق جاگر فاقته پر نهمتا ناجائز ہے! اسو کی این میزرس تیم و تنظیما و سایناد و تی فوق جائز می تا جائز ہے! ۱۵۲۶ بنب سید عبدالمعبود صاحب (شلع برایس) ۴۸ ترین شنی الاستام می جواد کی سراواء رحواب ۴۷ کی زیرت تیم رئے ہے ہا، وران وسل مسئون (السلام علیکم یا اہل الفبود اللخ) این میزاد رستی ہے گرتی کو این دیناتی شیس کہ است قباد طلیم و اساعوام کا خوف ہے۔

<sup>.</sup> مصد وفي لدارية سيباح هوب استاهي كفيرات فقت والجواد جراه لقرارة عليه لتباه مستاح ستاه. مصد و لجويد عنها فنتوار لتباديب كثيرا التراضية كتاب الحقر والأدحاء ١٩٩٦ قاصفيا.

#### بقيه حاشيه كذشته صفصه

 ب من اصر عنى امر مبدوب و جعلد عوماً ولم يعمل بالرحصة فقد اصاب منه الشيطان من الإصلال فكيف من اصر عنى بدعة أو مبكرة مرقاب المقابيح باب الدعا في النشهد ٣ ٩ ٣ ط اسكنية الحبية كوسه ]

. \* با من الله عَدَاسَ أَقَالُ مر رسول شَدَّتِجَ شَهُور المدينة فا قبل عليهم بوحهه ففال السلام عليكم با اهل التمور ! بعفر الله با ولكم النم سلفنا و معى بالاثر و ترمدي موات الحسائر ، عاب ما يقول الرحل اذا دحل المقابر ١ . ٣٠ ۴ طسعيد،

ع) عن حديث ان سبيماً البحلي قال اصاب حجر ضع رسور انه كيت قدمت فقال هو انت الا اصبح دميت وفي
 سبير الله مالفيت و موهدي شماط مال مات مرحاء في صفة كلام رسول انه كيت في الشعر ١٩٠٧ صسمند;

رة ، ود المعتاق كان الإسان العالم المعالي العالم المؤلف و غير والكان مطلب في سماع العيت ٣ ١٣٦٠ ط سعد (١) وأثر أم مراكبين (١) وأثر أم مراكبين

 پر دہ نشین عورت کیلئے رات کوہر قع پہن کراپنے کس محرم کے ساتھ زیارت قبور کیلئے جانامہاج ہے۔

سر اسے مل مدارات بوریت ہورہے ہوں ہاں۔ (سوال ) پردہ مروجہ فی الوقت نے ساتھ کی پردودار فہ توان کو اپنے شوہر یہ چیر کے ہمراہ تار کی میں ہر قعہ پائٹ دو کر کی اپنے اقارب یااواد کی قبر پر اپنے مقیدے کو درست رکھتے ہوئے بخر مش محفل تسکین لگ

- جانا جانزے یا دجائز؟ المستفتی نمبر ۱۹۰۵ حاتی حفیظالدین صاحب و عزیزالدین صاحب (مثل میر خو ) ۱ میراز با این ۲۰۸۷ میرود میرود دائر سروون

۵ بنداد کی الدول اله ۱۳۵ ایده ۱۱ اید ایا کی کے ۱۹۳۰ء

ر حواب ؛ • \* ) پروہ تنظین خاتون کے نئے رات کور قد مین کر اپنے شوہریا کی محرم (باپ بھن کی نا اپنے ا معرب ، غیرہ ) کے ہمراہ زیارت قبور کے لئے جانا مما کے ہے، اند قعہ میں محرم کے ہم اوجائے میں پروے کی خاف ورزی شمیں ہوتی اور زیارت قبر کے لئے قبر سمال میں جانا محور تواں کے لئے کی حد ذائد میں کے شار کے بھتر ہے کہ ندج میں مگر جا بھی صحصیت شمیں ہے حضر تصار کٹھ اپنے بھائی عبدالرض کی قبر پر زیارت کے ان محصیرہ ، اپنے غیر محرم نا رائے صرف اس کے سمتھ فیسی جاچ بیٹے ، موجد کھا ہے اسدان معد

قبرول پر پھول چڑھانا

رسوال ، قبر پر کیول پڑھانا ٹابائز ہے کہ نمیں؟ المعستفتی تمبر ۲۳۱۸اے کی منصوری(ممیمی) ۵اریخ اٹائی کے عالمے م ۱۹۶ول ۱<u>۹۳۸ء</u>

(جواب ٢٠٥) قبرول پر پحول چزهاناجائز نهين-٠٠ محمد كفايت القد كان المدلد وبل

. نسی مزار پر با تهدا نشاکر فاتحه پژهناجائز ہے انہیں ؟ ... دار کئی مزار بر اتبدا فاکر زج پڑھنادائز سرائیس ؟ المستفقہ نمبر ۲۵۲۷ محمر صد تو دیلی ک

(مسوال) کُنْ عزار پرہاتھ افعاً کر فوتحہ پڑھنا جائز ہے ایسیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۲۷ محمد معد کی و ملی کہ رجب ۱۹۵۷ھ احتمام مجمد <u>۱۹۳</u>۶ء

رجواب ٢٠٦) مزارېرېاته ائي رفاتي پرهنامبال بده اگر بيزيب كه ياتوم ار كي طرف مند

. \* 2 أيقيلة أولو للنساء" و قيل تحرم عليهم" والاصح أن الوحصة لبنة لهن البصو ( وقا المحتاز باب صلاة الحباس مطلب هي ريارة القور 1 \* 47 كل سعيد )

٢ عن عدادت بن امي مديكة قال توفي عدالرحمن بن ابي بكر بالنجيشي قال فحمن الى مكة فدهل فيها فمنعا است عاسمة بت فيز عبدالرحمن بن ابني بكر افقالت وكن كند مامي حريمة حقية من المدهر حتى قبل لن يتصدع فسنا تعرف كامي ومالكا: يقول اجتماع لم بسب لهية معاداته قال والله لو حصرتك ما دقت الاحبث من وابو شهد مك ماروبك رز مادي الما مدحره في زيارة القبور للسناء ٣٠٣ ٩ طاسعيد)

روستان مان مان میں روز در انسور مسلمان (۱۳) پر دئے ہے ، کی محر سکس ہو تا تو اس طرح در مرے فیر کو مول کے ساتھ سنم شمیس کر سکتی ای هر مزی سے ساتھ کئی شمیس کر کئی و بعد بھی الصورة ان یکون لیا معرم تعج به اوروج ولا بعثور کھان تعج بعیر هما ( هدایة کتاب البحث ١ ۴۳۴ کا اصادادیمانیان)

( \* ) ادرير عت تيكوني سير تاسين ادر تع تاسين عند شين و دكر ابن العدج في المدحل انه يسفى ال يحتنب مااحدت

#### ينيه عاشيه صفحه كفشته

معصهم من امهم باتون دماه الورد فيجمدونه على العيت في قرها وان دالك لم يوروع السلف فهو بدعة قال وبكفه من لطح ما لطيب ما عمل له وهد في البيت فحن معون لا مبدعون فحيث وقف سفت وقفنا و طحطورى على مراقي الملاح سخرة بالملاح سخرة بالمسافقية عمل محمد من المسافقية عمل محمد المسافقية عمل المحمد المحم

(۵) بدیث ترفی ش سے حتی جاء النقیع فقام فاصال الفیام نیم وقع پدیه تلات مراب الح ر مسیم کتاب انجباس فتسر فی انتسبیم علی اهل الفیور اوالدعاء لهم ۲۰۳۱ ط فدیمی ) سرئے بغیر ہاتھ اٹھانے فاقعہ پڑھیے قبد رخ گفڑے ہو کرہا تھ اٹھا کر فاقعہ پڑھ کے فاقعہ سے مراد ہیں تکہ ایسال ثواب می طرحل ہے کہ قبر شن مجید پڑھ کراس کا ثواب جھش دے اور میت کے لئے وہ نے مغفر سے کرے۔داصاحب قبرے مرادیں انتہا حاجتیں طلب کرنایا کی منتیں مانتا یہ سب ناجائز ہیں۔ ۱۰ محمد تفایت کان اللہ لیہ دیکی

(صوال) (۱) ایک عاموقف قبر ستان میں جس میں کوئی پیر مدفون نمیں وہاں ساان مرس مقرر کرناشہ عہ کیا جاتا کیما ہے (۲) قبر ستان میں نزر نیاز کا کھانا پاٹا اور قبر ستان میں کھانا کیما ہے (۳) قبر ستان میں عور تول کا جاتا کیما ہے (۲) قبر ستان میں چود چدرو سال کے ٹرکول ہے رات کو بعد عشاہ مو وو خوائی کرنالور عور تول کو بھی وہال مواود سننے کے لئے تمثیر کرنا شرعاً کیما ہے (۵) لیسے کا مول میں امداد کرنالور چندہ و بیٹا کیما ہے ؟ المستنفی نمیر ۲۰۲۳ ماحد صدی کرائی سار مشال برج سیاھ ۸ الومبر بح سوال ا

ر جواب ۷۰۷) (۱) سرانه عرس مقرر کرناید عت به ۱۶۰) به گلی بدعت ب (۱۰) مید گلی بدعت ب (۱۰) آمروه به ۱۰ (۳) به بیگی فقند کرد جدسه ما موسیه (۵) ایسه کاموس می شرکت اور امداد ناجا کزیب - (۱۰ تحمد مُقایت الله کان مقدیمه دولی

(الجمعية مور خد ۱۹۳۴ پريل پر <u>۱۹۳</u>۶)

(سوال) قبرستان میں قرآن شریف پڑھناجائز ہے یا نہیں؟

ر جواب ۲۰۱۸) قبر ستان ٹس یا پر قرآن شریف پڑھن جانزے دیاں اور وہال کوئی ٹیکہ مٹیمہ نماز پڑھنے رہنے سننے کے سئے بندی ہو تو س بیٹس بیٹھ کر قرآن شریف وکھ کر پڑھن چانز ہے۔ محمد کفایت امنہ کان اللہ خفر کہ '

> (الجمعية مور ند المتمبر كي 191ء) (صوال) قبرستان ميں بخة قبرول پر چراخ جا ياج تا ہے ان كے متعلق كيا تھم ہے؟

۱ وهی شوح اللباب ویقرا من انقران ما تیسو له من الفاتحة و اول الحقرة الی طمعنحون وایه الکوسی نم یقول عهد رصور تواب ما قراره می فلاده او لیهم رود المحتاز با با صلاه العجار : ۲۴۳/۶ طاسعید) ۲٫۶ تقوله تعالی حرصت علیکم لمسید و مواهل به لعیر شه الباتانده ۲۳ را ۳ کی تو تر شر تر شراع کا تون کنران فرسایت تو به تحر کرت می ورود تر ترجت یک تنصفه واب تون کرد کرد.

<sup>(</sup>٣٠) كَارُوكُوكُمْ وَيَدِينُ مِنْ كَاتُوتُ كُينِ وَكُساكَ قُلِّ كُوكُرُكُمْ بِينَ ووقويَّرَ ثُمُ يَشَدَيُنِ المصادَّدُولَ فَي تُحَدِّرُ إِلَي المُعالِمُ والمَّالِمُ فِي المُعارِّا وَ فَي المَعَلَّى عَلَى وَاللَّهُ عَلَى المَعْلَقَ عَلَى وَاللَّهِ الْمُعْلَقِينَ وَاللَّهِ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللِّهِ عَلَى الللِهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الللِّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الْعَلَى ال

ر مناه و ۱۹۱۶ ما مناه مناه الدوري ورند بزرج من توريش ترويها جا کرد و کي دهو مي شين توجازي و ويکو ۱۹ اها کن شوب و د دار جورز الا مناه الدور مناه الدور الدوران در ۱۹۷۶ ما رويد الدور در

المحتار "باب صلاة الحبائز" مطلب في رياره القبور 7 / ٣ ٤٣ ط سعيد ) ١١ / الفولة تعالى " و بعاو برا علي لبر و التعوى ولا تعاويوا على الاثم والعدوات المائدة ٢

<sup>(</sup>۷) فولد و بقرآ پس لغا و دلا می دخول المقابر" همرا مورة پیس خفص آنه عبهم بومند" رکان له بعد دس فیها حسنت حبر و فی شرح الساب و فقرا می انفران ما نسبر له من انفائحه! واول انبقرة الی المعلمون و رد. لمتحدار باب صلام لحداث (۱۷/۲) کا صعیدی

(جواب ٧٠٩) قبرول پر چراغ جلاناجائز نسيس بعديث شريف ييساس كي صري ممانعت آئي بــ.،

# ساتواںباب شہید کے احکام

(صوال) شدید زنرلد ہوکہ تاریخ ۱۶ اجنوری ۱۹۳۳ء مطالات ۲۰ رمضان سو ۱۳ اور قصیه موتھیر تاہ ہوا اور بہت کی جائیں مسلمانوں کی تلف ہو میں اب دریافت طلب ہے امرے کہ مسلمانوں کو درجہ شردت ملیاشیں اس میں بہت ہے مسلمان خدا کے ایتھے ہندے نتے اور بہت سے ان میں برے ہندے نتے ان سب کو درجہ شادت منے گایا تھیں؟ المستفتی غیر ۲۲۳ مجد افخر الدین صاحب ۱۹ اذیق تعدہ ۱۳۵۷ء س

ر جواب ۲۱۰ زار یہ جی جو مسمان دب کریا فرق ہو کریا ای سلطے اس کی دوسری صورت ہے دفات پائے جی جات کا دعت ہوگی اور اُر دو گان گار خور جات کا باعث ہوگی اور اُر دو گان گار تارہ دو گان گار تارہ دو گان گار میں اُستان کا گارہ ہوجائے ہاں جن واگول پر یہ معیب انقام ذنوب کے طور پر ذائل گئے ہے اور ان کو آئ ذریعہ سے عذاب دیا گیا ہے ان کی حالت جدا ہے گران کی تعیمین جو اُس کے سے میں معرب ہوا اور کس کے لئے یہ موت شماد میں ہوگی ہے ہو تا ہے کہ واس کہ جو اس کہ علی میں مر بے شدیدی کہیں گئے۔ ایکھر کھایت اند

(سوال) مشرکین عین نمازے وقت شرارۃ گفتنہ نبوانہ قوس اور تھالی ہے ہیں اور انکی عور تیم کا تی جاتی ہیں اور ہوے زورے ہے کارے وغیرہ وقلے ہیں جس ہے بہری نماز کا جواصی رائے لیتی خشو کا وخضو می جاتا ، جتا ہے اس صورت میں ہماری نمازہ وگی پر منیں؟ ہر تقدیر جائی سوچووہ حکومت ہے استفاظ فیمر مفید خات ہوج نے توسعہ انول کو اس کے انسداد کے نئے کیا کرتا ہے ہیے اور اس کی روک تھام میں اگر کوئی مسمان مار جائے قوہ شمیدہ وگا ایس میں المستفتی نمبر ۴۵ سندر محمد (آگرہ) ۳۳ جمادی اللوئی سوم میں اگر مواثر

ر جواب ۲۱۱) بندوول کایه فعل خت قد موم اوراشتعال انگیزی اور بییاد فساد ب مسمانول کو آیکی -----

والمتساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجبب" وهن مات وهو يطلب العلم وقد عد السيوطي بحو الثلاثين الدرالمحتار"بات الشهيد ٢٩٧/٣ طاسعيد ;

عن ابن عناس في أن . لعن رسول الله ﷺ راتوات القبور والمتخدين عليها المساجد والسواج (ابوادود' كتاب لحنانو باب في ؤيوة السند القبور ٢ ٠٥٠ قا سعيد)
 قالمورث شهيدالأخرة وكذا الحت والعربيق والحربيق والعربيق والعربية والمهدوم عليه والمنطون والمطعون!

ر سوال ) کید مسلمان نے دوس سے مسممان سے چھے روپے لئے تھے اور ہو جد عدم ادا یکی روپوں کے اس نے وس سے مسلمان کو چا تو سے محتل کر دیا چا تو ارنے کے حد مقتل چند منٹ کے بعد مر کیانہ چھے وصیت ن نہ کو کی دوائی و نیم و کی گئی ایسے مقتول کو خشس دینا چاہیے یا فیر خشس کے و فن کیا جائے؟ العسستفتی نہ سے 2.4 شیر محد طال (ویلی) ۲: جائی کی شائی موسیا ہے سے جم متم ہے ہو 142ء

، جواب ۳۱۳) بان سسورت میں متنول پر شهید کے احکام جاری ہول گے اوراس کو شد و ٹی طر ت بغیر منسل کے وقن کیاج نے گا۔ وہ جمد کفایت اللہ کا اللہ لیڈ

سوال ) ایک مسلمان عاقس و بنی بی ایک مبندوعا قس و خی ساتھ دویق تھی کوردونوں ہم فواسو ہم ہو۔ تے بید و ناقاق سے دورونول چند گیر ہندوؤں کے ساتھ دریا کی ہے کو گئے اور دریا میں نمانے گے مسلمان ہ ان مددووں سے دوسے لکا اور اس نے آواز دی کہ جھے کو بھاؤ مسلمان فورا اس کو چھانے کے لئے پائی میں کو دید انگیزان و بھانہ مالار دونول فور ہے کیا یہ مسلمان شمید ہے۔المستفعی فہر ۸۷۴ مثیر احمد جب بل پور ۴۲۱ نر مردے علاج مالار میں سے 18

حواب ۲۱۳) بال اميد به كه مسمان كوشادت كاتواب في كادن كيونك اس كي نيت أيف ومت المورد و سن المين الميالي المورد و ومن من المراد و المين الميالي المورد و ومن من المراد و من الميالي المورد و ومن والمين و الميالي المورد و ومن والمن والمراد و من والمن والمراد و من والمن والمراد و من والمن والمراد و المراد و المرا

٠ هو كن مكتف مسلم طاهر فس طدما الح. تنوير الإيصار باب الشهيد ٢ ٢٤٧ طاسعيد ١

ج حرارت بن براد و الدي ما الرائد التركيب في المارات أن الكولية ( الدول عرف شخران الرائد المستحد ما المستحد المستحد الدينة و الدينة الدول الدول

ع فالسورات شهيد الأحرة وكذا الحص والصوبق والحريق والغرسة والمهدود علم وقد عد السوطي بحد ماتين والموالمحار ادب الشهيد ٧ ٩٣ تو معيد ،

(سوال) بمارے ملک پاکتان بین جو آومی پیائی پر لفکا جائے اس کو شادت کا تھم ویاجا سکتا ہے انہیں؟ (جو الس ۷۱۶) ید بات تواس کے اس متعلی پر موقوف ہے جس کی وجہ سے بھائی ویا گیا کروہ متعلی ہی ک ک سراک قابل ندتھ تو بچانی پائے والا شہید کے تھم میں ہو گاورند نمیں۔ ، محد کفایت اللہ کال اللہ اللہ

(سوال) محد كيارك مين جنرومسلمانول كي لا افي كاندركوني شخص شديد وجائة واس كي بنازك كي نمازاداً رقى جائجياً منس ؟ المصنفقي تمبر ١٣٧٨ شخ اعظم شخ معظم ملاجي صاحب ١٣٤ كي اجد درجية عالمار في ع ١٩٠٤ع

رجوات ٢١٥) بال اس مسلمان كے جنازے في المازاد اكر في جائے۔(١٠ محمد كفيت الله كان الله له و بل

رسوال) نید. مع چندر تناء کے اپنی موٹر میں سوار ہوکر مسافری کر رہا تھا آناء راہ میں پیچیے ہے و و سر نی موٹر آئی جس نے زید کی موٹر ہے نگل کر آگے یو هنا پیا تو زید نے اس محمند میں کہ اے آگے نہ نگفے وول پٹی موٹر نہ بیت تیزی ہے جائی اپنے میں موٹر کے پہنے میں ہنڑ ہو گیا اور موٹر الٹ گی جس سے ایک دختی کی وقت واقع ہوئی تو اب سوال بید ہے کہ بدای صورت نہ کوروبالا موت واقع ہونے ہے مر دے کی موت شمادت کی قسول میں ہے کمی ایک میں شہر ہوگی یا میں آگر ہوگی تو کمی قتم میں ؟ المستقمی نہم کا ۵ کا موٹی ایت جو بامیر گی کا جمادی الاولائ کا اور کا ایس اگر ہوگی تو کمی قتم میں ؟ المستقمی نہم کا ۵ کا

ر جو اب ۲۲۲) یہ مختص شداء کی ان قسمول میں واقل کے جو انقاقی جانگ واقعات سے و فات پائے ہیں جیسے دریا میں وب کر مر نے والے ہے یا کل منسد مرہ ہوئے والی عمارت کے پینچے دب کر مر جانے والا ۔ ۶۰ فقط ثمر کفایت اللہ کال اللہ لہ دیلی

(سوال) متعلقه مقتول؛ مورند بمي

ر جنواب ۲۱۷ ) اگر کوئی مسلمان کسی نه بهجی بات پر قتل کردیا تیا بروادروه ای جگه مرهم میا بهو تووه شهیدسته اسو خسس نه دیا چاپ کاوراس که لباس میش خواه خون آوه بود فن کردیا جائے تماز جنازه پڑھی جائے۔ (\* محمد کفایت حال لند له ، وجی

ا) روی بر ے نیے <sup>ممثلی</sup> دیئے وہ چے شاہ ہے تا اور محمل محتی اور شمیر کمرتا ہے ہو کل <mark>مکلف مسلم طاہر قتل طلبہ</mark> جے سوم الابصار امال المشهدة ۲۰۱۷ طامعید)

<sup>.</sup> ۲) رو کر اخلاق کے نزاید شہر ق جی جائزہ شراری ہے ویصلی علیہ بلاعسل ۱ الدو المحتار' یا ب الشهید ۲۰۰۳ ط سعدہ

و نصلي عدم بالاعسال و بدقل بده. وثبانه لحديث رمعوهم بكفومهم (الدو المحتار) باب الشهيد ٢٠٠٠ طاسعيد.

# آٹھواں باب پوسٹ مار ٹم

رسوال ) (۱) موسده اتع بو جائے بعد میت کے احترام کی متعلق کیاتھ ہے ۱۹ (۲) مسلمان عورت میں میت کے احترام اور پر دے ئے ادکام لیا ہیں ؟ (۳) ایش اطفی معائد (جس میں ایش کو چیر پیاڈ کر اندرونی جسعہ دیکھے جاتے ہیں ) کس حکم شرچت کے اتجات آتا ہے ؟ (۳) کیانا محرم مرد کے با تھوں ہیں مورت کی بر ہند میت کا چنالیم لیل مذکوران کا طبق معائد جانز ہے ؟ المصنعفی مخبرے ۱۹۹۵ ظبیق صدیقی سرر پوری فی شش او سائی بنر امت (سیرد پور) کہ رجع اللہ کی اٹرے اسے م 10 جون بر 191

رحواب ۱۹۸۸ (۱) مسلمان میت می تقش کا احرام مشکل زنده کا حرام کی بعد بعض صور تول میں بھی اردو از میں ایک بعث اردو از میں بعث اردو کی سے ادا می معالیہ اردو کی معالیہ اردو کی بعث میں ایک بعث معالیہ اردو سے بار کم کی بعث می معالیہ اور ایک بعث میں معالیہ اس بیس طرح کی ادکام معلقہ سع واحرام میت کا احترام میت کا احترام میں کو گئے ہیں ہوئے اس میں کو گئے اس کے معالی سے احترام میں کو گئے اس کے معالی سے اس میں کو نظر اعداد کیا جائے جبے بھار میات کے میں میں بعث کو نظر اعداد کیا جائے جبے بھار میات کمیں دو بھی میں میں کہ بعد میں میں بعد کا تو در تناز اس کی نظر نے بیجے تھی میں جاتا تو در تناز اس کی نظر نے بیجے تھی میں جاتا تو در تناز اس کی نظر نے بیجے تھی میں جاتا تو در تناز اس کی نظر نے بیجے تھی میں جاتا تو در تناز اس کی نظر نے بیجے تھی میں جاتا تھی ہے۔

#### (المعينة مورقد ٢٥و٢٥م من ١٩٣٥ع)

(سوال) نیدادر بنده دونول میان بده می کوان کے مکان میں کھی گر مز دوروں ندار دالا دن کو معدم بواتو حدام نه وقعیم چیج کر واقع کیا حال معلوم کرے مسلم نول کوزید و بنده کے دفن کرنے کی اجازت دے دی مسلم نول نے دعر مسل و تعقین نماز جناز دیڑھ کردونول کو فن کردیا دوسرے دونر مارے والا خود خاہم ہو کیا اور جرم کا افراد کر ایا حکم صلح نے بجرم کو حراست میں کیکر رپورٹ صوب کے حدکم اعلی کے پاس مجھی دوس

ا ١٠٠٠ جنازه ۽ آڪَ چيناور قبر هين ڀاريان نور ڪن<u> ۽ پيمه يت</u>عناو نير ه

و ٢ ) ويسع روجها من عسلها و مسها (الفرانمحتار اياب الجنائر ٢ ١٩٨ ط سعيد )

۳)، وفی لتحبیس می علامة الوارل امراة حامل مانت! واصطر ب فی نطقها شی و کانا رایهم انه ولد حی شی نطیه را فیح انقدیر ۲ ۱ £ ۲ صمصطفی البایی مصر

رة) با ايها لنبي قال لا رواجك و بنائت وصده الموصين يلاس عليهن من حلا بينهن الاحراب 9 0 - وقال للموصل معصو من انصارهم: النور ٣٠٠ - وامد العاسل قمن شرائطه ان نحل له النظو الى المقدول فلا يعسل الرحل المراة: ولا المراة الرحل والمجر الراتق: كتاب الجارات 4 ١٨٨٨ طنوروت )

ے تھم آیکہ جب تک ڈاکٹر رپورٹ نہ ہے مقد مد نمیں جلایا جا سکنازیدہ بندہ دونوں کو قبر سے کھود کر 'کال ' بر اکنزی مون نہ کی رپورٹ بھٹی جائے ایک صورت میں مسلمان کیا کریں ؟ تعموصا بندہ کے تمام ید ل کو ذاکٹروں کادیکھنالور چھوٹا کیمات ؟

(جواب ۷۱۹) و فن ہے جد قبر کو کھولنالور میت کو پوسٹ مارنم کی غرض سے نکالناجائز نہیں ہے۔ ا نیز پوسٹ مارنم کے لئے مسلمان عورت کے جم کو غیر محرم ڈاکٹر کادیکھناجائز نسیں ہے ، غیر مسلم حقومت میں مسمانوں کو کو شش کر کے اس قاعدے کو منسوث کرانا چاہئے اور جب تک منسوٹ نہ ہواور حقومت جرا ہے مام کرے توسلمان معذور جول گے۔ اوقلا محمد کھنا ہے کہ کھارے انتداکان منڈیٹ

# نوال باب شر کت جنازه کفار

رسوال) يو حمكم الله - مسئلة نطلب الاستفتاء فيها هل يجوز لمسلم ان يشارك الكفار في معدد هم يصلوتهم البعدازة على كافر باختياره واذا فعل ذلك الم يصبح منهم بعحكم الشريعة الاسلامية وقد جاء في الفرآل الكويم في سورة النوبة من ولا تصل على احد ميهم مات ابدا ولا تقم على قره الهم كافر المدوو النواب ولا تقم على قره الهم كافروا بالله و رسوله وماتوا وهم فاسقون ولكم الاجروالثواب المستفتى نعبر ٢٨٦ سيد محمد فواد (بغداد) ٢١ محرم ١٣٥٣هم ٢ مني ١٩٣٤ء المستفتى نعبر ٢٨٦ من ١٩٣٤م أن أي ١٩٣٤ء والتواب أن تربيب كل سلمان كان يا يائزت كان أن تربيب كل سلمان كان يائزت كان أن تربيب والتواب كان تربيب والتواب توابد المائزة بي تابدا المائد والتوابد المائزة بي توابدا المائزة بي المائزة المائزة المائزة بالمائزة المائزة المائزة بي المائزة بي المائزة بي المائزة بي المائزة بي المائزة المائزة المائزة المائزة المائزة بي المائزة بي المائزة المائزة المائزة المائزة المائزة المائزة بي المائزة المائزة

(جواب ٢٣٠) رحمكم الله لا يجور لاحديؤمن بالله و رسوله واليوم الاخر ان يصلي على

<sup>(1)</sup> ربيت كواف فى من صورت شمل تجربت كان منته تريز بها رما في كي نشان شار أن كيا دائرات طاقه كي دود بيت بيت وقم ت عاربي رئيس و لا يسع احوال ليب عن القبر معد ما دهى الا ادة كانت الاوض معصوبة واحدت بالنشاعة ( حديد على هدامت الهيدية باب في عسل المبيت وما يتعلق به 40.1 على كواف الإسلام الله والموافقة على المنطقة ( حديد على المنا ( ع) تعربت كنائم و المراض ترافز كرس كيا باباز شمراك فن تر مساسده بحى ياد شمل و يعمله وحها من عسلها " ومسيها " عوله و يبعض و وحها الحج ) اشار الى ما في البحر من ال من سوط العاسل الدمل له البطر الى المعسول فلا بعسل الوحل تمواه و يالفكس ( ود المعجاز المات صلاة المحال المحال المحال المعاسفة )

٣. لا يكلف الله نفسا لا وسعها القرة ٢٨٦

كافر اومشرك لان الله تعالى بهي نبيه والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين حيث قال ماكان لسى والذين امنواان يستغفروا للمشركين ولو كانوااولى قربى من بعد ما تبين لهم امهم اصحاب الجحيم ()

والصلوة على الميت هى الدعاء والاستعفار له () و مشاركة المؤمنين مع الكفار فى معبد هم فى اهر يعدونه من ديمهم اشد خطرا لان فيها اعزاز اهر دينهم و تحسين طريقهم والرضى باعمالهم الدينية و حميع ذلك مما تابى عمه الشريعة المطهرة والغيرة الاسلامية .

اها صلة المعزمن جاره المشرك باهور تتعنق بالمعاشرة وكذا تعزيته او مشايعة جــارذ كافر لقرابة اوجوار فمباحة ا-بهشرط ان لا ياتى باهر يفضى الى تحسين هينهم اوالى اظهار. الرضاء بطريقتهم والله اعلم كتبه الراجى عفو مولاه محمد كفاية الله كان الله له وكفاه و حاوز عما جنه –

(تزید) ہے وہ شخص جوالند وراس کے رسول اور آخرت پر بمان رکھنے ہاں کو جائز میں کہ افریامشن پر نماز جذارہ پڑھے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے ہی کو اور تمام مسلمانوں کو مشرکین کے لئے طلب مغفر ہے ہے۔ منع فرمایہ ہے جیساکہ فرمایا 'جی ور مسلمانوں کو اجازت میس کہ مشرکین کے لئے طلب مغفرے کریں آلرچہ وہ ان کے رشنہ داری جوں جب کہ ان کو یہ معلوم ہو چکاہے کہ دو اکثر کی وجہ ہے) ووز فی ہیں۔

اور نماز بخنارہ اصل میں وی واستعفادی ہے اور مسلمانوں کا کفار کی عبادت گاہوں میں جا مران کے فد ہیں اندان کے فد ہیں اندان کے فد ہیں اندان کے فد ہیں اندان کے فد ہیں امور کے سرتا ہوا گائے ہوئے اور بیاج تمین شریعت مطمرہ اور فیرت اسلائی کے فعالف ہیں۔
امور کے سرتی پہندیدگا ورضا معلوم ہو تی ہے افور بیاج تمین شریعت مطمرہ اور فیرت اسلائی کے فعالف ہیں۔
لیکن وہ امور جو مع شریت ہے تعلق رکھتے ہیں ان میں مسلمان کا اپنے مشرک پڑوی ہے حسن سلوک دو اس کی حزیرت کے ساتھ جانا ہے کہ مسلمان کا اپنے مشرک پڑوی ہے حسن مسلمان ہے کو ان اندازہ کی شرکت یا گاؤ پڑوی کے جنازے کے ساتھ میں اندازہ کی گئیندید ن معلوم ہو۔ فقط تمد کفویت اللہ کالوالمندلد '

۱ پانتوبة ۱ ۹ ۳

٣) فولد من ان الدعاء ركن قال لقولهم ال حقيقتها والمقصود منها الدعاء ( ود المحدود بات صلاة الحدور ٣٠٠٠ خ سعد ا

٣٠ و إدا مات الكتافر قال لوالده او فريب في نعويته احتق الله عليت حيرا منه واصلحت في صفحك بان سائده ، هسبته كنب الكراهية اليات بارايع عشر في هل الدمه و لا حكام التي تعود اليهم ٣٤٨ ط كويته ، و ١ رد السحار أكست تحصر والاتاجه فتتبل في اليبع ٣٨٨ عل سعت .

## د سوال باب متفر قات

(سوال) (۱) یوی کے مرجائے جداس کا شوہر محر مہاتی رہے گایا فیر محر مجمع اجنبی : وگا(۳) یوی کا جنراہ شوہر کار مہاتی رہائی ہوئی ہے جدائے کو شوہر کا ندھانگا سکتا ہے یا نیس (۳) یوی کی گفتش کو شوہر کا ندھانگا سکتا ہے یا نیس (۳) یوی کی گفتش کو شوہر کا ندھانگا سکتا ہے یا نیس شوہر کر سکتا ہے یہ نیس ؟ المستنفتی فمبر ۱۳۳ المجام شرا اور کی مصاحب (شکلہ مو بھیر) کا رہنمان ہی 19 اور ما 17 نو مبر الا 191 المحدود کی میں استفاد کے مرجائے ہے نام کی نظامت ختم ہوجائے ہیں تاہم شوہر کو نظر سے وہ کی ندو کو نظر سے وہ کی ندو کو مربد کا میں اس محرف کی میں اس محرف کی میں اس محرف کی میں اس محرف کی بیان کا میں موجود کی میں اس محرف کی میں اس محرف کی موجود کی موجود کی موجود دول میں معرف کی موجود دول میں معرف کی موجود کی موجود دول میں معرف کی موجود کی موجود دول میں اس محرف کی موجود دول میں اس محرف کی موجود دول سے شوہر زیادہ مستحق کی بیان موجود کی موجود دول سے شوہر زیادہ مستحق کے بیان موجود کی کا میں اس محرف کی موجود کی کا موجود دول کے شوہر زیادہ مستحق کے بیان موجود کی کا موجود کی کا موجود دول کے شوہر زیادہ مستحق کے بیان موجود کا موجود کی کا موجود کی کا میں موجود کی کا موجود کا کا کا کہ کا دول کو موجود کی کا کا کا کہ کا دول کی کو بھی کا کا کا کا کہ کا دول کی کو بھی کا کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

(سوال) أكركونى شخص جعد كروز فوت بو ميان و واس كو جعد مين مان كولوك كتية مين واس كوكس شرجعد مين ملنا چاينج ياس كو بعد مين منين مل سكته بين اور بيال بدبات خاص ماني جانى جان بيت اوراجيمه التيم او ك اس بر زور دينة مين المستضى تم الا ۱۳۷۸ شخ اعظم في منظم ملاجي صاحب ۱۳۷۷ كاني الجيد هم الدي ما الماري عين الم

ر حواب ۲۷۲ ) ید بات کوئی شر عیات نمیں ہے صحابہ کرام کے طرز تمل ہے اس کا ثبوت نمیں مامانہ دا تمر کفایت اللہ کان اللہ کہ اور بلی

<sup>،</sup> ۱ ، ويسع روحها من عسبها: و مسها لأ من انتظر اليها عنى الاصح رتوير الأيصار" بات صلاة الحدير" مطلب في حديث كار بسب و قست مقطع الاسبى و سبي 4 14.4 طبعية)

<sup>( + )</sup> أو نك جنازه الحمالية الركندهاوية ثين كوني شرحي من نعت شين كيونك اس بين نه مس بع شه نظر

<sup>( )</sup> أ. وعد حَيْن لو لو ب لئے قو نظر سَر ماجى درسته منسى جب كه شوہر ك نے نظر كامپانة تب جينہ حاثيد نبر الثمار مزا

<sup>) .</sup> ودوارحم المنجره اولئي يادحان المواة من عيرهم: كدافي الجوهرة البيوة وكما دوالرحم عير المحره اوبي س الإحمى ذن لم يكن قلا باس للاحب، وصفها: كذافي البحر الراقي ( هندية: ياب انجابر الفصل السادس في المعر - سفر ١٩٦١ كوب)

رسوال ) ' بیاں مذکی میں ہے گئر وہ کی کا نتقال ہو جائے تو مر د کو دو ک پر دہ کرنا چاہیے انسیس آئر مر د کا انتخال او لوجو ک کو پر ہ<sup>ہ کر</sup> ماچ ہیے یا نسمیں المستطعی غیر ۲۵۰۵ کھر صدیق بازار چکی قبر (وبلی ) کے رج ب حرجہ علاجہ م ۱۳ ستیر بحر۴ وا

ر جو ایس ۲۷۳) یوی کی میت کو شو بر دکی سکتا ہے شرباتھ جم کو لگاناس کے سے منع ہے، جنازے نو نه هادینے میں کوئی ممانعت نمین یہ توبالکی اجتمالو کوں کے لئے بھی جائزے شوہر کی میت کودہ بن دکیے ہمی سکتی ہے اور اس کے بدن کو چھو بھی مکتی ہے اور ضرورے پڑے تو شسل بھی دے مکتی ہے۔ مامحد کنایت بند کان اللہ لداد بل

(سوال ) (1) چاروں طرف قبر ہیں اگر کس مکد آڈے وہاں جنازہ رکھ کر قمار پڑھی جائے تو نماز : و گ یہ نیس ؟ (۲) قبر ستان میں تمہالو کو تھا یا پیچا درست ہے یہ کی جھ طیکہ جنازہ سامنے موجود : و و فن نہ کیا گیر : و (۳) قبر میں اوک کے یادہ کنگری مرد ہے کہ سر بائے رکھتے ہیں یہ رکھنا درست ہے یا نیس ؟ (۲) : ہے ہے وک کیا ہے میں کالیے کر کلمہ مرد ہے کے بیٹے میں رکھتے ہیں ارکھنا ہو بیٹیے انس ؟ المعسنفتی تمبر ۱۹۸۹ ہیرور نمال صاحب ریاست میر ۲۸ شعبال ۲۱ ہے اوم ۳ انوم بر کھتے ہیں آداء

رجواب ۲۴۶) (۱) بال بو بائ " م ۱۰) تم باکو کھانے میں تو کچھ مضائقہ میں البتہ پہنے ہیں آپ استعمال کرنی بوقی ہے اور قبر سن میں آگ ب جانا مرووب ۱۰۰ (۳) اس عمل کا کوئی پیئٹہ ثبوت نمیں ہے۔ ۱۵ (۴) کھ کرر کھنا چاہیے۔۱۶ گھر کھیے اللہ کان اللہ کہ ڈوبل

(مىوال ) (ا)دى سال كى كۈنى دارە بالغايادا ئاچىنادا كار مىماجائے (٢)شرىعتە يىلى كىنى سال كى ئرى بالغ بوقى ئىلىر ٣)ئىشى مودى صادمان دىن سال كى كۈنى دىنازھالغى ئۇھاتىيىن ان كالسندالىل يەئىپ كىدىچەك ئەلەم

٩ ربيسج روحية من عسمية و مسية لا من النظر اليها على الاصح و تويو الإنصار إمات صلاقة لحافرة ٩ ٩ ٩ اط مشعد ، ٧ و يبسح روحية من غسلية و مسية لا من النظر اليها على الأصح مية وقالت الاتمة التلاثة يعور إلاات عب عسل ودشته منا الله عمدان على بفاء الروحية لقوله عبه السلام! كل سبب و مسبب يقطع بالموت الاسببي وبسبي مع العصرة تمكن على الله عمدان المحافزة ٩ ٨ ١٤ طابعة المجر الدر اممحدو على المحافزة ٩ ٨ ١٩ طابعة على الله المحدود المحدود على المحدود المحدود على المحدود المحدود

قال ابو حیمة ولا یسمی ان یصلی علی میت بین القور و کان علی وابن عباس یکرهان دلك و ن صلوا حر هم
 مناوری ابهم صلوا علی عائشة و اهاسلمه بین مقامر اللهج و بدایج افصل فی سمة الدفی ۴۲،۱ مسعد)
 و بكره لآخر
 کام بكره ان یسم فره ساه نفاوالاً و بدایج فصل فی سمة الحفر ۴۱۸ طاسعید)

ع و بهتره و خود مستحقه بالحتواه التا ميت معره مناه الداوله و بعاماع مصدا معلى المعام المعام المعام المعاملية . هـ البنة "أَنَّى كَارَ مِنْهِ مَنْهِ مِنْ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ وَقُواْ عليه سورة

لفدر سنما ، و تركه في القبّر لم يعدبُ صاحب الفير، ذكرة السيد رَ طَحطاويُّ: على مَرافي الفلاح باب احكام الحائز فصل في حملها، و دفيها ص ١٣٧٠ ط مصطلع حلي « مصر)

المؤسنين حضرت عائش كى خلوت ٩ مىل يى جو فى عنى اس سنة وس سال كا جنازه جائز به آيايه تسج به ٥ المؤسنين معرب الم الم المؤسنين من الم المؤلف ا

دس سال کی عمر میں لڑی ہوند ہو علق ہے اگرید لازم میں کہ ہر دس سال لُوکی بالغہ ہو جے محمد سے مائیں مدینیہ کی جائے ہو جے حضرت عائیں مدینیہ سے نوبرال کی عمر میں مقارمت ہوئی تو قوس ال کی کر کے کے بلوغ کا امکان طلب ہوانہ مید کہ بر نوسرال کی عمر ہوئی چاہئے جب کہ اور کو غلامت بلوغ کا عالم نہ ہورون جمہ کا قدین اللہ کان اللہ لہ ذو بلی

(جواب ۲۲۲) جن موگول نے قبرے ان اُن نکال اور اس کا مر کاناور ہے جمہ متی کی انہول نے بہت بنت ظلم اور براکام کیا انکو قانونی مز ادبوائی چاہئے: انوان شکر معاف کردین درست نہیں اور خود کو کی انقام سے

<sup>،</sup> ١) بلغ غ الفلام بالاحتلام؛ والاحتان والابزال: والاصل هو الابرال: والحارية بالاحتلام؛ والحيض" والحس ولم يدكر الابرال صريحاً لامه قلماً يعلم مها: قان لم يوجد فيها شئ" حتى يتم لكن سهما حمس عشر مسة به يفتي القصر اعمار اهل وماماً وادى مد قد التا عشره مسه ولها تسع سين هو المغتار" والفر المحتار كتاب الحجر" فصل في بلوغ العلام بالا حتارم 4.97 أ و 4.00 ط صعيد .

ن صورت بین مناسب شیس دیکه این مین فساد اور مند منر رکاانتمال سے قانونی کار روانی کی جد۔ (۴) ایش اور سر کوان قبر میں یا ملیدہ قبر میں و فن سرویں ' طسل اور نماز کی حاجت شیس یہ پہلی سرجید و فن سرے سے پہلے اوا ہو بینے میں۔ وہ فظا محمد کفایت المند کان اللہ لہ نوبل

(سوال) جو مسمال جعد كرون مرجائ تواس ك لئے جعد ك وال كا كچى تواب بيانىمى ؟ المستعنى نظير الدين امير الدين (اسلير وشلق شرقى فانديس)

«حواب ۲۲۷) بال فسيلت ورثواب ب- «» محمد كفايت الله كان الله له أ

#### (انبار المعيد مورند ١٣٩ تم ١٩٢٥)

رسوال ) یمان پر فقطالیک کمر روافش در میان مسلمانون اور بر بعنوان کے اپنی زندگی بمر کررہ میں آسان روافق هم جاوے تو اس کا کفن مسلمانوں پر واجب ہے یا نہیں ؟ اگر اور م ہے تو اس کی فمار جنازہ پڑھیں یہ نہیں ؟

(جواب ۲۷۸) اگران روانش میں ہے کوئی مختص مر جائے اور لوگ ان میں موجود ہوں تو ہی اپنی ہیت کی ججیزہ تلفین کرلیس لیکن آزان میں کوئی موجود نہ ہوتو دومر سے مسلمانوں کو لازم ہے کہ ان کی میت ب جمینہ و تلفین کریں کچ اگروہ رافندی اپنے عقیدے کا تفاکہ اس پر حکم کفر جاری شیس ہو تا تفاقواس کی جمیع ہ شخین حشل مسلمین کے کریں اور نماز بنازہ بھی پڑھ کرو فن کریں کیکن آٹراس پر حکم کفر جاری دو سنا تی تواس ان جمیزہ و تلفین میں رعایت سنت نہ کریں اور نہ نماز پڑھیں و لیے تلی و فس کرویں۔ دورالنداملم مجمد عابت بعد

<sup>(</sup>۱) يد رس تور بران بـ ترك من تاف ف ترزيك باز شميل والمحاصل أن المعلقب عدم التعريز ا باحد المعال و رد المعحار كناب المحدود باب التعريز معلف في العريز باحد العال 2 / 17 طاسعيد )
٢٠ مركز احراء كن التعريز معلف في العريز باحد العال 17 واحداد والسفل بصلاة الحيازة غير مشروع و هديد باب المحاشر المتصال الحاسس في الصلاحة على فيص 17 طاكونه )
٢ عن شرفي كل من كرابر شمي بحدث رائم بايت تواشر قرارات مركز برات تخود فرست إلى عبدالله من عمر على المادة على المحدود المتحدد المت

موجود ہو پھر بھی میت کے لئے ہازارے لانی چاہئے۔ ·

(جواب ۲۲۹) (۱)میت ہوجائے تو گھانے پینے کی گھروالوں کو بھی ممائعت نئیں ہے چہ جائید پڑوسیدل کو یہ دوسری بات ہے کہ گھروالے رنجو غم کی وجہ ہے کھانے پینے کی طرف راغب نئیں ہوئے۔ ۵۰ کیکن کروڈاس گھر میں بیمار کو پارچول یا کرورول اور صنیفول کو کھانا کھارویں تو گانہ مٹیں ہے۔

ر (۲) یہ بھی غلاجے۔ اگر گھر کے ہر تن چارپائی و نیمہ واستعمال کریں تواس میں کوئی گناہ نسیں ہاور نہ ان چیزوں میں کوئی ٹرافی آتی ہے اور ندان کے مجرواستعمال سرنے میں کوئی و ہم کرے کی گنجائش ہے۔ محمد کفائے اللہ کا اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا ان ابتدائد کان ابتدائد کدرسہ اسینہ ڈویلی

<sup>( ) .</sup> ويستحب لحرر ن اهل الميت والاقرباء الا ناعد تهية الطعاء لهي يشبههم يومهم: وليلتهم: لقوله عنيه السلام: اصبعو! لال جيفر طعامة فقد حاء هم ما يشغانهم: حسنه الترمذي: و صبححه الحاكم: ولانه برا و معروف: و يلح عليهم في الاكل لان المرت يمنفهم من ذلك فيضعفون اه راد المحتار! باب صلاة الحارة ٢٠/ ٤ كا طسعيد )

<sup>(</sup>٢) يونك له كون شر على مما تعت واروه وفي بالورنه كوفي عقلي قباحت ب

# كتاب الصوم پهلاباب رويت ملال رمضان وعيدين

عیدالفطر کی نماز کسی عذر کی دجہ سے دوسرے دن پڑھی جاسکتی ہے (سوال )ایک شهریش المال عیدالفطر بح متعلق مختلف شبادتی ابل اسلام کی قامنی شبر کے پاس گزریں لیکن قاضی صاحب نے ان سے ایک ایک ملیحدہ بلاکر کہ دوس اگواہ نہ سنے دقیق جرح ک کہ جو ندتم نے مس جگیدہ یکھا اس کے دونوں کنارے کس جانب تھے اس کے باس کوئی ستارہ تھا پانبیں اور نیچے باول تھا پانبیں ا اور تھا تو کتنے فاصلے پرتھا اور کس رنگ کا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ ان سوالات میں جہاں بھی دوشامدوں کے درمیان ذیرا اختلاف ہواان کی شبادت رد کر دی آخر بلنج و کا وچندشیادتیں برطرح سرلم اور جرح میں ہے بیب مضبوط قائم ر میں اور صبح کے بیجے قاضی صدحب نے ان شہادتو ل کو معتبر قرراد یکر افطار صیام کا فتو کی دیا اور سر تھے ہی اس کے بیہ فرمايا كه چونكه ويبات مين عاملاع بونامشكل بيلهذا دوگانه عيدالفطركل كوادائيا جائ كا هر چند كهف الل اسلام اورابل علم نے کہا بھی کہ تا چیر با عذر تھی شیس اس لئے دوگا نہ آئ ضرور ادا ہونا جا بنے گر قاضی صاحب نے اسکوتسلیم نہیں کیا اور فرمایا کہ بیتا خیر بلا عذر نہیں بلکہ اطلاع عام کے عذر سے بہابد اکل کو دوگا نہ عبد بل كرابت صحيح ہے چنانچەعامسلمانان شہراہے اپنے گھروں كودائيں ہو گئے گر بعض لوگوں نے ہونچ كوجائز نديجھ کرعیرگاہ میں آینا دوگاندادا کیااور سوسوا سومسلمان اس میں تثریک بھی ہوئے عام اہل اسد سے بیعہ آئندہ حسب اعلان قاضی صاحب کے اقتدامیں دوگا ندادا کیا دریافت طلب اموریه میں کہ قاننی صاحب کُو گواہان ردیت ہلال ہے اس قتم کی بار یک جرح کرنے کا شرعا کہاں تک حق حاصل ہےصورت مذکورہ میں جوتا خیر ہوئی وہ شرعاً بعذ رہوئی یا بلا عذر خصوص جب کہ دو گھنٹے کا دقت ملا اور شہر ومتعنقات شہر کی اطلاع کے لئے وہ ب مدایت جوافظ رصوم کے لئےعمل میں آئی اطلاع دوگانہ کے لئے بھی کافی تنتی یا کم از کم بذر بعیدمنا دی دو گھنٹے میں يورااملان كيا جاسكنا تفاابل، يبات كواهلا عجه ينايان كي رعايت مين صلوة عيدكو كل يرمؤ خركرنا كهال تك تتيح ے؟ اس تاخیر کیصورت میں جن مسلمانوں نے قاضی صاحب کے خلاف ایناد و گانیا ہی دن عیر گاہ ہیں ادا کیا وه برمرحق پابرمر باطل اور ان کوابیا کرنا جائز تھا یا اتاع قاضی صاحب کا ضروری تھا؟ یوم افعد میں قاضی صاحب اورعام مسلمانوں نے جونماز بڑھی و تسج ہوئی بیاطل اور ادام وئی یا قضا اور تکروہ ہوئی یا سے میب؟ (جو اب ۲۳۰) عیدالفطر کی تمارک عذر کی وجہ ہے دوسرے دن پڑھی جائتی ہے اورلوگوں کو مطلع کرنا بھی عذرشرگ ے وتؤخر صائوة عيد الفطر الى الغداذا منعهم من اقامتها عذر بان غم عليهم الهلال وشهد عند الامام بعد الزوال او قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال

صرف تارکی خیر پر عید کرنالور روزه افطار کرلینادرست شیس (صوال) ایک مولوگ نید نیر خم سن که دیل سه تار آیا ب دبال انتیس کا پاند دو کیا ہے اس خبر براس بند روزے افطار کرادیکے اور عید مرکی اور بید کمد ویاک اس کا تمام آنده میرید، مدیب آیا س سار کی خبر پر روزے افطار کرانالور ایسینڈ میڈ ناوالینادرست سے جیسے اقوجروا ؟

(جواب ٢٣١) صرف اس طرح تبر سن کرک دیلی سے تار آیے که دبان چاندا نیس کا دو ایوال باندا نیس کا دو گیا ہے: روزے افغاد کر ڈالنااور مید کر بیا ہم گر دور ست نمیں عمیر کے چاند کے ڈونت کے لئے دو او دل آو میون کی گوائی شرط ہے صورت منظ میں اور گلطی ، و تی رہتی ہے اس لئے وہ ثبوت رو بیت بال کے است کائی تمیں بھی چونکہ تاریمس کی بیش اور گلطی ، و تی رہتی ہے اس لئے وہ ثبوت رو بیت بال کے است کائی تمیں واسله کا منظ میں معرف منظ کا تفقیل الا شهدادة رجلین او رحل واحموء تین و یشتر طفیہ الحومة و واقعط الشهدادة کذافی سخوا امد المعدین و تشتر طالعداللہ ہیکذا فی المقابلة انتہی مختصرا وہدیدہ میں ۲ ج ۱) ، وادر کسی مخص کا حوزبائد ہے گئا کہ روزے افعاد کراواس کا تمام کن و میر سے ذمہ بیست بڑی رویوہ کی ک ہے بعد اس میں خوف کافر ہے کس اس آئی ہا قت ہے ۔ مذاب

ثبوت رویت ہلال عید کے داصطے دوعادل گواہول کی شمادت شرط ہے (سوال ) رگون کے قریب و ٹنا کیا شام ہوہاں ۲۹ تاریخ کو اسج کے قریب تار آیا کہ آن رتامون

<sup>(</sup>١) الباب السابع عشر في صلاة العيدين ١،١٥ ه ١ ط رشيديه كونه

ر ٢) فصل في العيدين فصل في شراط وجوبها وجوار ها ١ ٢٧٥ ط ماحديه كوسه ٣) كتاب الصوم الباب الثاني في روبة الهلال ١٩٨/١ ط رشيديه كوشه

<sup>(</sup>٤) وقال الدين كفروا للذين أمنوا التعوا سنشا: و لنجمل تتطاياكم: وما هم يجاملين من حطابا هم من شي الصكوب ١٣

یس عید ہا اس ناء پر بھش شین سے بینی نصف او گوں نے دوزہ تو زویادر نصف او گوت نے تار کا اشیار مسلم عید ہا اس ناء پر بھش شین سے بینی نصف او گوت نے تار کا اشیار مسیم کی اور میں کا اور وز دو میں کہ اور وزے کا سم کے اور اور کا کی در اس کا نام کا میں کا تاق او کو عید کی طرح سال کے در اور کا اس کے در ایک تعمیل کا تقمیل تو زویاں بھٹ میں کا تاق میں تو زویاں دیعوں نے بھر سے کیے گئین عید ہورے و سم کے دو اور اور میں اور میں میں اور میں کا تاق میں تاز دویاں میں کا تاق کی اور میں کا تاق کی تاز دو اور کی سے اس کا تعمیل کا دور کی تعمیل کا دور کی کے اس کا تعمیل کا دور کی تعمیل کا دریافت کھٹ ہو کے تو اس کا میں قداد جب سے یہ میں اور اس کے مختلق ہوئے کے لئے کیا کیا شرائط ہیں ؟ افواد کا کو گی احتیار کے میں ؟

رجواب ۲۲۲) ثبوت رویت بدل عمید کو استظ جب که مطع صاف ند بو دو عادل گوابول کی رحواب ۲۲۲) ثبوت رویت بدل عمید که واستظ جب که مطع صاف ند بو دو عادل گوابول ک شهرت شرط ب تارش انتخان عالب کی بیش اور غلطی بو جاتی به اس کنت تار شوت رویت بال ک کنی می روان کان بالسماء علمة لا تقبل الا شهادة رجلین اور جل و امر آتین و پستم ط فید العجدیة و لفظ الشبهادة کدافی خواند المعدی و تشتیر ط العدالة همکنه فی المقاید انسی مختصوا (هندیه ص ۲۰ ۲ ح ۱) را بیش بو شخص که سرف تا در فرر زور قور قوان آب پر تشد که بواند تو تقم تحر موجب که بیش به برده شر عید معتبره نامت بوب که چنه ۱۹ رمشان کا بروانی تو تقم قض مان وعلیه خوی العقید این اللبث و به کان یفتی شمس الائمة العالوانی قال لورای اهل معتبر علال و مصان یجب الصوره علی اهل منسرق کدافی العلاصة (هدیه ص الدیم العظر افرایک فی حکم العجبر ص العظر فی ش با ۱۲ ح ۲ (۱۰) اور آس مسئل کی پوری تفصیل رسار البیان الکافی فی حکم العجبر التعلی فی ش با التحد فریا کنته بیما

مطلع ساف نہ ہوئے کی صورت میں ہال عمید کے ثبوت سیلنے دوعاد ل گواہوں کی شمادت شرط ہے۔ (سوال) اگر کسی شریس مطلع صاف نہ ہواور دوضیف ابھر فیر عدل جن کو عوام نات نیر معتبہ مجھیں شہود دیں ورامام جامع محمدان کی شہادت پر فتوکی تھی دیدے کہ نماز عمیدال شخص فی شنیہ کو ہوگی عوام ان میں ان دونوں شہد توں کو فیر معتبہ اور فیر عدل سجھتا ہیں اور بیان کرتے ہیں اور امام صاحب کت ہیں کہ عدالت میں شرط شمیر ہے محض دو کل کو کلہ پڑھ کر حلف ہے شمادت دیں کے توجہ مان ٹیس کے شاوت دوفا بھوں کی تھی معتبہ ہیدوگ بچر دوسرے عالم سے توکی طلب

٩-٧) كتاب الصوم: الباب الناني في روية الهلال ١٩٨١ طار شبديد كونمه

کریں دوسرا عالم جعد کی عیر کا فتوی دے اور شریمیں دو عیدیں جواں ایک فریق دسویں ڈی المجید نُن شنبہ کو سمجھے اور ایک جعد کو اور اس شریح صدر کیپ میں عام طور پر عالماء نے جعد کی سویں قرار وی تواس صورت میں نُن شنیہ کی نماز عیداور قربانیاں جائز ہول گیا نمیں ؟اور بیا مام شرع مفتی ہے انہیں ؟ ہیرہ انو جروا

(جواب ۲۳۳) مطلق صف تد بوئ کی صورت میں بال میر کے ثوت کے لئے دو مادل والا والد کی مناوت شرط ہے جو شخص اس کے خاف کتا ہے تلقی کی شاوت شرط ہے جو شخص اس کے خاف کتا ہے تلقی لاشتھادہ وجلین او رجل وامرائین و پشترط عید الحریة ولفظ الشهادہ کذافہ کا خواند الشهادہ کا اور جب کہ تعدات شہوا شرط ہے بال المشقین و تشدو طالعداللہ محکا فی النقایة (هندیه)، اور جب کہ تعدات شہوا شرط ہے بال المشاہد واللہ کا مساور کی معرف معتبر تقی شخ شنہ کی میر کا تھم صحیح میں اور اس روز کی قربانی جائز اور ورست ہوئی تاوقت کا کی مسیم شرع کی طریق ہے تات ہوجا کہ جم اس کی میر تحقیق تھی اس ورت ہی میر تحقیق کا ساری قربی کے خات میں میر تحقیق کا ساری قربی جائز میں ہوئی۔

مطلع صاف نہ ہو تو بلال عید کیلیئے دوعادل گواہوں کی شمادت شرط ہے

بوبا ک کن (وقت کے بیان کا حدامان ک کا دوب موسر در بیان کی بیان کا بور ان کا بور ان کی است. (حواب ۲۳۴) مطلع ساف به تو قوق دوریت بلال عمیر کے نئے دوعادل کو ابھوں کی شدہ ت شرحہ ہے کما ایک جگہ کے باشدوں کو جمال کمی وجہ سے جائد نظر نہ آئے سرف انواد کا اعتبار کر کے عمید کر لین

ر ١) كتاب الصوم: الناب التاني في روية الهلال ١ ، ٩٨ ا طرشيدية كوفيه (٣) عن ابن عباس. قبل - فال رسول الله نؤلت صومو الهلال الرويته وافطروا لرويته قاد عمر علىكم: ' فـ كمسوا العدم تلاين، رنساني' كتاب الصوم: اكسال شعبان ثلاثين أذا تُخم ص ٣٣٣ طاسعيد }

تيسوس تارت كوزوال ي بعد ي ندو كيد كرافطار كيا توقفاو كفاره دونول لازم بهوا ي يسوس تارت كوزوال عند مبول ي يسوس المرافظار كريا وسوال ) أمر رمضان من تسمي تاريخ كوحد زوال جائد ديا الساحب شن الحاورة والفاركريا و تضاو كفاره دونول لازم بهول ي يسمي بي جياد در فروب آفيب باوراً مرفحان الفاركريا توقفاو كفاره دونول لازم بهول ي يسمي بهرف كما كراوايت مقال كرية بين كمد حضر ساوم برفت كما كراوايت منافظا و المنافظ كورايت الفارك المنظروا ، والدارايت ها فالمولوا والدارايت ها فالمولوا ، والمولوا فالمولوا بي ما شيري كورون المحلول في لمولوم الكفارة والا كثر على الوجوب ، ال ودول عبد تول كاكير مطلب ي كالمحلوط المحلفوا في لمؤوم الكفارة والا كثر على الوجوب ، ال ودول عبد تول كاكير مطلب ي المطلب ي المحلول المولوم المولوم المولوم المحلول المولوم المحلول المحلوم المحلول المحلوم المحلول المحلوم المحلوم

(جواب ۲۳۵) وان میں رویت بهال کا کوئی نشرار نمیں زوال ہے کیلے جویادہ زوال ور ویته نهادا قبل الزوال و بعدہ غیر معتبر علی ظاہر المذہب و علیه اکتو المشائخ و علیه الفتوی بحر عن المخلاصة (درمختار) ...زاز ہے کی عمارت کا مجی کی مطلب ہے حدیث افدارایتہ النح کا

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم الباب لتابي في روية الهلال ١٩٨١ طرسيه، يه ' كونيه

<sup>(</sup>۳) قبال اور عمد أن ترزع يدك وان كي ديد ب ديب دول بندوب عيد دولي اليم او تماد الحجاد وب تعين دول الدودوب بد يخيط او درست تعيم

پ روز علی میان (۳) آباب العوم مصل مدار صومه وافعدر مضان کدام بین است ۳ ۸ ۲۳۸ ظامید آمید می الازور

<sup>( \$ )</sup> عن ابي هريزةً قال - قال وسول الله: (دا وايتم الهلال قصوه واواذا وأبتموه فافطروا الح ( مسلم: كناب الصياح: باب وحوب صوم ومصاد لروية الهلال الح 1 8 4 % ط قاديمي )

<sup>(</sup>٥) كتاب الصوم العصل الثالث فيسبعسده وم الايفسده الح ١٠٠٠ ط كوئمه

<sup>(</sup>٦) كتاب الصوم ٣ ٣٩٣ ط قديمي

مطلب میہ شمیں ہے کہ دین میں جائد دیکھواور روزہ تو تر ڈالوبائند مصلب میہ ہے کہ روزے کے وجوب ڈھر کادارہ مداررہ بیت شرعیہ معتبرہ پر ہے اور رویت شرعیہ معتبر دوبل ہے جو بعد غروب مشس ہو تہل غروب کی روبیت معتبر نمیں ہیں جب کہ رمضان کی شمیں تاریخ کو بعد زوال چاند دیکھا تو روزہ غروب مشس تک پورآ کرناواجب ہے اگر دل میں افضار کر لیس کے تو تھا و کفارہ دونول واجب ہوں گے (1)

بادل کی صورت میں افظار کے لئے دو تو میوں کی گواہی معتبر ہے

(سوال ) کیک شهر میں انتیس ذی تعدہ کو پیر کے روز منگل کی شب کورویت بال ذی الحجہ ہوئی ہیں حالت میں کہ مطلع صاف نہ تقابلتحہ ابر غلیظ محیط تھاد کیھنےوا ول میں ہے دو آد میوں نے آکر معززین شہر ک موجود گی میں جاند و کیھنے کی شمادت وی اور ان کی شمادت کی تائید میں اور بھی شر کے مختلف محلوں ہے خبریں آئیں کہ پیر کے روز فعال فلال شخص نے جاند دیکھا جن میں ہے بعض تقد اور بعض مستورا عال میں مفتی صاحب نے ایک حالت میں کہ علیہ فی السماء موجود تھی ثبوت رویت کے لئے ان ووشہادیوں يُوكَانَى سَجِي كراعد ل كراديا كه عيدانتي حسب شهادت بنج شنبه كوبوسٌ حسب اعلان كل شهر مين بنج شنبه کو عید ہو لی معرر چند آدمیوں نے جن کی تعداد تمیں یا جالس سے زیادہ نمیں تھی اس شادت کو غیر معتبر سمجھ کر ﷺ شنیہ کو عید نہیں کی جن و گول ٹاس شہدت پر عید کی توان کے حسب سے محر مالی پہلی تار بِ مُجْمِي بَنْ شنبه كو ہوتى ہے مگر چار شنبه كو محر م كاچاند و يكھا نہيں گيابلحد بن شنبه كو ہوالور جمعہ كے روز محرم کی پہلی تاریخ قراریانی اب دہ لوگ کہ جنہوں نے خلاف تھم مفتی و شیادت دوسرے روز عید کی تھی طعن و تشنیج کرتے ہیں کہ کیا کتیں کا چاند ہوا؟ جعرات کے روز کی عید قربانی کچھ بھی نسیں ہو ڈی کیا ان کا یہ تمال سیجے ہے فی الواقع جعرات کی عمید تنہیں ہوئی ؟ بلوجود یکد اس کاوارو مدار ججت شرعی چنی شہاہ ت معتبہ و شرعیہ برے یا کہنے والے تعطی پر ہیں ملاوہ ازیں شاہدوں پر غیر واقع بہتان لگاتے ہیں حالاً مُعالِد النائين صفحت عد الت (اجتتاب عن النحو مزوعدم اصرار على الصغائز وغير و) موجووت ليل ثبوت رویت بال از ہوئے شمادت یقین کی حد کو پہنچ جن لو گول نے اس شمادت کے حکم کے خلاف کیاوہ مورد ملامت ہیں، پگر جمعہ اہل شہر کے جنہوں نے حسب الشہادة حکم شرعی کی تقمیل کی ؟ جو لوگ کے شہدوں پر بہتان باندھتے ہوں ان کے واسھ شر ما کیا تھم ہے بالفرض اُگر کسی فخص ہے کی زمانے میں کسی ناجائز امر کاصدور نه او د تو بعد تانب ہو نے کے بھی مقبول الشہاد 8 ہو گاپہ نہیں ؟

(حواب ٢٣٦) مفق ساحب كاتهم الساصورت بيل كه آمان براير غليظ موجود تفالورو آوميول في

 <sup>(</sup>١) واي هنال القطر وف العد. فصل القصاء مدته وافطرا قال في المجيطا احتلفوا في لووم الكفارة و والا كتر
عبى الوحوا وما زياة عن هافي عبدية كتاب الصوة فصل فيما يقدده وما لا يقسده الح ١/٠ م ١ ط كونه ،

# (۱) امارت شرعیہ پھلواری شریف کے اشتمار کی خبر سے عید کرنا

(٢) امارت شرعيه كاعيد كي اطلاع كي كي أيك أو مي كالجيجاكا في ب

(سوال ) (1) کیالات شرعیہ میعنواری شریف کا اپنی جکہ پر شرعی اصول پر بالی میدیو متنی ک شمادت کیکریڈر مید اشتمارے او کو او کماز عمیداور افضاریا کمازا متنی یا تنصیہ کی خبرہ بڑی متن ہے ، کاور او ٹول کو محض اس شتمار پر افضاد اور قربانی کرنا تصحیح ہے ؟

(۲) امارت ٹر مید پکھاواری ٹر آیک کا ملیدا طخی و فیر و کی رویت کی قبر کے نے ایک مبطوع کی جَد پر بھی - یاد ماں کے تو گوں کی امارہ قربائی کے نے جسے ہو سکٹ ہیا گئیں اور اس کا محض میں اس سریہ بیان مراک ہا امیر صاحب کے روبرورویت کی ممتند شہاوت گزر چکی ہے رویت کے جوت کے لئے کا فی ہے منیس '' المصنفی (مولانا) عبد العمد رتمانی (موتمیر)

١، وسيرط للفظر مع العدة والعداله نصاب الشهادة والعصا اشهد و عدم الحد في قدف لتعمل نفع معد فويد و نصاب الشهادة أي علي الأموال وهو رحلان أو رحل ومو اثان أما الفطو فهو نقع فيري للعدة: فاسلم سعر حدوقهما فيشيرط ما يشيرط فيها رد المحتارا كتاب الصود ٣٨٦ ت سعيد )

ر ۲ ، فولد حرز عبل الحالفتاله ملكه تجمل عنى ملازمة لتقوى والمورقة الشوط ادباها وهو برك لكنتر و لا هراز على الصفائر " وما يجل بالمورى ة" و بلوم مسموعاقلا بالغا يجر , رد المتحتار" كتاب الصوم ۳۸۵ طاسعيد ( ۱- / الاجران " أنه )

<sup>(</sup>۱) يدين ان ان ترجيع الإسلامات به به تين آني، والشهر ما داولي اد أشرعن اين عمراً ان رسول ابعه به الاند. رمصان قصرت بددا فقال السيد عكدا وهكذا الهاعقد ايهامه في الثانية صوام الموجنة واعظوا أرومه فال عسى علكم فاقدو الدائلاتي ( مسلماً كتاب الصناع ال وجوات ومصال الموجة الهلال الا 1927 فليميني .

وادا نشهد على هلال ومصاد شاهدان والسسه معيمة و قبل القاصي شهدتهما وصاهوا ثلاتين بواه فلم بررا هالل شوال ان كانت السماء متصمه بقطول من العد بالاتفاق وان كانت مصحبة بقطول إيصا على الصحب كدامي المحصل المعاليات المحطاء بهمدية كتاب الضودات وتوند الهلال ٩٨١٦ كونه ،

(حواب ۷۳۷) (۱) اگراشتدایی صورت سے طبخ کرایا جائے جمل پیر جمل و تو دیکا اخمال باتی ند رہے بیخی اس قشم کا اشتدار کوئی دوسرا مختص ما دوّہ و قانو فائد کیچیوا سکتا ہو تو دواشتدار لو و و س سے سے خابہ خن کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے اوراس پر عمل کرنا جائز ہو سکتا ہے اگر چہ وہ جہت قطعیے کا درجہ اس وقت آئی میس رکھتا (۲) آیک میٹ کا ارسال کا فی مسیں ہے بعد دو آدی مجیحنے چا بیکس اور سّب القان می ال

> (۱) ٹیلی فون کی خبر پر چاند کے ثبوت کا تھکم دینا (۲) ٹیلی فون پر حلفیہ بیان کیئر بھی عید کا تھکم دینا جائز نہیں

> ر ( ) ٹیل فون کی خبر ہے اگر جاند ہوئے کا یقین ہو جائے ؟ ( ۳ ) ٹیلی فون کی خبر ہے اگر جاند ہوئے کا یقین ہو جائے ؟

(سوال ) (۱) دربار ورویت بابال کیلی فون کی نبر شرعاً معتبر ہے یا شیں اور دوست آشاجی کی آواز کو شاخت بھی کر سکتے میں کہ باس یہ زید ہے یا عمر و ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہزاروں روپ کا کاروبار چاتار ہتاہے توہ مسلمان ایک شہر سے دوسرے شرعیں خبر کریں ٹیلی فون سے تحلیفا ۲۰۰۰ یا ۵۰۰ سیل سے تواس پر عمیر کرناجا کڑے یا تعمیں ؟

(\*) جب دوسرے شمر ہے خبر دی کیلی فون میں تو بیہ شمر والے پھر نیلی فون میں ان کی شہادت حلفا کے اس م

(۳) جبود سرے شہرے خبر می کیلی فون میں اس پر تعلیل آدمیوں نے روزہ ندر کھا توان پر قضالازم بے المستغفی نبر ۲۰۸۸ واد کی سید عبدالقادر کی ایم برگ ناتال (افریقہ) ۳۰ شوال ۱۹۸سے ۱۵۸ فروری ۱۹۳۳ء

(جواب ٢٣٨) کيل فون کي خبر پررويت کے خبوت کا عظم ديناناجائز ہے کو نک ملی فون پربت کرنا شبادت شريعه کي حدود ميں واخل شيس اگر چه آواز پي في جائے تاہم الطبوء ہے طال شيس اور مشتبہ چيز پر رويت کا عظم شيس واجاستا ئيل فون پر تجارت بلعہ شومت کا کاروبر چيلنا ہو چير همي کميل فون پر کوئن تن اواق نميس ہے ستا اور قانون شارت کی روح نمين فون پر شادت متبول شيس ہو علق پس قانون شريعت ميں بھي عظم کے لئے ليلي فون پر شادت متبول شيس (و)

(٢) جب تيلي فون كاذرية اوروابطه معتبر نهيل توحلف لينانه ليزمرابر باوروه حلف بعي معتبر

ره به در آنها تو تش فل این نمی تاره در دایگید مرده ۱۳۰۰ ترک که کوان شروک یک و لا فصل نکتاب الا منتهاده و حلین او رحن و اهر امن و هداید: کتاب ادب الفاصی: مات کتاب الفاصی الی الفاصی ۳ ۱۳۹ امداده: ملتان ،

نمیں میتی ہے ثابت نہ ہوگا کہ حلف کون کررہاہے علفی شیادت کون وے رہاہے اس کئے اس خبر پر عمید نرٹ کا تھم کرمالارست نہ ہوگاں،

(۳) گرووس سے شرب کی شخص کور مضان کے جاند کی قبر کیلی فون پر ہے اوراس کو میتین ہو جے کہ فال پر سے اوراس کو میتین ہو جے کہ قبل مخص کی آوازے اوراس میل کوئی شد ہاتی تدریح اور کی شخص اپنے انس کے لئے ممل کر سکتا ہے بھی فور ورزور کو سکتا ہے ، ، کیکن دور جان کو مثین کر سکتا ہے مجمودار نہ سام حور پر در مضان کے ثبوت کا تھم دیاج میں سکت اور آفر حمید کے بندان فرر کر کے وقو میں ہو جانے اور اور سے امر باتھ نوو بھی روزور کے امر باتھ میں میں منائمی تو ہے باعد کو ویا سے میا تھے دو بھی روزور کے امر باتھ میں منائمی تو ہے بھی میں منائمی تو ہے بھی منائمی تو بھی تو بھی منائمی تو ہو ہے بھی منائمی تو بھی منائمی تو بھی منائمی تو بھی تو بھی منائمی تو بھی تو بھی منائمی تو بھی تھی تو بھی تو

(۱)معتبر دارُ همي مندُ هے اور دعوتي برند ھنےوالے کي گواہي

(۲) شع ق قاضی نہ ہوئے کی صورت میں مفتی یال م مجد چاند کی گواہی لے تو بھی شاہت کی گواہی اور تھی شاہت کی اُن اُن

(٣) مختلف خطوط سة أمر جاند كايقين بوجائ

(مسوال ) (1) اس زمان میں جب کہ ڈاڑ تھی مندوں کن کشت ہے پس اگر کوئی ڈاڑ تھی منڈا نے، اا رمیت کی شادت و سے اور ووج کا ثلثہ اور معتمد سمجھا جاتا ہو پس آیا شرعاس کی گوامی مان کی جائے اس طرح داڑ تھی والا نماز کی جب کے شمیر وحوتی ہاتھ ہوئے ہو۔

(۲) جب کداس زمان میں حائم مسلم نہیں ہے تو آیہ مفتی پالام معجد عید انفطر اور میداد منتی کے چاند میں لا لفظ شدد ہے گوائ کو بان لے تو آماجر من ہے ؟

(٣) ) بب كه دو خطاب آب مي جن من الحكوم نه : واور دل كواطبينان بوجت تو آيان دو خصول ك الماه به عيدال حتى محساب ٢٩ : و على ب ب بمثلاً برماك شهر با گومل اليك خطار گلون كه وارا و فات به م الم محمد جولا كياك يماك عيد كلمت و فيم مكر رويت كي بنا پر روز دو شنبه محساب التيس بو گي اور دوسر ايمير اي لام محمد با گوك ما موالام جامع محمد اندك كي طرف سر ممياك برمال بابر كرو و معتد

ر ؟ بولا يشبهه على محجب مستاعه سه الا ادا يس لقامل بان له يكل في البيت عبره ... او يرى شبحسها ان للعادلة. مع شهددة البي بانها فالانه بسه فلات ان فلات ان فلات الله و المدر المحتار كات الشهادات . ١٩٦٥ علج ببعد. ١٦) انه لاجلود لتوت رمضان الشهادة الشرعية بن يكلي حبر عدل والتحر على التقود معبر "دا عرف "بسكلم وهو تقة المتعكر و آلات حديدة ص ١٩٤٤ ادرة المعارف كراجي)

(٣) رحل راى هَلال الفطر وشهيد وبد نقل شهادته كان عليه ان يصوه فان افطر كان عليه القصاء ﴿ هديه كدبُ المصوم مات الثاني في روية الهلال ١٩٨١ كوبه ) گو ہوں کی شمادت رویت کی بناپر ہروزوو شنبہ عیدال طنیٰ ہو گی پس آیاان وونوں معروضہ بالہ خصوط کی بناپر شر نائعو کے مسمانوں کو مید کرنا جائز تھایا نہیں؟ الممستفتی نمبر ۲۸۶ مولانا عبدالخالق صاحب رنگون مصفر سوه سوام که منی ۱۹۳۸ واء

(جواب ۲۳۹) (۱) دَارْهِي مندُانِ وا إاكر جِه حرفا الله الله الما و مجاجا جاتا ہواس كَ وابن شريا غير متبول ١٠٥٠ ميكن أكر ق ضي قبول كر لا اورجام كرد ب توحكم تيج بوج ي كان

(٢) نمازي اور داڙهي والا تحص اگر وهو تي باند ھے تواس کي گواہي قابل قبول ہے دے،

(٣) وجده كم مسم في بوف ك ارم يامفتي قائم مقام قاضي ك توبوسكا ي وكين بالى ان تمام امور کی رمایت کرنی ہو گی جو خود قاملی کے لئے واجب الرمایة تصاور غزا شادت فط و بعنی کے نے ضروری میں ایا کر گواہ ناوا تغیت کی رہ ءیر خود ند کے قواس سے سموائے جاتیں۔

(مم) خصوط کی بنایر ذاتی طور پر عمل تو کیاج سکت جب که خطوط پراعتاد ہوئیکن حتم کے لئے خصوط ألرجيه قابل اعتاد بول كافي ضيل بين ١٠ فقط محمد كفايت ابتد كان الله به '

کیلی فون کی خبر شہادت کے باب میں قابل قبول نہیں اُٹر چہ اس میں تصویر بھی نظر آئے (سوال ) ہمارے شمر میں جو کہ ساحل جریر شیب میں واقع ہے اور کثر مطع بھی صاف نہیں ہوتا بدیں وجہ ج ند نظر تنیس آتا ممر ہمارے شر کے قریب ذران نامی مقدم سے میرے دوست نے مجھے کو ۲۹ ر مضان کے مغرب اور عشا کے در میان ہذرید نیلی فون خبر دی کہ میں نے ہدل فطر دیکھے لیاہے میں نے ان سے مزید تاکید کے سے کما کیاصرف آپ نے دیکھایا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی دیکھات انہوں نے کہا کہ جارے ساتھ تین چار آدمیول نے بھی ویدہ ہے میں نے اپنے دوست سے کہا کے ودأبر آدمی بھی ٹیلی فون پر آگر ہلال کی رویت کے متعلق مجھ کواطاع دیں تو ہم کو تسل تشفی ہوجائے ٹی جنانجہ ميرے دوست ئان كوبلوليالورانهول ئے جاند كى روبت كى اطلاع مجھے كود كى لور يہ خبر دينے والے جار

<sup>,</sup> ١ ) سبل في شهادة صحبوق اللحية هل غنن الدلا " الحواب به احد" فحيث ادمن على فعل هذا المحرد يفسق الح رضاوى بقيح حمديه السهادة دا بعلب الح ١ ٩٥١ مكتبه حاجي عبدالعفار ا فندهار العابستان

٧) قلو قصى بشهادة فاسق بقد رائه قوله بشهادة فاسق بقذ فال في جامع الفتاري، و ما شهادة الفاسق قال تحوي القاصي الصدق في شهادته تقبل والا لا ه أو في فناوي العاعدية؛ هذا إذا علب على طنه صدفه الح ( رد السحبار كتاب الشهادات ٥ ٢٦٦ طسعيد ع

<sup>(</sup>٣) وحولي باند سناً وفي كناه نمين الله شياء بين وفي ضعل عمين أتا

ر\$) والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قانم مقامه ر عمدة الرعامة على شرح الوقاية كـاب الصوم ٩ ٩ \$ ٣ سعیدکمپی)

<sup>(</sup>٥)أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة (البحر الرائق كتاب الصوم ٢ ٣٨٣ سروت) (٧) أو تك بير شرعاجت نهين اوركتاب القاض الى تقاضي كي شراع الإمفقاء مين

آ دی حضر قابل آغزاد مندالشرع میں اور چونکہ روز مرہ تجر دتی کا مول میں ان او گول کے ٹیلی فون آتے۔ رہتے ہیں اس، جدے ان کی آواز کو خوبی میں پیچان ہوں۔

(جواب ، ۲۶) نیلی فون کی حقیت آرچ نیل گراف سے مختلف سے لیکن شادت کے موقع پر دولول کا تھم مرقع ایک سیاست کے موقع پر دولول کا تھم شرق آلیک ہے۔ جس طرح کے دارج سے شادت اوا نمیں کی جاعتی آلی طرح کی تین فون کی اسانت کی موقع کے مولوں کھی ادائے شادت کے دارج سیارہ قانون کی مدالتیں بھی اسانیا کی فون پر بات کر نے والے کا فوفو بھی سامنے آجائے جس کھی باب شادت میں وہ معتمدان اعتمال اعتبار رہے گا تمام کاروبار کا اس پر مدارجو داور دوزانہ لوگوں کا تجدرتی ورقی کا مول میں اس کو معتبد میں اس کو معتبد میں اس کو معتبد میں اس کی معتبد میں اس کو معتبد میں اس کر براہر و مدر کر سامت اس کو معتبد میں اس کو دولوروں کی کا مولوں کا دولوروں کی کا مولوں کی معتبد میں اس کو دولوروں کی معتبد میں اس کو دولوروں کی معتبد میں اس کو دولوروں کی اس کو دولوروں کی معتبد میں اس کو دولوروں کی کو دولوروں کی معتبد میں اس کو دولوروں کی کا مولوروں کی کو دولوروں کو دولوروں کی کو دولوروں کو دولوروں کی کو دولوروں کو دولوروں کو دولوروں کی کو دولوروں کو دولوروں کی کو دولوروں کو دولوروں کی کو

' ہل جب کر آئٹرے تارید بنی فول کی وجہ سے سک کو خبر کا بقین ہوجات تووہ تھنمی طور پر عمل سرے۔ کے لئے کافی ہوسکت بیکن تھم کے لئے کافی شیس کیو نکہ اس پر رویت بلال یا فطاریا عید کا مام تھم نمیس ورجاسکیا 'رہ مجمد کفایت اللہ کا نا اللہ لیہ'

(١) ركع سني أسه ١١٥ عاشر ٢

ر مربیط میں استعمال کے تبدید شرمان کی کیل باعد کر دائی ہے وہ جہ کے لئے شہرویت شرمی ہیں ہے۔ اس اور ان کی امر ار والر اور ایس اور استعمال کو ایک اور اور ان کا ایک میں میراہ کرس کے دائی ان کیاں کی السماء عدامی معرف میں اور عشر اور کا میں استعمال کو ورد انداز اور اور ان کا میں اعداد اور انداز کیاں کی السماء عدامی معرف میں اور عشر اور انداز میں اور احداد اور انداز اور انداز اور انداز والمستور علی اور انداز کیاں کی السماء عدامی معرف میں ادار اندان انداز اور میں حراجہ دوشر کے بھارا انقطار مع عدادی السماء شروط الشمادہ ورساس اس عدامی رسالہ

ٹیں فون کی خبرے آگر جاند ہونے کا یقین ہوجائے؟

(سوال) (ا) گررویت بلال مختلف متابات سے کیلی فون کے ذریعے آوے اور کمیلی فون میں یو لئے والے کی آواز کو وہ کی آواز کو شاخت بھی کر ایا جائے۔ قال مختلف وال ربائے ور ٹیلی فون میں یو لئے والے کی آواز کو وہ شاخت بھی کر کا جائے اس کا کام پڑتا ہے اور اس وجہ سے ٹیلی فون کی خبر کو ٹیلی گرام سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے اور گھر سننے والے کو متفرق متابات کی خبر بی سننے سے اس کا طبیعان بھی ہو جب ک کہ یہ خبر میں گئی فین کی خبر کا متبرا کر کے روز ورکھنے یہ افعار کاش میں کم وہ سے کہ افعار کاش کی خبر کا متبرا کر کے روز ورکھنے یہ

(۲) اُر کوئی جگہ نشیب میں واقع ہو جینے درن ( نافل ماؤ تیمہ افریقہ ) کہ اس کی مفرب کی طرف اور پھر کی اور کی طرف اور پھر کی جاری اور پھر اور پھر کی اور دہالدوریت المال ہوتی ہوگئی ہو کہ اور دہالدوریت المال کوئی صورت میں دوسر کی جگہ آس پاس سے بھی دہائی شادت آنے کی کوئی صورت میں سوائے اس کے کہ نمی فور کے بھر کا میں موائے اس کے کہ نمی فور کے بھر کا میں موائے اس کے میں موائے اس کا میں موائے اس کی موائے اس کا میں موائے اور شاہ کی موائے اور شاہ کی موائے اس کی موائے اس کی موائے اور شاہ کی موائے اور شاہ کی موائے اور شاہ کی موائے اور شاہ کی موائے کی کی موائے کی

(جو اب ٧٤١) عُنِي فون مَ خَرِشْ كَ شادت تَ قَهُم مقام ضير بو تحق البنة جس شخص كو ليقين :و كم مُنِي فون پر يولنے وا اور ان مختص باور دارویت كی خبر وے كه ميں بنا چاند ديكاوريات عملي فون آجائيں كہ ان سے چاند ہوئ كا غلبہ فض صاصل ہو جائے تو جس كو يہ يقين حاصل ہو جائے وہ خود عمل كر سكا ہے ليكن اس دُر يعيد كو شاوت قرار و يكر عام تحم ضين و چاسكا، يوانفد اعلم محمد كفايت اللہ كان المدل ، و بلی

احناف کے نزدیک اختلاف مطالع کا عتبار نہیں

(سوال) رویت بلال کن شادت بزرید تاراور خطوط نیز نمل فون سے معتبر بیا قسیں ؟ اختاف مطلح کا متبرر سبیا نسیس اُمر سبہ توایک مطلق کی مدار قبہ کستے مسل کا شار ہوگا المستفدی فمبر ۳۹۳ محدا میر (بان پور) ۲۰ جدادی الاوس ۳۵ سیار مراجع میرسیم ۱۹۳۳ء

ر حواب ٧٤٧) رويت بال بين تاريل فون ف فر معتم شين يعن تعم ك لي كافي شين اختلاف ما على المان المان ما المان ا

تعمیں مضان کو غروب ہے کچھ دیم تعمل چاند ویکھا تووہ آئندہ شب کا ہو گا (سوال) اَسر مضان شریف کا نظیمویں تاریخ کواوجود مطلع صاف ہونے کے اور انتانی کو شش کے

(۱). يُشت شَى أُم ١٢٥ مُ رَبِّي أُم ١٩٢٢) وأحملاف المنطلة؛ ورؤيته مهارا قبل الروان و بعده عبر معتبر على طاهر المدهب و عليه كنر المشابح و عميه المتنوى بحرعي الحلاصة والمعر لمحتار كتاب الصوم ٣٩٣ طاهبه ي حید کام نظر نہ آئے گور تمیں تاریخ کو سوری غروب ہونے ہے آدھ گلنہ پہلے نظر آجائے تو آیارہ زہ ای وقت چاند و کیے کر ادلیار کرویا چینے یاوتت الطار کا انتخار کردا چاہیے المستنصی نم ۱۹۵۳ مید شاہا الدین کینگوازہ 71مرمضال ۲<u>۵۳</u>اھ م 710 سمبر <u>19</u>90ء

(جواب ٣٤٣) غروب آقب کے کہ پینے چاند آظر آب کو وچاند آئندہ شب کا چاند قرار ویاجے گاگزشت شب کان زوگام رقمل غروب دکھنے والے کو جائز نہیں کہ وہ غروب آفاب سے پہلے روزہ افکار کرلے روزہ آقب غرب ہوئے پر حسب قاعدہ افضار کرنا چاہئے اگر پہلے افضار کر لیا جائے تا بہ روزہ نہ دوگا، اور اس کو تضار تھنی ہو گ چھر تھاہت اللہ

ایک مق م پراگر چاند نظر آجائے تودوسر سے مقام والوں کو بھی روزور کھنا ضرور کی ہے۔

(سوال) شہر اوجین میں ۲۹ شعبت العظم کو مطاب انگل ساف تھالوں بادو، پوری کو شش سے ، چینے
کے چاند نظر میں آئے تگر ، وہ ہر ب مقامات سے اب یہ اطابات شاق میں کہ وہاں چاند بین میامشہ
جریدہ المعید مورجہ وہ بہ ۱۹۹۲ء مطاب سام مضان المبارک ۱۹۵۵ء میں موضی کہ الدی شن مشاوت پر دھنر سے مقامات کے وہاں میں کا بات القدر اور ایک شاوت پر دھنر سے کا میان شاق فر ایا ہے اس مقامات کے جھے امادت شر عید پھلواری شریف کا ایک المان شاق ہو سان وہ اس مطاب کا میان تو اس میں کا میان شاف ہو اس مطاب وہ اس مطاب وہ اس میں کا ایک شان ہو اس سان کا میان شاف ہو اس میں کا میں موات میں کیا میں دو اس مطاب کا میں اس مطاب کا میان کیا ہو ہو ہو اس میں کا میان کیا ہو اس میں کا میان کیا ہو ہو ہو ہو کہ کا میان کیا ہو ہو ہو ہو کہ کا میان کیا ہو ہو ہو ہو گا ہو

(جواف ۴۶۶) رویت کن شادت اُز معتبر دو توکیر اس کا شیار بهوگاه داور ندر یکھنے والے خواہ کتند بن نثیر مول ان کو بھی روز در کتنا : و کو میر کفایت اللہ کان اللہ له د الی

(۱) حنفہ کے نزد کیا اختایف مطالع معتبر نہیں

(٢) خط آئيلي فون اور تاره نيه ه ب اگر چاند ہونے کا يقين ہو جائے؟

(۳) مطلع صاف ہونے کی صورت میں بھی دوعادل گواہوں کی شادت تبول کرنا جائز ہے

ب (سوال ) (1) اختلف معان شرعامعتر بي شين وراس ين قول صحى ظام الروايت منتي يا

<sup>(1)</sup> در كذروهن ويفاده والكيمين على فيه mir عليه فيها

<sup>. 7 ،</sup> واحتالات انبتعاله غير معنى على المناهب" قباره اهن المشرق أرؤيته اهل المعرب (نبونر الانصار" كتاب الصوه ٢ ٣٩٤ "١٩٤ طع معد،

ہے ؟ (۲) اگر کمی شمر میں رویت صحیح شدت موئی ہو ہیں دوسرے شروں ہے کہ جہاں رویت جمیق تاہت ہوا خبارات یا خطوط متواز ویا تاربرتی یا کیلی فون کے ذراجہ خبر مٹکاکر روز وافطار کرنا شرے جائز نہید ضم ، ؟

(٣) ، وجروبائل مطلع صاف : و نے کے اس نبات شن وہ عادل آو میول کن شادت شرعاً معتبہ عبد السین الرقم اللہ علیہ المحتلف بشاهدین و اختاره فی المبحر (در مختار) ، حیث قال و یتبغی العمل علی هذه الروایة فی زماننا الان الناس تکا فی المبحر (در مختار) ، حیث قال و یتبغی العمل علی هذه الروایة فی زماننا الان الناس تکا صلت عن ترانی الاهلة النج اقول و انت خبیر بان کثیراً من الاحکام تغیرت لتغیر الازمان و لو اشترط فی زماننا الجمع العظیم لزم ان لا یصوم الناس الا بعد لیلتین او ثلاث لما هو مشاهد من تکاسل الناس بل کثیرا ماراینا هم یشتمون من یشهد بالشهر ویؤذونه (حیننه فلیس فی شهادة الاثنین تفرد من بین الجم الغفیر حتی یظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الروایة فنعین الافتاء بالروایة الاخری شامی ص ۱۰ ا ج ۲۰ بر ۲۰ بر

مورية منطق المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه شر مامان ١١ ويقعده المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع

(جواب ٢٤٥) (١) اختلاف مطالع شرعا معتبہ ضيس اور حفظ كنزد كيك سيخ اور حفق يك بيه، (٢) دو سرے شهروں كن رويت كى شمادت بطر بيل شر كى آجائے تو مقام موصول اليد ميں بحق صوم يافعر كا تشم دياجائے گا اخبارات اور خطوط اور تارير تى اور ئيل فون اتى كثرت ہے آجائيں كہ خليہ خل كو مفيد بول تو صوم اور افطار كا تقم دياجا سكتا ہے ہيكين آرا تى كثرت اس صد تك نہ سينج توان پر مقم دينا جائز نہ ہوگا اور آركم مى محفى كوكى فى من خبر يا خط سے غلبہ خن حاصل بوجائے وہ اپنے حق ثيل اس پر فس كر سكتا ہے ليكن عام طور پر ان ذرائع ہے حاصل شدہ خبر پر حقم خيس دياجا سكتا، ،

(٣) دو آدمیوں کی جب کہ وہ عادل ہوں اور ان کی شیادت کے ساتھ قرائن صدق بھی ہوں شیادت بدل کر لیما جائزے اور اس پر تھم کرویا بھی درست ہے خواہ شیادت رویت بال صوم کے متعلق ہو 'یا بلال فطر کے متعلق، ہومجمد کفایت اللہ کان اندلہ ڈوبلی

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم ٣٨٨/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب الصوم ٢٨٨/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٣)وِ يَصَدُ مَنِي أَبِهِ ١٩٩٤ عَاشِهِ نَبِهِ؟

<sup>(</sup>٣)و يكي ملي ٢١٥ ماشيه تبريا

 <sup>(</sup>٥) و عن الامام انه يكنمى بشاهدين واحتاره في النحر الح حيث قال و يبجى العمل على هده الرواية في رماننا
 لتكاسس الناس
 عائضت علمة ظاهر الرواية' فنعين الافتاء بالرواية الاحرى' الح ( رد المحتار' كتاب الصوم
 ٣٨٨ لا صعد )

(۱) تاریا ٹیلی فون کی خبر سے عید کر ناجائز نہیں

(۲)مطلع صاف ہو تو بھی دوعادل گواہوں کی گواہی معتبر ہے

(٣) مطلع صاف ہو تو عید کے جاند کے لئے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟

(٣) رمضان کے جاند کے بنے آیسے گواہوں کی گواہی بھی معتبر ہے جس کا فیق ظاہر نہ: و (سوال ) (ا) نتیب میں مضان المبارک کو تاریخ بلی فون کے ذریعے سے رویت ہلاں شوال المکرم کی خبر بعنے ہر تبہویں کاروزہ افظار کرنالورعید الفطر کی نماز پڑھئی جائز ہے المبیر ؟

(۷) آئیمیو میں مضان البارک و گؤن کے بہت ہے آدی چاند و کیجئے کے واسعے شرے باہر جنگل میں گئے اور مطلق کی صاف تفاکس کو چاند نظر نہیں آبالیدود آدی کمیں کہ ہم کو چاند لئر آتات دوسر دل کوبا بیتے ہیں قام کا ونظر نہیں آتاب جس کو چاند نظر آتاہاں کو تیسویں کا دوزود کھنے چیسے یافظ رکز اچ ہے اور گاؤں کے اوگوں کوان چاند دیکھنے والوں کی گوائی قبول کر ٹی جازئے یا نمیں؟ (۳) اگر مطلح صاف ہو تو انتیادی مرمضان البارک کو چاند کے واسطے کنتے کو ایول کی گوائوں کی شدو سے ک

(٣) اسال ۱۹ مر مضان المبرک کو مطلع، نکل صاف تن بہت ہے اشخاص و کیورے تھے ایک دو شخص نے نواو مخواہ سردیا کہ چیا ایک دو شخص نے نواو مخواہ سردیا کہ چیا ہے۔

نواو مخواہ سردیا کہ چیز دفت کو تاردیا۔ "عید مبارک" ان دو گی گوائی اور اس تارین فجہ پر کہ عید بوگی چند لوگوں نے بیٹی کر اور کے خواہ کی چند کو میان کی اور کے تاریخ خواہ کی چواہ کے مروزے افغالہ کر شخاور بہتول کے کراد نے خوب کی کی جو میان کی عید مبادک کی ایک مودی صاحب نے دریافت کر اس کے کہ اس کے اس کی کہ بیٹی کا کہ کہ میں استفادی فیر میں مودی صاحب نے فیماک کراد تمارا دوزہ ہے کو فیات نیما کہ انسان میں کہ آئید کا کہ برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کا کہ اس حب المستفدی فیر ۱۹۹۹ موادی محمد میں صاحب الازیہ کا ایک تاریخ کا کہ برائے تاریخ کی تاریخ کا کہ برائے تاریخ کی برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کی برائے تاریخ کی برائے تاریخ کے تاریخ کی برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کی برائے تاریخ کی برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کی برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کا کہ برائے تاریخ کی تاریخ کی برائے تاریخ کی برائے تاریخ کی تاریخ کی برائے تاریخ کی برائے تاریخ کی تاری

(جواب ۲۴۲) (۱) تاریا نیلی فون کی خبر رویت المال میس معتبر نمیس بمنی شهادت ہونی چیسینے ۱۰ (۲) گریہ جاند دیکھنےوالے معتبر در نیک بایند شرع سوگ ہوں توان کی شهادت مقبول ہو گیاد

(۳) مطلق صاف ہو توانئے آو میول کن شہادت ضروری ہے کہ اس سے چاند ہونے کا یقین ہو جائے تعداد قاضی کی رائے پرمفوض ہے ۔۔)

() کیو گذشتیر کے بواد کے لئے شروت شرور کی ہے اس شمارت روز ویتخر بورکی سے اس سے کمی فرما پر شمارت بیائز کمیں کیکے - فی قم 10 مائٹر کے قمر ۲۰ (۷) می المدر المدعان وعن الاماما اند یکنفی بیشا الدین اواحتارہ کی السجو و فی المشاملة واحدارہ می المحر حیث قان و یسمی العمل علمی ہدہ لرویۃ می رمامہ الے (رد المعجار کتاب الصوم ۲۰ ۳۸۸ سید، (۳) والصحیح می ہدد کمہ اند مفوض الی وری الامام ان وقع فی قلبہ صحة ما شہد وا به رود المعجار کتاب النصوم ۲۰ ۲۸۸۴ طبع الحاح محمد سعید )

(۴)رمضان المبارك كے جاند كے لئے اپنے ً واہول كى گواہى قبول كرلى جاتى ہے جن كافتق ظاہر نہ ہو محض تار کی خبر پر روزے افظار کر لین جائزنہ تھاور دو آدمی گر نیک اور قابل اعتاد تھے توان کی گواہی قبول کی جا عتی تھیں میں او قات مطلق پر ایسا غباریا غیر مر ئی ابر ہو تاہے کہ بوگ سمجھتے ہیں کہ مطلع صاف ہے حالا نکہ وہ صاف نہیں ہوتا۔ محمد کفایت ابلّٰہ کان اللّٰہ لہ 'دیلی

ر مضان میں اگر نفل روزے کی نبیت کرے تب بھی رمضان ہی کاروزہ شار ہو گا (سوال ) یمال رمضان الهنارک کا جاند انتیس کو نظر نہیں آیابر کافی تھارات کے ساڑھے بارہ بنتہ یروس میں معلوم ہوا کہ ریڈیو ہے خبر آئی ہے کہ کہیں کہیں جاند ہو گیا (شہ کے پیش لام یا مالم کوئی تھم نمیں دیا تھا) کچھ لوک سحری کو جگائے آئے اور زید ہیہ سمجھ کہ کئی فیصلے کے بعد سحری ک لنے جگاہ جارباہے 'زید نے روزہ رکھ کیادوسرے دن تقریبابارہ یج بیہ معلوم ہوا کہ ریڈیو کی خبر نسیں مانی جاتی اور آج پھروز وا فطار کرنا چاہئے زید نے بیہ س کر نہیت عمل روزے کی کرلی اور روزہ نہیں افطار کیازید کابیہ فعل درست ہے؟

اب پندرہ دن بعد میابات ثبوت کو پہنچ گئی کہ جاندانتیس کا ہوا ہے اوریمان کے مسلمانوں پر قضاداجب ے کیا یہ صحیح ہے؟ اس حالت میں کیاز ید کاروز ہر مضان میں شار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتى عاجي شبيرحس دالوي فوثوكرافر

(جواب ٧٤٧) بال زيد كاوه روزه رمضان كاروزه شار بوگا (١) ريدُ يو كي څېريراً كرول كويقين ہو جائے تو خود عمل کر سکتاہے دوسرے لوگول کے لئے ججت نہیں د ، اروزہ منگل ہے ہواہے دیلی میں بھی جاند دیکھ گیا تھااور یام طور پر لوگوں نے دیکھا تھا۔ محمد کفایت اللہ کان املد لہ '

> اختدف مطابع واقع ہے مگر شریعت میں اس کااعتبار نہیں (سوال) متعلقه اختلاف مطا<sup>لح</sup>

(جواب ٨ ٤ ٧) جناب محترم كرم دام مجد بهم بعد سلام مسنون ين آب ك تمام خطول كاجواب مر سلہ کتاہ ان کی تفصیل ' ماکل میر بھی نہ ہوئے کی اطلاع سب لکھ چکاہوں صرف رویت کے متعالق

<sup>(</sup>۱) جانپه نمبر ۲ صفحه ۲۲۲

<sup>(</sup> ٧ ) و بمطلق البية" و بنية النفل لعدم المراحم" و بحطا في وصف" كبية واجب آخر في داء رمصات فقط" لتعينه بتعين الشارع اللح و لو صاه مقيم عن عبرومضات ولو لحهله به اي برمصان فهو عنه لا عما نوي لحليث الا اذا حاء رمضان فلا صوم الاعن رمضان الح ( الدر المحتار' كتاب الصوم ٣٧٧ ٣٧٧ ط سعيد )

٣٠) ويشهد على محجب بسما عدمه الا ادا نين القابل باد لم يكن في البيت غيره الح ( الدر المحار' -كتاب الشهادات ۵ ۹۸۸ طسعید ،

جوامر آپ ئے دریافت فرمایا تفاوہ لکھناہاتی تھا جواب کھ رہبوں۔

حنید نادع میں اقتد فی مطابق الر قالمتار نسین کیاد ) شدید که دودر حقیقت افتال ف مطال ک منظر میں آو آدو مطال میں اقتد فی مطابق الو المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع میں اسکا اطاق میں اسکا اطافی المواجع المواجع

حضرت عبدالتدمان عبس كاواقعد كدافهوا في فجر رويت قبول ندكي حضيه مح خالف ميس به كداوس توده حسب قامده شرعيه شودت فيس محقى دوسرے بير كدجب تك دوام م تحسامين بيش مد بوتى اورام م عظم نه كرداس وقت تك ان عب كرايد فرمانا كد فلانؤال نصوم حتى فراه او نكسل للالتيں يوماء ، باكل صحيح به كيونك حضرت ان عباس اى كے مكلف جيل اور أمرچه اكيك شخص كى شودت

را)؛ كليخ منى نمبر ٢١٨ ماشيد نمبر ٢

<sup>(</sup>٣) أعلم أن نفُس احتلاف كمطاله لا براع فيه بمعني ابه قد يكون بين الحد تين بعد بعيث يطلع المهلال لبنة كنا التي حد المدن تين وابد التحالاف في اعبار حدلاف المطابع بمعني ابه هل يجب على كل قود اعبار مطعفهم الح ر رد المحتار كذب الصوفم مطلب في احلاف المطابع ٣٩٣٦ معيد )

٣٠ ترمدي كتاب ألصوم باب ماحاء ان الصوم لرّوية الهائل و الافطارلة ١ /٤ ١/ ١ سهيد) ( غ) و شرط للقطر بصاب الشهادة و لقط شهد و بلا علة جمع عظيم يقع العلم بحبر هم وهو مفوض لي

معتم ہے کیان جب کہ امام کے سامنے بیش ہواوروہ قبول کرکے تھم دیدے اور بیبات اٹھی تک عاصل نہ ہوئی تھی جب کہ حضر سائن عباس کے سامنے کریٹ پید تذکرہ کرر ہے تھے۔

عدودانی شرایت شرکانی حدات امری مقرر شیس کی گئی که کتنی مسافت کی رویت معتبر به اور سم . قدر فاصلے کی معتبر شیس اگر کوئی فاصلہ ایپ ہوتاکہ اس کی رویت کا انتہار شد ہوتا کو ضرور تقاکد اس کو بین کیا جاتا ان عمال کی روایت سے بھی فقتا الور همکدا اهوا والغ رویت سوالور پچھ ٹامٹ نمیس : و تالور بیا اس سے لئے کافی شیس ہے کہ فاصلے کی کوئی تحدید کی و سے اور آرسام چھوڑ دیاجائے والزم آتا ہے کہ دو تین کوس سے فاصلے کی رویت بھی معتبر ند : و و هدا باطل جدا فقال محمد کفایت اللہ مفاحد مو ! و

> دوسرے شہر میں جاند کا نظر آناجب تک شر کی شیادت ہے تات نہ ہو مقالی رؤیت ہی کا متبار بوگا

(سوال ) گرخ عام طور پر تورویت بال اه رمضان چود شنبه کو بو کی به اور پیما روزه جمع است کا بو نگین امن مختل کرد و کی بند و کاسته میں بال بروزه امن امن بحث بیکن با محتوم بیلا روزه بره کا مختل جمع کا خیر کی فرید کا مختل بیات اور بیلا، و زمید کا مختل بیات کا کار شادت پائت کوان کی مختل به هو کا مختل بیان کار داده به هو کا به تو تعمیل بروزه بیان کار داده به هو کا به تو تعمیل بروزه بیان کار مختل بیان کار تعمیل بیان کار تعمیل بیان کار تعمیل بیان کار داده بیان کار تو تعمیل بواه رنجر بیان کار تعمیل بیان کار تعمیل بیان کار تعمیل بیان بیان کار تعمیل کار تعمیل کار تا کار تعمیل کار تا کار تعمیل کار تا کار تعمیل کار تعمیل کار تا کار تعمیل کار

(جواب ٤٩ ٧) يمان دبلي ش معتبر شاوت پر پهاا روزويده كار كھا گيا آپ اپنے يمال كى رؤيت پر جب تك شرح ثر ثبوت اس كے خلاف نه ہو شل كريں۔ شمر كفايت الله كان الله له

شر کی شهاوت ہے ہی روز ہر کھنالور افطار کر ناچا بننے عدم خبر کا اختیار شمیں (سوال ) زید بظاہر ایک دیندار شخص ہالور مولوی بھی ہے وہ فود کی پیر کامرید بھی ہالور خودان کے بھی مرید بیری ان کا بیہ قامدہ ہے کہ رمضان شریف کا بیانہ نظر آنے ہے پہلے جن ۶۹ شعبان کو کبھی ۲۸ شعبان کو رمضان شریف کارہ زور کھناشروس کر ۲ ہے مووی صدب کے مجم کے مطابق ان کے مرید بھی روزہ رضتے ہیں اس کتی کے حسب ہے ۲۸ ہے ۲۸ رمضان کو تمیں روزے ہورے کر کے عید اغطر

<sup>(</sup>۱) فيلره اهن المشرق برويه اهن المعرب دانيت عندهم روية اولنك بطويق موجب والدر المحبار كتاب الصوم ٢ ٩ ٩٤ سعيد )

کرتے ہیں جب کوئی مولوی صاحب ہے کہ کہ آپ سب و گول کے ضاف بال رمضان ہے پہلے
مضان کے روزے کیوں رہتے ہیں ہی طرح بلس شال ہے پہلے کیوں افخار کرتے ہیں جوا و و دی
صاحب فرمات ہیں چو نکہ عادا ملک کچموٹا ہے ہیں ہو نکہ فہیں ہو سکتا بلاے بلاے مکول میں کن
تاریخول میں پوند نظر آت ہیں اس کی بہت جھ کو میرے ہیں صاحب جمال کیس بھی ہول فہ و ہے ہیں
افغر ض مو وی صاحب کی وید پر وگوں ہیں خوا اختلاف پیدا ہورہ ہے لبذا پوند نظر آتے ہیا
ہے خبر آنے ہے پہلے ایک ہوں پر حکیر کے روزور کھنالور افغال کرنا قرآن وحد ہے واقعہ دین ہے
جہر تانے میں مامل جو اب تحریر قرائل کیا ہے 184 کھید سلطان ولد علی والوں ماکن
ہیں عمر میں تھیروارد صاب علی ہے ۲۰ عاملہ کی انگل الاس الے 98 و د کی ساجات

رجوب ، ۲۵٪ مولوی صاحب کایہ خمل شریحت کے ادکام کے ظاف ہولور ان کا ہوا ہیں شرقی اصول کے لیاظ ہے درست قبیل رمضان کا چاندہ کیے کریادہ یت کی معتبرہ روق ہے خبر پائیر رمضان امیار کے کاروز رکھنا پو جیالور فطر کا پیاندہ کیے کریادہ یت کی شہدت معتبرہ پروف ختم کر سے بیا جس سے تعجم مدیث شریف میں ہے صوحوا لو واقعہ واقعطو والو ویته ، ال کا بیہ کمناکہ میرے میں تصحیح با جو نے ن خبرہ سے جی شریف میں اعتبار اعتبار اعتبار اعتبار اس فتح اس کے لئے شرعا معتبر فیس ہے۔ محمد کا بیت شدکان اللہ لد و مل

عید کے چاند کے ثبوت کے لئے دوعادل گواہ ضروری میں

<sup>(</sup>١) عن أمن عنامي قال رسول لله عُكّة لا تصوفوا قبل ومصان صوفوا لرويته والطو والرويته فأن حالت درية عيامة فأكملوا اللين يوماقال أبو عبني حديث ابن عيامي حليث حسن صحيح قدوري عدمي شر وحه ر تومدي أموات الصوفر بالب ماحاء أن أنصوم لروية البيلال، و الإفضار له ١ / ١٤٨٦ طاسعية )

> ٹیلی فون کی خبر کااعتبار نہیں اگر چہ آواز پیچائی جاتی ہو (انگھیتھ مور نبہ ۱۹۱۸ تور ۱۹۹۶ء)

(سوال) چند مسممان ایک شمرے جوافیان (۳۹) میل کے فاصدیہ ہے ذر بید ٹیلی فون کے رمضان مبرک کے چاند ہوئے کی خبر ویتے ہیں اور ان حضر ات کی آوازیں بھی پچپائی جاتی ہیں کیاات ن خبر نہ امترار کیاجائے گا؟

رحواب ۲۰۷) میلی گراف اور نیلی فون رویت بال کی خبر اور شدادت کے لئے ، قابل قبول بی آمرید میلی فون پر آواز پیچانی جاتی ہو کیو نکد ایک آداز دوسر می آواز کے مشابہ ہو علق ہے اور جب تک انتخباہ قائم ہے خبر بیاشادت ہے موقع پر احتبار کے قابل ضیس ہے بال زورہ سے زیادہ جس شخص نے نبر دیا والے کی آواز پیچان کی ہے دواس کے نزدیک معتبر مختص ہو را پئی رویت کی خبر دیتا ہے تواس آواز کو پیچا ہے والے سے حق میں بلال رمضان کے بارے میں عمل کر لیمانور روزہ رکھ لیما جا ترہے گرند تو عام حکم میں جا سکتا ہے اور خداس شخص پر بھی جوب صوم کا تھم ہو سکتا ہے دان مجمد کشایت اللہ منظم اللہ

> مختلف فيه مسئلے ميں باد شاہ کا تھم نافذ ہو گا (چند متفرق مسائل) (اٹھعید مورجہ ۲۰ جنوری ۱۹۳۷ء)

(سوال) جس ملك مين بم سائلان مقيم بين بيرساراملك ندب اسلام الم شافعي كي بيرو بين سلطان

<sup>( )</sup> ویکینے سفی نبر ۲۱۴ ماثیر نبر ا (۲)ویکینے مفی نبر ۲۱۵ حاثیر نبر ا

بھی مسم ہے بیکن انتقافی عکومت ڈی ہے تاہم ساطان اپنی فاص ریدیا کے مقدمات شرقی و نیر شرقی منوب کو جو بھی میں اوراد شرقی ہے اور ایک مقدمات شرقی ہوار شرقی ہے اور ایک مقدمات کرتی ہیں اوراد شرقی ہے آئی ہوار ایک مقدمات کرتی ہیں اوراد شرقی ہے اور ایک اور ایک میں میں میں میں ہوار کی ہیں اور ایک ایک میں بھی ہوتی ہوار اور کی میں اوراد شرقی ہوار اور کی اور اوراد کی بھی ہوار اور کی میاب فلک کے بین کی میں ہوار اور کی بھی ایک اوراد کی میں اوراد کی اوراد کی میں اوراد کی میاب کا ایک ہو جو کہ سماب فلک کے بوائد کی میں اوراد کی میں اوراد کی میں اوراد کی میں اوراد کی میاب کی میں اوراد کی ہو کی اوراد کی میں اوراد کی ہو کی ہواری کے ایک ہوارہ کی اوراد کی میں اوراد کی ہو کی ہواری ہے کہ ہم امام اوراد کی ہو کی ہواری ہے کہ ہم امام اوراد کی ہو کی ہوراد کی ہور

(۱) کیا جم ساطان کے امدن پر روزہ رخیس (۲) اور بدایام او حنیف کے مسلک کے ضاف وہ کا پر شمیں ۱۹۳۶ کا ارام صاحب کے خبرف ہے تو ہم شاہ گار تو شمیں ہوں گے ۱۶ (۳) اگر ہم مرہ سے خد ہے۔ تھیں کا پوئد قرار ویکر روزہ رکھیں تو کیا تدار اوزہ حمالہ یو کا ۱۶ (۵) بالفر شس انکی عمیر کے ان جمارہ زو حرام دیجی وہو تو کیا اس تقریق کے مر تکب ہم لوگ نہ دول گے ؟

(حواب ۲۵۳) (۱) بال سلطان کے اعدان کے موافق روزہ رکھنا چاہئے ، (۲) اس صورت میں صاحب ایم بعنی سلطان کے تھم کی اطاعت خفی فد ب کے خلاف شیں ، (۲) گاناہ گار نہیں بول گر ، (۲) میں ایس اختاف ضیں کرنا چیئے سب کوروزہ اور عید میں مثنق ربنا چیاہے ، (۵) یہ تقریق تھیج ضیں محمد کفایت اللہ کان تقدار

ر مضان اور عیدین کی جاند کے لئے شر انظ

(سوال) ترجمه اردود رمختر جداول س ۵۰۳ ش ب و ضوط للفطر مع العدة والعدالة رمصات المشهادة و لفط اشهدا، و عدد الحد فى قذف لتعلق نفع العبداد (ترجمه) اور بازل ميم ش أب . فيه و ك بوت بوك مارل بوك ك س تهد انساب شادت اموال ( يتنن وه مرا يا كيك مرد ۱۰

ر١) واما الامر فمتي صادف فصلد محتهدا نفد امرد

و فی استامینهٔ قطول الشارح مند امره به علی و حب اهتفاله الح ر رد الممحتار "کناب القصاد **۵ ۹۰۹** طبع سعید م (۲) برانمه حزف ب باریکن سد کنمه آیریک مالان کاکم رش انترف فا مرد بتاک ته لمیا .

<sup>(</sup>٥) الترف في شريب في نيس

وه ) كتاب الصود ٢ ٣٨٦ طبع محمد سعيد

عورتیں)شرط ہےاورلفظ اشداور محدود فی لقذف نہ ہو ناشط ہے کیونکہ نٹے بندہ کا تعلق نے " اور عدالت وہ ملکہ ہے کے جمیشہ تقوی اور مروت پر قائم رہے اور یہال ونی درجہ شرط ہے بینی کہار کا

ترک اور عدم اصر ار صفائز پر مروت کے خدف ہے پچنالور لازم ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ہو۔

یمال بر دیبات میں عدالت با کل مفقود ہے لینی اکثر وگ داڑھی منڈ ہے ہیں اور جود اڑھی واے ہیں ان کی بہ جات ہے کہ جواکھیلتے میں اور ناچ و کیلھنے والے اور تعزید و کیلھنے والے اور قوالی سننے والے ہیں آگر جیہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وعظ بھی سنتے ہیں یہال پر چار مسجدیں اور سمید گاہ بھی ہے کیکن کسی مسجد میں کو فی ہام وموؤن مقرر شمیں ہے ہمعہ و سیدین اور خیجو قتہ نماز میں آلیس میں موگ خود ہی مام وموؤن بن جاتے۔ میں مغرب و مشاکی جماعت ہوتی ہے بقیہ و قتورا میں اگر آدمی مجمع ہوگئے توجہاعت ہو گئی درنہ 'وگ اپنی ینی نمازیں بڑھ کر چلے جات ہیں کوئی کسی کاانتظار شہیں کر تاہے غرض کہ بیابوگ مستورا حال بھی نہیں ہیں ہابچہ ان کی بھاائی پر انی 'ظرول کے سامنے ہے اب دریافت طلب بہ امرے کہ اگر ان لوگوں میں ے کوئی عید کاچاندو کھے تو وجہ عدالت نہ ہونے کے ان کی شمادت رو کر کے رمضان شریف کے تمیں روزے بورے کرکے ملید کریں شہدت قبول کرنے میں شر عاکوئی گنجائش ہے؟

لفظ اشد کی جوشرط ہے اس کے سیامعنی ہیں ؟ مثلاً جائد دیکھنے والہ یوں کے کہ اشد میں نے جامد دیک ے بابوں کیے کہ بیل گو ہی دیتہ ہوں یا شہادت و بتاہول کہ بین نے جاندو یکھے شہادت بینے کاطریقہ أبات ؟المستضيم مو وي عبدالرؤف خال مجنن يورضلغ فيضيآباد

(جواب ۲۵۶) انالوگول میں ہے کسی کا صادق ہونا قاضی کے نزدیک مختق ہواوروہ شادت قبول کر لیے تو ہے اس کا حل ہے ، اشہد عربی لفظ کہنا ضرور کی نہیں بلحہ میں شہادت ویتا ہوں یا گوا ہی دیتا ہوں کا فی ہے رمضان کے جاند کے ہئے ایک آومی کی شمادت بھی کافی ہے ریہ آدمی مستور احال کہی ہو تو بھی گواہی مقبول ہے(۰) عیدین کے لئے دو ثقتہ آدمیوں کی لفظ شمادت ہے صفیہ ہونی چاہیے اس میں ظاہر الفسق مامستور کی شیاد ہے کافی نہیں ہے، ۲، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

# ابك فقهي لطيفه

ا کیدہ فعد ریاست چترال ہے ایک تاربر ائے دریانت رویت ملال عید حضرت مفتی صاحب

این آنه تاضیاس کی گوائی قبول مرے رمضان کا تھم دے توسب کوروزہ رکھنا ارام جو گا و ٹو شبعد فاسق و قبلها الاعام او صر الناس بالصوم: فاقطر هو" وواحد من اهل بندة قال عامة المشائخ" تلومه انكفارة رعالمگيرية" كتاب الصوم" بات رؤية الهلال ١٩٨/١ كوتمه

٧) و قبل بلا دعوي' و لفظ شهد لنصوم مع علة كغيم خبر عدل' او مستور على ما صححه براري على خلاف طاهر الرواية لا قاسق اتفاقا الح ر الدر المحتار كتاب الصوم ٢ /٣٨٥ طبع سعبد ) (٣)و كفيَّ سفي نب ١٩١٧ حاشه نب ا

ے نام آیا هفرت موصوف عند میں تھے مدرے میں چند چتران حالب علم تھے انسول نے تار کا جو اب دے دیا کہ "چاند ہو گیا"اس کے بحد چتر آل کا مقدرجہ ذیل مخط آیا

١٠ شول ١٣٥٣ اه از چرال استيث

معدن کنش و نمان 'مخزن ملم وافضال موانات اکرم مفتق اعظیم محمد کفایت انڈر صاحب مکرم و مقطم وامیت برگافتم وامیت برگافتم

. معد سلام مسنون خیر الانام کمشوف مغیر منیر آنکه بحصول مراسله گرامی از یاد آوری ک جناب بچت و سروره ممنوفیت حاصل شد اگر باین طرایق مراست واز دعهاید و آوری بفر مانید ملین سعدت خود خواهیم دانست

در قرین عید انفر فقهائے در محط افادہ و ند کہ آیبرائے بال عید بہ خمر تاریر تی امتہار جائز است بینہ ؟ در شد عدم جواز خمر تاریر تی کی رسالہ تا پف آن جناب داحوالہ کی داول 'نگر عجب اٹھاتی افا کہ ٹین در انٹ نے نزاع 'نماز جاپ آ جناب تار در رسید کہ" بال عیدراو بیرہ شد"

واس خبر نزاع آنهارا فيصله كره زياده آواب فقط مخلص صاه ق شحاحًا ملك شرم ينس والني چتر ال

(ترجمه) . جد سام مسنون واضح بو که آنجناب کاکر می نامد موصول بو کر موجب مسرت وانقنان بوااگر این طریقیہ سے آپ پنی دعول شریاد رکھیں تو بہدی سعادت بو گ

سید الفعر کے قبریب نمارے نقهاء و حلاء کے در میان پید صف ہور ہی تھی کہ آبارویت ہلال عید ک لئے تار کی خبر قابل امترار سے نئیس ؟

عدم جواز کی سند میں آپ نے مرتب کردہ رسالے کا حوالہ دیا جارہا تھا نگر بجیب انقاق ہو ک آنجناب کا ٹیل گرام پیٹھاکہ " میر کا چاند دیکھ لیا گیا"اوراس خبر نے علاء کے اختدف و نزاع کا فیصد کردیا زیادہ حداد ب

مخنص صادق شجرن املک بزیا ئنس وانی چتر ان

حضرت مفتی اعظم نے فوراند کورہ یا خط کے جواب بیس یہ تحریر فرمید کہ " یہ واقعہ جو آنجاب نے اپنے گرائی نامے بیس تحریر فرمیاہے اس امر کی بہت یو کی توکی دلیل ہے کہ تار کی تجربہ گز تا بہاں عتبر شیس کیو کا کہ نے گھتا کہ کا تار مدانہ آپ نے کوئی تار جمجیاب آپ ہی کے خط سے معلوم ہو کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تار موصول ہو تھا" ()

(۱) لین دهنر سائے مدم متیار کا اس جواب و پروائد کہ تاہید تار مفر سائے تجنیاتھا اور ندی حضر سا واس فی فیر سنی

استفتاء نیل گراف، محط کی خبر اور خبر مستفیض کی تحقیق (منقول: رسامه امیان اکافی مرتبه مواده تعییم ایر انجراند مری) معبوعه ۲۳۳ اید جم امدار حمل اگر تیم

ماقولكم ( متع الله المسلمين بعلومكم) في اختلاف جرى بين عدمائنا في هلال رمضان والفطر حين غيرانه اذا ورد في بلدة تلغراف زائد على الخمسة الى العشرة من بلدة او للاد متباينة مختلفة المطالع و متفقتها على رجل او رجال مكتوب فيه راينا او روى عبدنا الهلال او ذكر فيه كلمة على حسب اصطلاح وقع بين الطرفين بانه اذا ترى الهلال نذكر كلمة مثلا بغداد إليا من من التخليط والتغيير والا شتباه فمنهم من يقول بالتعويل على هذا الحبر مستدلا أنه حبر مستقيض والحبر والمستقيص يعول عليه في امر الهلال فقد ذكر في الدر المحتار نعم لو استفاص الخبر في البلدة لزمهم على الصحيح من المذهب ، وقال ابن عابدين في حاشيته ناقلاً عن شمس الائمة الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذا استفاض و تحقق فيما بين اهل البلدة الاخرى بلزمهم حكم هذه البلدة ،على انه قد تعارف بين الناس التعويل عليه في معاملا تهم حتى في الموت والولادة وامتالهما من الامور المهمة وهذايدل على أنه يفيد غلبة الطي لاسيما اذا كان متعددا وغلبة الظن موجبة للعمل وخالفهم اخرون وقالوا لايعول عني هذا الخبر مع تسليم استفاضته و شيوعه بوجوه ما (اولاً) فلاله يشترط في الخبر المستقيض الاسلام لان أهل الاصول عدوه في الاخبار الاحاد والخبر الواحد لا يقبل الا ىنقل عدل والعدل ماخوذ في تعريفه الاسلام كما لا يخفى قال ابن عابدين في رد المحتار وفي عدم اشتراط الاسلام نظر لانه ليس المرادهنا بالجمع العظيم ما يبلع مبلح التواتر الموجب للعلم القطعي حتى لايشترط له ذلك بل ما يوجب غلبة الظن كما ياتي و عدم اشتراط الاسلام له لا بدله من نقل صريح انتهى ٣٠، و نحبر التلغراف المايتلقاد من مخبره من هو قامم بدق السلك و نقره فيخبربه من كان في الجانب الاخر بـقرانه فيستسط منها هذا الخبر و يكتبه و يؤديه الى من ضرب له التلغراف وهؤلاء غالبهم من المخالفين لملة الإسلام (وثانيا) فلان الخبر المستفيض انمايكون حجة لكونه نقلاعس

۱ ، كتاب التسود ۲ ، ۲۹ طبع سعيد ۲ ، كتاب الصود ۲ ، ۳۹ طبع سعيد

٣ ) رد المحتار كتاب الصوم ٣٨٨٠ طبع سعيد

فضاء القاصي و حكمه كما في درعاندير في حاسيه على الدراق هذه الاستفاضه لسي فها شهادة على قصاء قاص والاعلى شهادة لكن لماكات بسوله الحبر السوانو وقديت بها أن أهل تمك البلدة صامرًا عوم كذا لزم العمل بها لأن البلدة لا تحلو عن حاكم سرعي عادر قاراً بدا من أن يكون صومهم مساء على حكم حاكمهم السرعي فكانب بنت الاستفاضة بمعنى نفل الحكم المذكور التهنيء ولا تحقي عسكم الدهدة البلاد لنس فيها حاكم شرعي ولا قاص فلا يكون الحكم المستفاد من التلغواف بقلا عن قصاء القاصي و حكمه بال الما هو حكاية عن الروية والاعتماد عليها لا يحوز كما في الدر لالو سهد وا يرويه غير هم لابه حكابة - فأل الل عابدين فاتهم لم بشهد وابا لرؤبه ولا على شهاده عبر هم والله حكوارولة عبر هم كدافي فلم القدير فلب وكدا لو شهدوالروله عبر هم وال فاصبي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لابه حكاية لفعل القاضي ايضا والنس بحجم بحلاف فصابه - وقال في البحر لو سهدحماعه ان اهل بلد كدار و ١ هلال رمصان فبلكم البوه فصاموا وهذا البوه بلادان بحسابهم ولم يرواه بالاء الهلال لا بناح قطر عدوالا تباك الداوية هذه اللبلة لان هذه الحياعة لم يشهد وأن لا وبه ولا على شهادة عدهم والسا حكواروية عبر هم ١٠ وبالت) فقال ابن عابدين في حواسيه على البحر اعلم ال السراد ١٠٠٠ ستفاضة نواتو الحيو من الواردين من بعدة التبوت إلى البعدة التي لم ينبت بها لا محرد الا ستاصة اللهي دولا اطكم شاكير الدالجير المسقيص الحاصل بالبلغراف لا تكول من الـ ١/ دير من بلدة تبوت بار من حهة الكتاب المكبوب على البلغواف المعهود بس أهيه وفد ذكر التقهاء أن كتاب سهاده لا يعول عليه مالم يكي له شاهد أن عاليان سافيه من الشهادة في الهداية لا بقيا الكتاب الانشهادة ، حليه أو رجل والم اليه لان الكتاب يسبه لكناب فلا بتبت الا يحجة نامة وهذا لابه مبره فلا بلمن الحجة ١٠ (ورابعا) فلاك العوام وال كابوا بيقول في معاملا تهم بالتلغراف لكن الحكومة البرطانية مع محالفها لبديانه الاسلامية لا تعتمد عليه في امر النبهادة و لعل ذلك بسبب احتمال تطرق الحطاء الله و عده الالكتباف الناه عراجوال الشهود به والتقب عن كيفية شهادتهم هذا اذا كان

۱۱ برد المحتار" كتاب الصوم ۲ ، ۳۹ طبع سعيد ۲ الدرالمحتار كتاب الصوم ۳ ، ۳۹ طبع سعيد ۳ برد المحتار كتاب الصوم ۳ ، ۳۹ طبع سعيد ۶ ) الحجر الرابق كتاب الصوم ۳ ، ۳۹ طبع سروب ۵ ) سحة الحلاق على الحجر لرابق كتاب الصوم ۲ ، ۳۹ طبع بروت

٣- الهداية كتاب ديا الديني بال ألبات الديني في لقاضي ٣- ١٣٩ طبع مكتبة سركت عبيبة منايا

التلغواف ذائد على الخمسة الى العشوة واما اذا كان واحد في هلال ومضان واثنين في الفطر وقد عم الهلال فهل يكفي كفاية الواحد العدل في رمضان والحرين العدلين في القطو وهل يقاس الكتاب المرسل بالبوسطة على التلغواف فيما ذكر من الصور وهل ينزل امام المسجد الجامع او غيره منزلة القاصى في القضاء بثبوت الهلال خاصة بتراضي المسلمين في بلاد لا يوجد فيها الحاكم الشرعي ولا القاضي فما كان الحق عند كم افيدوه بالتي تطمئن بها القلوب و تثلج بها الصدور ليزول النزاع من البين و يتيسر العمل بالصحيح من القولين ولكم الحسمي و زيادة كتبه عبدالحي خطبب جامع رنكو ب (الجواب ) اعلموا رحمنا الله و اياكم ال في الخبر التلعرافي وجوها من السبهم الوجه الاول انه لا يحصل العلم للموسل اليه بان الموسل في الواقع هو الذي اظهر اسمه في الخبر ام غير د فابه يمكن ان يذهب زيد مثلا الى البوسطة و يقول للعامل ان ارسل من عمر والي فلان اني رايت الهلال لينة الجمعة مثلا فيرسل العامل من غير ان يستفسره من انك انت عمرو او رسوله او مفتر عليه وقد شاهدناموارا ان الدي اظهر في الخبر التلعرافي مرسلا لم بكن مرسلا وانما ارسن على لسانه والوجه الثاني انه ربما يقع الغنط في الفهم من العامن الموسل اوالعامل المرسل لديه اوالمرسل اليه نفسه بانه يفهم الانشاء حبر الحذف اداة الانشاء او بوجه احر والوجه الثالث ان المرسل اليه لا يحصل له العلم بعدا لة المرسل والوجه الوابع ان الموسل وبما لا يذهب الى البوسطة بل يرسل مضمون الخبر مع خادمه الغير العدل فهذه الوحود وامتالها موجودة في الحر التلغرافي ولا يصح ان يحكم بقبول هذا الخبر مع وجود هذه الشبه فيه نعم لو فرض خلوه عن هذه الشبهات حكمنا بقبوله لكن من المعلوم ال خلوه من هذه الشبهات امر عسير و تعدد الطرق غير نافع فان الاحتما لات اللتي ذكونا ها سالف لا يدفعها التعدد وما لم تندفع عنه هذه الاحتمالات لا يكون هذا الحبر مع تعدد طرقه مستفيضا فان معنى الاستفاضة عنى ما نقله العلامة الشامي عن الرحمتي ان تأتي من تلك البلدة (اي بلدة الروية ) جماعات متعد دون كل منهم يخبر عن

اهل تلك البندة انهم صاموا عن رؤية ،، ومن البين ان هذه الخبر وان كان بحسب الظاهر من المخبر المتعين المعلوم لكنه بحسب الواقع ليس كذلك لعدم الا من من تبدل المحبر كما قد علمت فهذا داحل تحت قول العلامة لا مجرد الشيوع من غير عمم بمن اشاعه كما قد تشيع احباريتحدث بها سائر اهل البندة ولا يعلم من اشاعها ،، وإذا تقرر هذا

فقول ان المحوزين الحاكمين بقبول هذا الخبر لم يمعوا النظر في احواله

ر ٢-١) رد المُنْجَتَارُ كَتَابُ الصوم ٢:، ٣٩ طَبعُ سَعِيد

و قولهم نامه مستفيض ناش عن عده التدبر في معنى الا ستفاضة فان الاستفاضة كما قد علمت ال يحيئ الواردون بالحبر و يخبرون به اهل بلدة وردوها وكانوا من المسمس وهذا منتف فيما هنا لك اما الاستفاضة بمعنى الشبوع مطلقاً فموجودة لكها لا تجد بفعا اما قولهم انه قد تعارف بين الساس التعويل عليه في معاملاً تهم حتى في الدوب و الولادة للح فهذا ايضاً لا يفيد فان تعويل الماس على امر ليس بحجة شرعية الا ترى ابهم يعولون على معاملاً تهم على اخار احاد الكفار من عدة الاوقان وغير هم و بيقنون باحبارهم مع ان خبر احاد الكفار غير معتبر اتفاقا و اين غلبة الظن مع وجود الشههات المذكورة ولو سلم موجباً للعمل اما اذا كان ناسيا من المطان الغير الشرعية كن موجباً للعمل اما اذا كان ناسيا من المطان السرعية كن بوي انه لو كان في البلد احد من الكفار امينا وصدوقاً علمه في الصدق بحيث لايكذب اصلاً فيخبر برؤية الهلال لم يلتفت الى خبره مع حصول الظن الغالب بل اليقين ولم يهمل المحاسل في البطان العبر والشهادة مع وجود غلبة الظن الا لكون الظن به ناشياً عن المطان العبر عبد المطان العبر عبد والت خبر بان الناعراف مع وسائطه ليس من المظان الترعية فلاينعه الطن الحاصل به هذا واذا لم يعتمد عليه مع تعدد طرقه فكيف يجوز الاعتماد عليه اذ كان الحدا او اشين

اما الكتاب المرسل باليوسطة فهو وان كان اقوى من النافراف ايضا غير معتبر اذا يبلغ حد الشهرة اما اذا تعدد الكتب وزادت على الخمسة و تيقن المرسل البه ابنا مكتوبة بخط المرسل نفسه و جزم بعدالته و كانت بلفظ يصلح للشهادة على الرؤية فيبعى مكتوبة بنا المهافية فان الشبهات اللتي في الكتاب اقل منها في التلغراف و مع دلك فلا نحكم بقوله جرما الان رعاية شروط القبول الا يتيسر لكل احلب اما نزول امام الجامع الاصطيب مقام القاضي في ملاد ليس فيها حاكم شرعي بتراضى المسلمين فامر ثابت حنى العلماء اذا ارتضاف المسلمون الاقامة امر دينهم يصلح أن يوب عن السلطان كما في امر الجمعة فان السلطان او نائبه من شروط اقامتها ومع ذلك حكم الفقهاء في بلاد ليس فيها حاكم شرعي اذا الأماه اذا اجتمع الناس عليه وصلح بهم جاز وذلك لان الاهمال في تلك المداصع يوجب ترك فريضة هي من شعائر الاسلام

قال في رد المحتار ، بقلا عن التتارخانية واما بلاد عليها ولاة كفار فيحرز

<sup>(1)</sup> يجي صلى المبر ١٩٤ مالايالي كمبر ٥

۲۱) كتاب القصاء ٥ ٢٩٩ ضع سعيد

للمسلمين اقامة اللجمع . . . . . . . و الاعياد و يصير القاضى قاضياتراضى المسممن فيجب عليهم ان يلتمسوا واليامسلما منهم انتهى و فيه نقلا عن الفتح واذا لم يكن سلطان ولا من يجبع على ولا من يحمون القلد منه كماهو في بعض بلاد المسلمين كقرطية الان يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا ويكون هو الذى يقصى بينهم وكذا ينصبوا امامايصلى بهم الجمعة انتهى ومن البين ان المسلمين أذا ولوا امرهم رجلا من المسلمين كان هذا مواضعة محضة فان تولية الامارة الحقيقية مع وجود سلطان كاف منغلب ليست بممكنة ولما صحت تولية الامارة من المسلمين فاولى ان تصح عنهم تولية الإمارة على المسلمين فاولى ان تصح عنهم والمات كتبه الواجى وحمة مولاه كفاية الله الشاهجهانفورى مدرس مدرسة الاميية الدهادية

(ترجمہ) عاملے شرع میں (خداتعالی آپ کے ماوم مسلم نول کوفائدہ بہنچاہ ) اس انتااف ہیں ا کیا فرماتے ہیں جو آج کل ہم سے علاء میں دربار ورویت بلال رمضان وعمیہ جو راہے اور وہ یہ دجب کی وجہ ہے کی شریع رویت بلال نہ دو اور دوسرے مقامات ہے جن کے مطالح اس شرکے مطالح اس ختف ہے مطالح اس شرکے مطالح اس م مختلف استفق ہوں ایک شخص پیند شخصوں کے پس پانٹی سے دس تک تار آجائیں جن میں یہ تکھہ ہوکہ ہم نے بیار میں کھی اور کے اس مطالح مقرر کرتی ہوکہ ہوکہ جب رویت بدل کی خبر ویتی ہوگی تو ہم فظ بغداد تاریش لکھے دیے تریک گئے ۔ اس کا تحد کر اور تی ہوگی تو ہم فظ بغداد تاریش لکھے دیے تریک گئے ۔ تاکہ تبدیل و تخلیل کا انتہال اندر سے بعداد تاریش لکھے دیے تریک گئے۔

توا نے تارول کے اعتبار کرنے در کرنے میں اخترف ہورہا بھی علاء کتے ہیں کہ فہ کو وہ بال تار خر معتبر ہے کیو لک یہ خر مستفیض ہے اور خبر مستفیض روبائے تو بال کے بدے میں قائل اشہار ہے در مختر میں ہے (بال جب کہ کی شر میں خبر مستفیض ہوجائے تو وہال کے لوگوں و (راوزہ) مذہب کی سحج روایت پر ازم ہوجائے گاہتے) اور علامہ انن عابد بن شاکی نے در الحتار میں شرک الائمہ صولی ہے نقل کیا ہے جہ ہمارے اصحب کا محتجی ٹی ہب ہے کہ کی شرم میں خبر جب مستفیض لور مہد میں معتبر محجی جاتی ہے ہمارے اصحب کا محتجی اس کا اشہار کیا جاتا ہے تواس سے فاص ہو اور داور سے فاص ہو اور خابہ طن پر اس سے ظن عارب دس میں جو جاتا ہے بھوس جب کہ متعدد طریقوں ہے صاصل ہو اور خابہ طن پر محل ماہر ہے اور علی عالم در افریق آس کا مخالف ہے اور کتن ہے کہ ہے خبر باوجود مستفیض شائع شائع سے سے خبر باوجود مستفیض شائع شائع سے سے نے ویز علی علی محتج ہے (ا) ہیں کہ خبر مستفیض میں مخبر کین کا مسلمان ہونا شرط ب

ر پیرو کے ذراعے رویت بارل کے امان کے متعلق علائے بند کا اٹرا فی آیسہ سالب مظر والاباط مولوی باب میں وجود

کیو نا۔ اہل انسول نے اس کو اخبار حاد میں شار کیا ہے اور اخبار احاد کے مقبول ہونے کے لئے ناتعین کا عاد بءو ناضروری ہے اور مادل کی تحریف میں اسلام بھی داخل ہے وریہ سب طاہر ہے ملا مدان ماہدین ره مختارش کیتے میں (کدمستفیض میں اسلام مخبرین کاشرط ہونا کل نظرے کیونکہ یہال جن تفقیم ے وہ ان عظیم مراد شیں ہے جو حد تواتر تک چینے جائے اور علم قصعی کا فائدہ دیا ۔ اوراس میں اسلام ک شرطند ہوبائے صرف اس قدر مرادے کہ غلبہ خن حاصل ہوجائے جیسا کہ قریب آئے گااور ایک سورت میں بھی اسلام کی شرط نہوئے کے لئے کوئی نقل صرح کے ضروری سے انتہاور تار خبر اصل نب ت وہ تارباہ ایتا ہے جو تاروین پر متعین ہے وروو سری جانب کے تارباہ کو خبر ویتا اور وہ اے ماس بر کے ایک کاغذیراس تحق کے حوالہ کر تاہے جوائے مکتوبالیہ تک پانچوے اور یہ تمام واللے، با و قات غیر مسلم ہوتے ہیں (۲) دوسرے میہ کہ یہ تخبر هستفیض کا ججت ہونا بھی اس بنایر تھا کہ ووقف • تَافَعَي كَنْ نَقَلَ بُولِقَ مَتْنِي جِيهِهَ كِهِ عالمه شاميء المُحتار اللين فرمات بين(كه اس المتفاضه مين نه توشروت ملی اقتصاء ہے نہ شمادت ملی اشمادت میکن چونکدوہ عمنر لدخبر متوبتر کے ہے اور س سے یہ ثابت ہو کیا أنه فال شهر مين فلال روز روزه رك أن قواس ير عمل مازم هو كيا كيونكه كثري طور يرشه حام ش في ت غالی منیں ہونے تو ضروری ہے کہ شر والوں کا روزہ ان کے حاکم کے تعلم سے ہوا ہوگا یہ استفاضہ ۱ر حقیقت حکم حاتم کن نقل ہے انہی )اور بیدامر پوشیدہ شمیں کیہ بھارے ان شہرول میں حاکم شرعی امر تا منی موجود خمیں پس تار خبر باد جود ستفاضہ کے فضاء قاضی کی فقل نہیں ہو کی پھے محفل دکا بیت رہ بیت ہو ٹی اور حکایت رویت پر اعتاد جا کز نمیں در مختار میں ہے (اگر کوگ محص دوسروں کی رو بیت بیان کریں تو یہ نا قابل امتبارے کیونکہ محض دکایت ہے )اور علامہ شامی تحریم فرماتے میں (کیونکہ نہ انسوں نے ره يت كن شمادت دى ورند شمادت برشمادت دى بلحد صرف رويت كى حكايت كن تكذا في فق القديرية میں کتا ہوں یک ہی پید صورت نے کہ وہ شمادت ویں کے لوگوں نے چاند ، یک اوراس شہ کے قائشی ن وروزه ر كفت كالتحم يا أيونك بير بحى فعل قاضي أن حكايت باور جمت نسيس ظاف قضاء قاضي ئے اور ج میں ہے کہ اً سرائی جماعت نے گوائی وی کہ فلان شہر والوں نے چاندر مضان کاتم سے ایب روز تحبل ویصاتھا ور روزہ رکھاتھاور آج ال کے حساب سے تعمیں تاریخ ہے اور ان لو گول نے جاند نسیس دیکھا توان کو جاہز نہیں کہ بیہ کل روزہ نہ رکھیں اور نہ اس رات کی تزاوی کے چھوڑی جادے کیونکہ جمہ عت ند كوره فرويت كي شمادت وشمادت للي شمادة نسين و ك بيائد صرف دكايت رويت كي ب ) (٣) يد کہ ماہزمہ شامی رو الجمتار میں فرمات میں ( جاننا چاہینے کہ استفاضہ ہے رہے مردویے کہ بلدہ رویت ہے بخرت آنےوالے وہاں کی رویت بیان کریں نہ صرف کیف ماتقق خبر کا تجھیل جانانتھی) اوراس میں آپ کوشک ند ہوگا کہ تار نبر ایک نہیں ہے چنی جوبلدہ رویت سے بخرت آٹ والول کے ذرایجہ ت حاصل ہو کی ہو بلحہ وہ اس کا غذیا خط کے ذراجہ ہے حاصل ہوتی ہے جو کہ تار کی اصطارح معمود ہے

ذرجہ ہے تکھالور کیجاجاتا ہے اور فقیماء نے ذکر کیا ہے کہ تماب شمادت اسوقت تک معتبر ضیں ہو علق 
جب تک کہ اس کے او کو اور اس ہے جانے دو کو اسے جانے والے ند ہوں بدایہ میں ہے (کہ کماب یعنی خط جب
تک کہ اس پر دو کو ادم دیا لیک مر دو و کور تین نہ ہول مقبو نیس کیو نکہ تحد خط کے مطلبہ ہوتا ہے جن
بغیر جمت اس کے خاصہ خمیں ہو سکتا اور یہ اس لئے کہ وہ طرح ہے اور الزام بغیر جمت کے خمیں ہوتا ہے
ہیں جارم اسے مع طاح میں تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں لیکن پر اس گور خمین اوجو، غیر مسلم
ہونے کے شمادت میں تارکا اعتبار غیس کرتی اور شایداس کا منتاہ کی ہے کہ تاریش تھر فی خطاکا اختال
موجود ہے اور گواہوں کی صاحب پوری طور پر مشکشف ضیس ہوتی اور ان کی کیفیت شہدت کی چیان بیان
تمیس، و مکتاب

یہ تمام کا مراس نقد پر پر ہے کہ تارپانگے ہے زیدوہ س تک جول کیکن آئر صرف ایک تار ہو قود،
رمضان کے چاند کے جموعت کے لئے توروہ ہول تو حید کے چاند کے جموعت کے سئے ایک گواہ عادلی وہ
گو ہوں عادل کے قائم مقام ہو گئے ہیں یافتیں جاورڈاک کے ذریعہ سے جمیع ہواخط تارپر قیاس کیا جاسکت
ہوا میں اور جن شروں میں حاکم شرکی اور قاضی فیمیں ہے ان میں امام جامع محمدیداور کوئی تختی تھم
جو جو بائ میں قائم مقام قاضی کے ہو سکتا ہے۔ فیمیں کا آن بارے میں جوہائے تو جوائے گول پر عمل کرنے میں اس کو ایک طور پر
بیان فرمائیں کہ قلوب مطلمین بوجائیں اور باہمی ٹرناگ مر تقیع ہوجائے اور بھی قول پر عمل کرنے میں
آسانی ہو۔

ولكم الحسني و زيادة كتبه عبدالح خطيب عامع رتكون

كرے كا حكم دين مكن بي يكن بيد معلوم بيك اس كان شبهات سے خالى جونا ايك د شوارام سے اور تعدوطرق کیچہ مافع نہیں کیوئمہ یہ انتہا، ت جوہم نے ذکر کئے تعدو طرق سے مندفع نہیں ہوت اور جب تك كريد خلارت وفع ند بول الوقت تك يد خرباوجود العدد طرق كرجب تك كد حد توافر وند ہنچے مستفیص نہیں ہوسکتی یونکہ جیب طامہ شائی نے رحمتی سے نقل کیا ہے ستفاضہ کے معنی بیا . میں کہ بلدہ رویت ہے بخشر ت آنے والے بیدیان کریں کہ وہاں کے بوگوں نے چاند و کچھ کر روزہ رکھا ت اور ظاہر ہے کہ یہ خبر کرچہ بھا ہا کیک مخبر معلوم متعین کی جنب سے حاصل ہو کی ہے کیکن واقع سیس ا یں نہیں ہے کیونکہ مخبر کے تبدل کا احتمال موجود ہے جیسا کہ تم اوپر معلوم سر کیکے ہو ہی ہے صورت ۔ امہ شامی کے اس قول کے ذیل میں داخل ہے (کہ مجرد شیوٹ کا عقبار شیں ہے کہ شائع کشدہ کا ملم نہ ہو جیسا کہ بعض خبریں ایس کھیں جاتی ہیں کہ تمام شہر والول کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں اور اصل شائع كنده كاية مميں چلا) بب كه يه بات نات اور موكى تواب بم كت ميں كه جن لوگول نے تارخبر كے اعتبار كرك كالحكم ديات انهول إاس كے حالات يو بھر غور نتيل ديمصان كابية كها كہ بيد خبر مستقيص ب استفاضہ کے معنی پر غورٹ برنے ک وجہ ہے ہے کیونکہ استفاضہ سے مرادیہ ہے کہ بلدہ رویت ہے حشرت تے والے خبر رویت کو بیان کریں اور جس شہر میں آئے ہیں اس کے لوگوں کو رویت کی خبر دیں اور مسلمان بھی ہوں اور بیاب تار کی خبر میں منٹی ہے باستف ضد بسعنی مطلق شیور پایاجاتا ب کیکن وہ نافع نہیں اوران کا بیا کئر کہ لوگ اس خبر کا لینے معاملات حتی کہ موت اور واروت میں امتیار رتے ہیں اللہ میں مفید نسیں کیونک لوگوں کالسی شے پر اعتبار کر بینا حجت شرعیہ نسیں نے آپ و معلوم نہیں کہ لوگ اپنے معاملات میں حاد کفار کی خبرول پر انتہار کرلیا کرتے ہیں خواووہ سے یہ ست جول بااور کوئی اور ان کی خبروں پر یقین کر سے میں حا انک کفار کی خبر ویانت میں اٹھاتہ نا قابل استبارے اور خابیہ ظن پاوجو دان شبہات جملہ کے کس طر ن حاصل ہو سکتاہے اوراً کر غیبہ خن کا حسوب تشکیم بھی ترلیاجائے تاہم نافع نہیں کیو نکہ عمل ای نلبہ نظن پر واجب ہو تاہے جو مظان شرعیہ ہے حاصل ہوا ہ گر نلبہ ظن مظان غیر شرعیہ ہے حاصل ہو توخواہ کتنای توی کیوں منہ ہومعتبر شیں ہو تاد کیجھواگر شہ میں کو کی کافراعلیٰ درجہ کاصاد تی ادر مانتدار ہواورا پل سیانی میں ایسامشبور ہو کہ مجھی جھوٹ نہ یو لیا ہواور وہ رویت ہدل کی خبر دے تو بوجو دیکہ اس کی خبرے نلبہ ظن حاصل ہو جائے گالیکن ہر ٹراس کی طرف النّفات اور توجد ندك جائے كالوريد كيول صرف اس لئے كديد غاب ظن مفان فير شرعيد سے حاصل ہوا ہے اور حمہیں معلوم ہے کہ میلی گراف مع اپنے تمام و سائط کے مظان شرعید میں داخل نہیں ہے کہاں س سے عاصل ہونے وال خلب ظن مفید نسیں اورجب کہ یہ خبر باوجود تعدد طرق کے نا قبل اعتبارے توصرف ایک یادوطریقول سے مل ہوئے کی صورت میں کیسے معتبر ہوسکتی ہے اور خطوط جوؤا کی مد ك ذريع بي آت مين وه ألرچه تاري قوى مين پيم بيمي فير معتبر مين جب تك كه حدشه ت كوند

پہنچیں ہاں اُسر متعدد طریقوں سے حاصل ہوںاوریا نچ ہے زیادہ ہو جائیں اور مرسل الیہ کواس امر کا یقین ہو ہائے کہ جھیجے والے کے باتھ کے لکھے ہوئے میں اور اس کی عدالت کا بھی یقین ہو جائے اور ایت اٹھاند ہے لکھے گئے ہول جن میں شمادت رویت کی صادحیت ہو تو من سب سے کہ (صرف مرسمال الیہ ب لئے )ان پرا علود کر لیاجائے کیو لکہ خطوط میں جو شہرات میں وہ تاریحے شبہات سے کم ہیں اور یاد جو داس ے ہم یہ حكم نہيں كرت كديفينا يہ مقبوں ہيں كيونك شروط كى رعايت ہر شخص كے لئے آساك نہيں اور اہام جامع مسجد یا خطبیب کا ایت شہروں میں قاضی کے قائم مقام ہو جانا جمال جا کم شرعی ند ہو ثابت اور حن سے کیونکہ جس امام کو تمام مسلمان اسے امور دینیہ کی اتامت کے لئے پیند کرئے مقرر آرلیں وہ سلطان کا نائب ہو جائے کی صلاحیت رکھتاہے جیسا کہ جمعہ میں ہوائے کہ سلطان یوائں کا ناسب ہمعہ ن شروط میں داخل تقاباد جود اں کے نقل ء نے تعلم دیدیا کے جس جگہ سے مشرعی نہ ہوجب وہاں مسلمان کسی شخص کوانڈ قاا نیالہام پیالیں اور وہ جمعہ پڑھادے تو جائز ہے اور بیاس گنے کہ ایسے متعامات ہیں اً سربیا تھم نہ ویا جائے توالک ایسافرنس جو شعائز اسلام میں ہے ہے چھوٹ جاتا ہے رد المحتار میں تاتار خانیہ ہے۔ القاصي قاضيا بتراضى المسلمين فيجب عليهم ال يلتمسوا واليا مسلما منهم انتهي اران میں لتح القد برے نش کیا ہے واذا لم یکن سلطان ولا من یجوز التقلد منه کما ہو فی بعض بلاد المسلمين كقرطبة الان يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا اما ما يصلي بهم الجمعة انتهي ابر یہ ظام ہے کہ اَمر مسلمان کسی شخص کواپنا والی بنائیں گے توبیہ محض ایک قرار داد ہو گی ورنہ یہ نائمکن ہے۔ کہ سلطان کا فرمتخلب کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو حقیقی والی ہنالیس توجب کہ مسلمانوں کا کسی تخص کو والی بنالینا جائز ہے تو قاضی بنالینابدر جداولی جائز ہو گالور تا تار خانبہ کی عبارت ، س کی صحت پر والالت كرقى يت والله اهم بالصواب واليه المرجع وامآب

كتبه اله اجبى د حصة مولاً وتحمر كنايت اندشاه جهانيوري مسدر مدرس امينيه و هم ) انبواب محتج بنده شياء انتي مدرس مدرسه امينيه و بل انبواب محتج و قد قاسم مدرس مدرسه امينيه و بل انبواب محتج انظار حميين مدرس مدرس امينيه و بل الماس الجواسيد بنده محمد امين الدين مهتم مدرسه امينيه و بل البواب محج ديده محمود صدر مدرس مدرسة ديميند البواب محجه عدا منفور مدرس مدرسه امهنده بل

#### دوسر اباب قضاو كفاره

باعذرروزهندر كفناوامافات اورمنكر كافرب

. رسوالی زید مسلمان نے رمشان الدبارک میں ماہ وعوت کی اور جائفر شرقی روزونہ کے الدام بشت کی اور جائفر شرقی روزونہ کے الدام بشت کا روزونہ کی اور دائلہ کی مسلم کی کانا تھا اور تقسیم کری جاری ۔ کاروزہ جو اور جائلہ اور کاروزہ کی مسلم دو اور قسم کی کاروزہ کی مسلم دو اور قسم کی میں ہے۔ یہ مسلم دو اور قسم کی میں ہے۔ یہ مسلم اور اور کی مسلم دو اور قسم کی مسلم کی اور میں کاروزہ کی مسلم کی مسلم کی کاروزہ کی اور میں مسلم کی مسلم کی مسلم کی میں کاروزہ کو اور کی اور میں مسلم کی مسلم کاروزہ کو اور کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی کاروزہ کو اور کی مسلم کی دورہ کو اور کی مسلم کی دورہ کو اور دور کی مسلم کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی مسلم کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی مسلم کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی دورہ کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی دورہ کو دورائی کی کاروزہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورائی کی کاروزہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

(جواب ٣٥٦) بو شخص في سي مذرك وزوند كووناش بيد الور ركار توزو اسدا ال برتشه كار وتوك به يلومه الكفارة (هديد ص كروو وتول واجب بي اذا اكل متعمله ما يتغذى به اوبتد اوى به يلومه الكفارة (هديد ص كروو وتول واجب بي اذا اكل متعمله ما يتغذى به اوبتد اوى به يلومه الكفارة (هديد ص ٢١٨ ج ٢٠ اب اور تو شخص بيت على المروو في المراه بيت الركن مذرث في كل وجت بخي ما وارد تواج بو يك توكلي رمضال الربارك من لها المواج على المنابئ شام كمن منوع به توابل المداور على الموجوب والاهدية نه تعذر عليه المصنى فيه بان العلم متعملة واصبح يوم الشك مفطوا ثم تبين انه من رمضاك او نسخة على ظن ال المعر له يطلع ثم تبين انه طالع فانه يجب عليه الإصماك في يقية البوم نشيها بالصامعين كذاهي البدائع في قصل حكم صوم الموقت (هنديه ص ٢٧٨ ج ٢) نهران الوكل كي تويد من اله ال كراك عمات شرور كلت والوكل كي تويد من اله ال كراك عمات شرور كلت و

و 1 ) اعلم الدالم ص" عنى يكتبر حاجدة أو يفسق ماركه بلا عدر وارد المحتار" كتاب الاصحيم ٢ ٣٦٣ سعيد). ( ٧ ) كتاب المسوم الثاب الرابع الدوع الثاني" بوحب القصاء والكفارة ٩ ، ٥ كتبه وشيديه" كوسه).

<sup>(</sup>٣) إعلم أن صوفة ومضاد قريب لقوله تعالى كست علكم الصباط و عنى فرطسة العقد الاحداج ولهذا بكتر ماحده وهدينة كتاب الصوفة ١٩١١ متركب علميه ماباد :

<sup>(</sup>٤) كتاب الصوم المتفرقات ١ ٢١٤ مكتبه رشيديه كوسه )

کفارہ کے روزے اگر چاند کے حساب سے رکھے تودوماہ ضروری ہے اگرچہ ساتھ سے تم ہو

(سوال ) روزور مضان کے کفارہ میں دو میننے ہے در ہے روزہ چاند کی پہلی تاریخ ہے شروع کرے تودو مینے چاند کے حساب سے کافی ہیں یاد نول کے حساب سے ساتھ دوزے رکھنا صروری ہے ؟

يه يو مرح علب حال الروان و و كل حالب عن المساوس الم و الروان الم الم و الم و الم الله و كل الم الله و كل الم و (جواب ٢٥٧) أكر ياند و كيم كر كاروز ب ركناكا في به قواه وسائمه بول ياسائد سهم بول وان لم يعد المنظاهر ما تعتق صام شهرين ولو ثمانية و خمسين بالهلال والا فستين يوماً متنابعين و كذا كل صوم شرط فيه التنابع ، (در مختار ملتقطا، قوله و كدا كل صوم النح ككفارة قس اوافطار الخ رد الممحتار) ، بحمد كفيت التذكان الندم "

(۱) قضاء روزوں کی اس طرح نیت "میرے ذمے جتنے قضاء روزے ہیں ان میں ہے پہلا روزور کھتا ہوں" صحیح ہے

(۲)جس شخص میں روز در کھنے کی طاقت نہ ہووہ ہر روزے کے بدلے پونے دوسیر گند م یا اس کی قیمت دے سکتا ہے

(سوال ) (۱) تضاروزوں کی نبیت اس طرح کرتا کہ میرے ذمہ جنٹے روزے تضایی ان میں سے پہلا روزہ رکھا ہوں جنچ ہے یا نبیل (۲) جس مخص میں روزہ رکھنے کی حاقت نہ ہو تووہ روزے کا کفارہ بھورت غلہ یا نقد اداکر سکا ہے یا نہیں اگر اواکر سکا ہے تو تک طرح اواکرے ۔المستفنی نمبر ۱۳۰۴ ادائت علی صاحب (روزکی ضلع سار نیور) کے ذیقعہ و مصصلے ما اعموری ع ۱۹۳۰ء

(جواب ۲۵۸) (۱) تضاروزوں کی ہے نیت درست ہے کہ میرے جتنے روزے قضا ہیں ان میں سے پہلاروزہ قضار کھتا ہوں ، ۲) کفارہ کے روزے اوا کرنے کی طاقت ند ہو تو ان کا کفارہ مسورت نقدیا مسورت غلہ اوا کرنا جائزے، ، ساٹھ روزوں کے کفرہ کا فلہ فی روزہ جے دو میر گیسوں کے حساب سے اواکی جائے یا تی مقدار کی تیت دی جائے، ایک روزہ تو ٹرنے کا کفارہ گیسوں کی صورت میں آیک

<sup>(</sup> ٩ )باب المكفارة ٣/٥/٣ £ طع سعيد

<sup>(</sup>٢) باب الكفارة ٣١٦/٣ طبع سعيد

<sup>(</sup>٣) كثرت الفواند نوى اول ظهر عليه او أحره را المر المحنار كتاب الصلاة اب فضاء الفوائت ٢٩/٧ سعيد ) (غ)و كفر ككفارة المطاهر قوله ككفارة المظاهر او كفر اى مثلها في الوزيب فيعنق اولا فان لم يجد صام شهوبن منابعين فان لم يستطع اعجم ستين مسكينا لحديث الإعرابي المعروف في الكتب السنة الخ رود المحتار كتاب الصوم مطلب في الكفارة ٢ ٢ كا معيد )

ره) وان عجز عن الصوم اطعم ستين مسكيه كالفطرة؛ قوله كالفطرة اي نصف صاع من براوصاع من تعراو شعير ( ردالمحتدر باب الكفارة ٤٧٨/٣ مسيد )

من ۳۵ میر گینوں ہو کا النتی کی صورت بیدے کہ س بٹیر مسکینوں کو ایک دن ہونے دو میر ہوئے دو ہیر کہ حول دے دینے جامل الک مسکین کو ہر روز ہو ہے وہ میر گینوں وے دیئے جامل ساتھ دن تک دیتے رمیں ۱۰ مجمود کی قیمت کی مدرسہ کو تشکیل تواس میں بھی تھے تاکہ دیں کہ بید کفارہ کی رقم ہے تاکہ قامدہ کے موافق صرف کی جانگے۔ محمد کفایت افلہ کال اللہ لہ

انتیس شعبان کو چاند نظرت آیا حد میں چاند ہو جی تحقیق ہو جائے تو قضاء ضروری ہے در اسوالی اصوبہ بعضاء ضروری ہے در اسوالی اصوبہ بعضی شر 14 شبان ۱۹۵۱ د یوم جم ات حد قماز مغرب مور پر چاند مسی در کیا گا جائے ہو جم است جد قماز میا تحقیق ہو جم تقریباً ۳۵ سات علی میں سلیج ہے اور در استمار ہو تقریباً ۱۵ سات خواصلے پر جاور بر سمر جو تقریباً ایک بار میں کے ماصلے پر جاور بر سمر جو تقریباً ایک بار میں کے ماصلے پر جاور بر سمر جو تقریباً ایک براز میں کے ایک دور قائم کے دو تا تو تو تو تو بر فراندار محقیق و صدر و تو تا تعرب کا ایک دور استمار کا بار ایک براز میں استفادی خوار بر فراندا میں کہ میں میں استفادی خریب ہوا استمار کیا ہے تا میں استفادی خریب ہوا ہو تا ہم کا موسید ہوا کہ ساتھ کے میں استفادی خریب ہوا ہو ہو تا ہم کا موسید میں جو تھم ویا در حوال ہو تا ہم کا بات شاہد کا در ان کی قضاد اجب ہوار شہرار مطوعہ میں جو تھم ویا گیا ہوا ہو تا میں کہ کا بیت اللہ کان اللہ کار دلی گیا ہوا ہو کہا کہ ایک نابید کہ دلی کا گیا ہوا کہ کا بیت اللہ کان اللہ کہ دلی کے گئی کے کہ بیت اللہ کان اللہ کہ دلی کے گئیت اللہ کان اللہ کہ دلی کی کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ ک

یوس و کنارے انزال ہو جائے توصر ف قضاء لازم ہے کفارہ منہیں (جمعینہ مور ند۳۴ جنوری ۱۹۳۵ء)

(مسوال ) اگر کوئی شخص روزے میں جان یو جھ کر عور ت یا مر د سے پٹ جائے دور اس کو شہو ت ہو اور امزال جو جائے تو روزہ کی قضاد ایس آئی یا کفارہ بھی ؟

(جواب ۲۹۰) اس صورت میں روزے کی قضالازم ہو گی کفارہ واجب نہ ہو گا ۴۰ محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ

# (۱) تے ہوئی تواس خیال ہے کہ اب دوزہ ندر ہاپی ٹی پی لیا تو صرف قضاضر وری ہے!

ر ١ ) كماحز لو اطعم واحد اسس يوما ( تنوير الابصار' باب الكمارات ٣٠٩/٣ معيد )

<sup>(</sup>٣) فيعرم اهل المتشرق بروية هل المغرب ادا ثبت عندهم رؤية اولتك بطريق موجب كما مو الخ ( الدو المحتار' كتب الصوم' ٣٠٤ ٣٩ طبع صعيد ع

٣) وكدا هي تقبيل الامة والغلام: و تقبيلها زوحها ادا رات طلاً وإن وجدت لله و لهـ تو يللا فسند عند ابي نوسف الح رهماية كتاب الصوم البات الرابع في ما يقسد ومالايتسند ( . ٤ . ٢ مكيمه رشيديه: كوننه ،

٢) بنيك يل تكيف ك جب روزه تورديا وسرف قض زمن!

حواب آلام الأول بالشام في آله البيان الذو تين أن لا غايت مدكان مديداً

فیہ ویں 'وخرہ بے سے پہلے چاندو نہیر کرافطار این قرقشاءو کشدہ ہون ۔ رام میں سوال ، امساں رمضان شریق کی تیہ ویں تاریق ہ آفاب خراب نہ نے سے بیٹ پائم 'ش یا تی خل چاہوں نے چاند ایکھتے ہی فوراروزہ افطار کرالیان پراس دن کو چرف قشانشوری سے اثناء نہ ، وُنوں ؟المستفیمی مولوی عمیدالرؤف خال جنن پور

حوات ۲۶۲) عنو د و پایت فره ب یته پیشه آندر بر یون پر تنده و غارده و که ۱۶ ب پیس و ند کفارت الله کالوالله له

## تيبر اباب اء: کاف

انگفت کا تحتذر کے لئے منس کی خاطر معجد سے باہ مکلن جائز قبیل سوال معتنف و محش تم یوادر افخ سری فروجہ سے ماس ف معبد میں عنس کر تا جائز ہے یا تعین ؟ حورت ۲۳۱۷ معتنف کو محض تم یوادر افخ سری کے واسٹ خسل ف مستبریش جو فاریخ مجمد ہو تا ہے جاہ رست شمیل آر جائے کا قاس کا ایمان ہاتات ہاتاتہ کا فیدان امکتاد الاعتسال کی المستحد

و كد او درعد شى و ط به منظره فاقطر قالاك ردنديد ما حود سبهه لاسنده دا لا سبعة. شامهان الح از د المحتاز كتاب الصوم ۴۰۲۶ ما طع سعيد ) \* و مقطر لو مكرها او حطاء و صبى بلغ و كافر اسمه" و كانهم يقصون الح ، اندر المحدر كناب الصوم ۸۰۶ طبع سعيد ) ۴/كيت على تمر ۱۲۲ مائير تم ا من غیران یتلوث المستحد فلا باس والا فیغوج و یغتسل و یعود الی المستحد (علامگیری ص ۲۳۳ ج ۱) (۱) اور به عکم عشل واجب کاب که اس کے لئے بھی انگذات شرط ت جائزت که مجد میں کو فیر برتن فیرورک کر اس میں عشل نہ کر سکے اوراگر کوئی جب یا گل ایک میس جو کہ اس میں عشل نہ کر سکے اوراگر کوئی جب یا گلن ایک میس جو کہ اس میں عشل کرنے ہے مجد الموث ندہ وتی جو تی جو کہ اس میں

(۱) معتبر شاوت ہے معلوم ہو جائے کہ انتیس کو چاند ہو گیا تھا تو اعتکاف ای حساب سے شروع کریں

(٢)معتَكف كوجمع كي تمازك لخ جانا

(۳)معتلف کوسگزیٹ یاحقہ چینے کے لئے مجدے ہجر جانا جائز نسیں (۴)معتلف اگر مریض دیکھنے کے لئے محدے اہر گی تواعیکاف ٹوٹ جائے گا

(۵)اعتکاف کے دوران تلاوت منمازاور درود شریف بہترین اشغال ہیں .

(سوال ) (1) مظفر محرکی رویت ہلال سے روزہ سہ شنبہ کا ہوائی ای حساب سے اعتکاف شروع کیا جائے؟

(جواب ۲۶۶) (ا) بیر کے پینے روزے پینی اتوار کی رویت کی خبریں اب اتنی جگہ ہے۔ آئی ہیں ۔ ان سے ظن غارب عاصل ہو گیا ہے کہ اتوار کی رویت در ست اور بیر کا پیلاروزہ بھی ہوااس کئے آمر چہ بیران ہیہ شنبہ کا پیلاروزہ ہواہے اورا بھی تک اتوار کی رویت کا حکم عام شیں دیا گیا گھرا عشکاف شروع ُ

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف ٢ /٢١ ٢ مكتبه رشيديه كولته

کرنے میں احتیاط یہ ہے کہ اتوار کی رویت کے حساب سے شروع کیاجائے () (۲) ویکاف ایسی مجد میں کر دیمتر ہے کہ اس میں جعد کی نماز ہو تی ہورہ)گر ایسے گاؤں میں اعتکاف کیا

(۱۳) عنظاف این منجویتان کردا جنرے که آنات بین جند ن عمار جنون جوزه) اگر اینے 190 کار این عنداف میں جائے کہ اس کاؤن میں جند منتمین ہوتا تو منتلف کو دوسرے قصید میں جمال جند ہوتا ہوجانا جائز قسیر

مقامی مجد جامع میں جمعہ کے لئے جانا جائزے (۱۰)

( ۳ ) حقہ اور سگریٹ مسجد شن ندھ کر پیزا جائز نہیں اور معتلف کے لئے مسجدے ہیر جانا بھی جائز نہیں گز معتلف ان چیز ول کا مادی ہے تو اے مدت اعتکاف میں ان چیز ول کو ترک کر دینا چاہیئے ( ۰ )

ے گئی ہور کیھنے کے نئے معتلف محبدے ہم نہیں جاسکتا بھی آگر ضرور ڈ جانا پڑے تواعی ہوٹ جائے گالور ضرور یہ کی دجہے اطال اعتکاف کا نماونہ ہو گاد ،

(۵) الوت نماز ورود شريف ببترين اشغال مين(۱۰ محمد كفايت الله كاك الله له وبلي

شب قدر مقامی روزوں کے حساب سے سمجی جائے

(صوال) دبلی میں اتوار کاروزہ ہوا ہے لور دو سرے بھن مقامات پر ہفتہ کا توشب قدریمال کے روز دل کے حساب سے شار کی جائے گا ید دو سرے مقامات کے بیسویں روزہ اکیسویں شب یا بنیسویں روزہ ور بیسویں شب المستفقی مولوکی محمد رفیق صاحب دبلوک

رجواب (۲۹۵) یمال کے حماب ہے ہی شب قدر تھجی جانے اور اگر کوئی احتیاحاد وسری جگہ کی رویت کا حماب کر کے ان را توں کو بھی جاگے اور عبودت کرے تو بھر ہے، مگر کفایت اللہ کا ان اللہ اللہ ذکا کی

(ا) پھڑا احتاف ۲۰ ہز کا کا شہرے ٹروٹ وہ تاہی تو پیر کو پھے روزہ کے حماب سے ۲۰ ہمری نجے اعتکاف کیا جائے اگر چہ مقائی روزہ کے انقرارے افیصومی تاریخ من جائے فقط

(٢) و اما فقتس الاعتكاف ففي المسجد الحرام الم في مسجده انه في المسجد الاقصى الم في الحامع قبل اذ ان يصدي فيه بمحاعة فان لم يكن الهي مسجده فضل الدلا يحتاج الى الخروج ثم ماكان اهده اكثر را رد المحدر كتاب الصر فرا باب الاعتكاف 1 1 ك عبد )

(٣) و حود عديه المتووج الا لدحة الابسان طبعية كمول و عالطه او شرعية اكتبية وادان لو مؤفذه و ماب العمارة حارج الهسمند، و المحمدة وقت الموان الح ( المدر المدخار "كتاب المصوم" باب الاعتكاف " \* £ £ 2 سعيد ) (٣) كذا اور طريعة في وكم فقراء ساخة رص تجو شمس كم أيند اس كركت مجد سيهم مهاج الإشراب

(۵) عارة الريم كل طرح الرياح المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد و كدا (۵) عارة الريم كل طرح الرياح المواحد الموا

( ) کچھے دورے میں مذہ ہی وہ نیے کا بقید کیا جاتا ہے اپنے می شب قدر کے بنے بھی مذہ می دویت کا اعتباد ہو گا 'الا یہ کہ شر می شدوت ہے دوسرے مقام کی دوئیت نامت : و جائے اله المعتى حدد ينهاره كاب الصياد

( 9) کر ایک محید میں ایکوف کرے جہاں منس فائد کھیں ہے بعد ان سے قریب تا اب ہے اس تا اب میں دیا کہ پیرالیمن کر تاکر منسل کر تاوقت پائی کے اندر گھر سے دو کر اس باپاک پیرا سے کویا ک رسان ہے ، کمیں ؟

ا التحاسبية من المسلمة المسلم

رحواب ۲۹۴) گر ایمکاف آدب از رخانوان میں صف خسل کرنے در عدار مہد ہے۔ کنار نے کی جائٹ ہے کہ اوجود پاپائی تھر نے کے لئے محمد ناج کز نہیں ہادران صورت میں اس اومکاف ادب کی قشار کر گیا ہے گی ، اور اگر اعلان نئل دو (اس میں اعلان میلف منون عشر والنے ، رمضان تھی شام ہے) تو س میں کہا وجو پہلے ور ونا تھر لیلنے کی تھی تھی ہے بھر صید خروج میں امیر منسورے ہے دوادوں ، ا

(٢) يبي خلم سوال دوم مين بھي سمجها بائ گا

(٣) أَكْر مَجِدُ عِينَ كَعَاناً كَيْ فِي إِنْ وَ كُونَ مِن وَقَامًا لِينَ كَتْ جَانا ور هَانا لِيلر فوراوا هِن آجانا

۱۹) و ترجع الى السنند كند فرغ من الوطور لو مكت في شده ساعةً تُسد عكاف عدائي حسفه. هست كنات الشوع الاعتكاف ۲۹۱۱ طركزت و والن حدث فرنستاني كنك و بادام سابري كالمدارسة و الدائد المادة في المدارسة و المناف كيال دائد كان الدائدة ووقال والكياك كيال شاف وولايات أو فل يوادت أن فال يوادت أن فال المنافذة المنافذة المن ال

<sup>.</sup> الآ . وليس كالمكت هد ها ما نو حرج لها تو ذهب لعادة الغريض او صلاة حدوة من عنز ال كول حرج بدا فصدا فده حائز رود المحتار اكتاب الضوم؛ باب الإعكاف ٢٠١٩ £ طسعيد )

چاہئے ۱۰ مجد کے اندر کھنا کھانی جانے ہیر کھانانہ کھایا جائے ۱۰ اور مجد میں کھانا ٹرکٹینے کی سمبیل ہو تو پھر کھنا خود لیلنے بھی نہ جائے۔ فقط محمد کشایت انتدائا اللہ اور ملی

## چو تھاباب افطار و سحر ی

نیبر مسلم کی جھبی ہو ٹی افطار پی ہے افطار کریا جائز ہے

(سوال ) 'مو تع انظار روزہ اُگر کوئی غیر مسلم تھجوریا مشانی و غیرہ روزہ داروں کے واسطے محبد میں برائے افصار کی بچھ تو تجول کی جائتی ہے یائنیں ؟المستنفسی نمبر ۲۹۵ شن چراغ الدین پھواڑہ ۵ شوال ۱۳۵۲۔ مرکم جند ، ۱۳۷۷ء

سم منظم مرکم جنوری ۱۹۳۹ء (جنواف ۲۹۷) غیر مسلم کی تیجی بونی اشیاء قبول کریااوران اشیاء کوافطار کے، قت استعال کرنا با نز ہے، مر کھایت اللہ

### نقارے کی آواز سن کرافطار کرناج نزہ

(جواب ۲۲۸) نظار د بجانا م مب شمس کی ما اطلاع سے سے مو تا ہے اور دیسے کہ نظارہ قیم مشتبہ طور پر سنا جائے اور ممن خالب ہو کہ بیہ نظارہ دی ہے جو اطلاع کے لئے جہا جاتا ہے تواس کی آواز من کر مغیار کر لیکن فد رب منفی اور ش فعی دو نول میں جائزے واسے تعیوی ہے ش مشماع الطالبیوں کے حاشیہ

. ١ ، ولد الا تحجة الاست الح ولا يسكب بعد فراعد من الطيور الح . رد المحدود كتاب الصوفراياب الاعتكاف: 2 8 1 علج معيد )

ه ۲ ، و اما الاكل و السراب و اللوه فيكون هي معتكمه و هيشه كتاب الصوم ناب الاعتكاف ۲ ، ۲ ، ۲ وقته (۳) باب الله بيدان بليد ، فرطب أند أيس أنه: ش لكما بو منه سماع الطنول و ضوب الدفوف و نحو ذلك ممايعتاد فعله اول الشهر واخره اه : قلت وكذا اول الصوم واخره، محم كفايت التدكان الله له "

## جماع کے ذریعے افطار کرنا

(سوال ) کیاکوئی میک حدیث ہے جس سے بیہ خانت ہو تاہو کہ سحابہ کرام ٹٹ رمضان شریف کاروز جماع سے افصد کیا ہواور نماز مغرب میں تاثیر ہو گئی ہو الکہ مستفدی غمبر ۱۹۳۱مولوی عبدالقدوس ان (ترکمان درواز دو بلی ۲۷ رمینے الشلی هر سواجه کے جولائی استعهاء

(جواب ٢٦٩) ايك مديث خياس شين فقظ محمد كفايت الله كان الله مدأ وبلى

#### سحری وافطاری کی اطلاع کے لئے گولہ چھوڑ ناور نقارہ بجانا جائز ہے

(صوال) رمضان شریف میں افطاری و حری کے لئے نقدرہ جانا تھیک بے یا گولہ چھوٹر ناہجز ہے کہو تند اگر گولہ چھوڑا جائے تو آخر میں تک و بیات کے لوگ ہیں وہ آھی من سکتے ہیں اور نقارہ مواج محد کے سائی میں ویٹا کر شد سرل میں لوگول کو افطاری سحری کابذرید گولہ یہ لگ جاتا تھا اس واسطے دیں ہت و شعر کے اُسٹر لوگول کا خیال گولہ چھوڑنے کا ہے کیا گولہ مرکا کا جاتے یا نقارہ ؟ شریعت میں توالڈ س می کوڈ ہے وہ المستعندی نمبر 1911 محد موکی صاحب لمام مجد گئن آباد (بہد کھور) کا اشعبال ۱۹۵ ہے۔ ۱۳۲ کرچر بے 1912ء

(جواب ۲۷۰) تحری اور افطار کے والت کی اطلاع کے لئے گولہ چھوڑنا چائز ہے نتارہ جانا بھی جائ ہے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کاوقت شروع ہو جاتا ہے 'مگر اس میں دو چار منٹ تاخیر کر محجاکش ہے

(مسوال ) ونت نماز مغرب و فطار کب سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت نماز وافظار میں کس قدر ۱۰۰ کر سکتے میں کا بطدی کرنا چاہئے المستفعی نمبر ۱۹۲۳ دی غلام احمد ولد میسی (۱۹۷ ) ۱۹ شعبار ۱۸۵ الدم ۲۵ آگزر کر ۱۹۴۳ء

(حواب ۲۷۱) غروب آفتاب كي بعد وقت افطار شروع جو جاتاب اوري نماز مغرب كاوفت ب

 <sup>(</sup>١) حاشيه قليوبي على شرح منهاح الطالبين كناب الصيام ٢/٩٤ در احياه الكتب العربيه مصر )

<sup>(</sup>ع) اونان کی مشر و کیسے نیز کے لیے ہے افغاد کے لئے خمیس لیکن پچ کلہ مفرب کی افزان خرب آفٹ ہے ہے لیک مرست مشد ک آفٹ خرب ہونے پر دی جائے ہے۔ ذریعے سے افغال طالد اور دو تاہر تو جازیے

# افطاريس ووچارمنك كى تاخير جوجائي تواس كى تخاكش ب، محمد كفايت الله كال الله له والى

# افطارمیں جلدی اور سحری میں تاخیر افضل ہے

(سوال) قوله عليه السلام ثلاث من اخلاق الانبياء تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلوة ، . عمل نادان لوگ تحرى كواشية شيس مر يوني روزور كه ليخ بين بعض باره ايك على كمالي كرسور يخ بين ايماكرنا ظاف شريت بين نيس؟ المستفعى نظيرالدين اميرالدين (امليزه شل مش ق عائديس)

(جواب ۷۷۷) ید صحیح ہے کہ انظار میں آفت خواب ہونے کے بعد دیر ندگی جاہتے ہیک آفت۔ غروب ہوتے ہی روزہ انظار کر لیمانوا بینے مالوریہ بھی صحیح ہے کہ سحری جس قدر دیر کرکے ھائی جانے بھر طیکہ صح صادق ہونے سے پہلے کھالے تو بہتر ہے یہ دونوں بھی حدیثوں سے ثابت ہیں، ، ، ، ت پہلے سحری کھالینا تھامیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان انتدار 'دبلی

ہندو کے مال سے افطار جائز ہے

(سوال) ہتدو کے مال سے روز وافطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۷۳) ہندو کے مال سے جب کہ اس نے اپنی خوشی ہے دیا ہویااس سے بقمت خریدا ہوروزہ افظار کرنا جائز ہے ، محمد کنابیت اللہ

حالت جنامت میں سحری کھانا خلاف اوئی ہے گھراس سے روز سے میں پیچھ خلل نہیں آتہ (صوال) بر مضان شریف میں سحری کے وقت کسی آوی کو احتیام ہواا ہے لیتین ہے کہ عنسل نرین کے بعد کھانے کا وقت باقی ہے گا گھراس نے کا الی سے عنسل شیس کیا اور کھانا کھالیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نمیں اور حالت جنامت میں کھانے ہے گڑاہ گار ہوگاہے نمیں اور حالت جنامت میں کھانا جائز ہے انہیں اُمر

<sup>()</sup> گر بحر بیات که چیمتای نفد که اثنت دو فرا انتقار کرین عن سهل بن سعد قال قال وسول الله ﷺ لا بنزال الماس بحیر ما عملول الفطر و تومدی امواب الصوم باب ماحاه می تعجیل الافطار ۱۹۰۱ طسعید)

<sup>(</sup>٣) لهم اجد بهيده الالفاط اميا وابعه بمعنى تعير الالفاط اثلاث من اخلاق المبوة تعجيل الالفطار و تاحير السحور و وضع اليمين على الشمال في الفعلوة (مجمع الزوالة ابناب وضع اليدعلى الاخرى ٢ - ١٠٥ دار الفكر اسروت) (٣) عن سهل بن سعد قال قال وصول الله ﷺ . لايرال الباس بخير ما عجلوا الفطر (ترمذي ابواب الضوم ما باب ماجاه في تعجيل الالفارة 1/ / م 6 طبر سبد .

<sup>(</sup>٤) ثم تاحير السحور مستحب كدافي البهاية ويكره تاخير السحور الي وقت وقع فيه الشك ( هـديه' كتاب الصوه' ناب ما يكره للصائم' وما لايكره ( ٢٠٠١ م " رئيدية كوفيه ,

<sup>(</sup>۵) ہندو کا دیا ہو امال یا کست اس سے کو فی مضا کہ تسیس

باعز عندا " ال عمر ال منته خوال وهو الكروا القد و حوث عوال الايجوا قاجروا . - المعالم المعا

و بنوب ع ٧٧ مات بندت میں فیج مند باتھد دھوے ہوئے یاوضو کے ہوئے مان میں خواہ ر مندان ہو یا فیر ر مندان ہیں خلاف اول ہے اگر طبکہ باتھوں پر کسی قسم کی مجاست تد کل ہو سحر کی کھاتے ہوئے مناسب تو یہ بند کہ منسل کرہ اے یا شاہ کر لے آغماز کم ہاتھد و صوفال ، والفداعلم

سرف وصور كريااور نمازنه برصنا اور صرف محرى همانا اور وزه ندر هنا

رسوال ) کیب تخشن ۱ ناش بیان سائر باره توکرتا به اور بیشه تحری که تا به اور نمونشی به متن به ند سخی روزدر کتاب و کابید تخشی و شوو حری کا قالب پایش کا مستقی به ۱۹۵۱ میل خلیم می اوید سنجسل ضافر را آباد ۱۱ ریش اثاثی با ۱۳ بیاره م ۲۵ پرین ۱۹۳۳ و

رحواب ۲۷۵) بال س ووقع أر ساور حرى كان كا قواب اس شرطت مل قال انتقال و به التحقیق الله التحقیق الله التحقیق الت الها قرار التحقیق التح

افطار کاوقت ہوتے ہی افطار کرنا افضل ہے

(الْمُعينة مورَّقه ٢٠ ماريِّي <u>١٩٤٣</u>٠)

ر صوال ، وقت ہوتے ہی وساب اور پہند کر روز دانظار کرئے کی فعیلت آل ہے الیمن فت ہوئے کے حد فاتحہ پڑھنا کھی از روئے اولہ شرعیہ پر کئے تاہیں؟

رجواب ۲۷۶) افغار اوونت بوجائ كي جد قورا روزوافطار كرلينا المثل امر بهتر ب، وفاتحد پر هفت آپ كه مطلب نيات أرم الايسال تواب كن قرض كي يجدي هنالور تواب مفت قالمندن كر يخ كي مدهر تكريد كام بو مثلب شركة كايت المدفق ك

١. ولا باس لمحت ان يناه او ان اراد ان ياكل او يشوب فيسعى ان يتمتمهمن او يعسل بلابه ( هديه كنت الطيار و قصل المعامي لموجه لمعسل ١٩٠٩ مكتبه رشيدية كوبه )
 ١٠ ابنا الإعمال نائيات وابند لكل امره مانوى الح وصحح مجارئ باب كيف كان بده الوحي الى رسول الله

<sup>.</sup> ۱ ۲ فدینی کت حاب

mind grammed in section 1

# پانچوال باب نفلی روزه

مسافيه مريش كارمضان مين غير رمضان كأروزه ركسنا

(صوال) - مساف بام بیش رمنهان نیش نظل فیه وی ایت سه رمازهر حیش توانها نظره فیم ورمازه دو هاید فرضی ؟

### دی ذوالحمه کوروزه رکفنه

ر مسوال ) هم ای که ان روز و برخت ن در می انسیات آنی بیناوره بلی نش هم قدوه شاید کانسالوره اشایه و مشمن مانهای پر میداده می در مید ب مان روز در منافر می به بداد روانت می ب بیدام مست که دو شنباب و من هم فی اوروز در کهر سنته تایین که مشمن الدست همای مواون که در میش صداب دوی

ر حواب ۲۷۸) باپ چاندن نُم آبات به مداوین در تأ وزوده مه ک تبکه در ۱۰ میان ده در ارداد. رکتاباینیجی به محمد کفایت اندکان اندار اوالی

ما شور د کے دن کوئی فاص نماز مشر دع نمیں البعثه روزه مشتب بنہ دمیوال با عاشورہ کے دن شریعت کی طرف ہے کوئی فاص نماز کسی خاص منتف یا تھو ہ ہے۔

١١ ، كاب الصوم ٢ ٣٧٨ طبع سعيد

٣٠) كتاب الصوم ٢ / ٣٧٨ طبع سعيد (٣) يوغد 1/ أن توزير بن تير ١٠٠٠ ب ١٠٠ ب من توره ١٠٠٠ ١٠٠ أ. ين ــــــــــــــ و لمنكورو تحريما كالعبدين (الدر المحتار كتاب التنوه ٢ ٣٧٥ طبع سعيد )

منيس؟ المستفتى فمبر ٢٣٥٧ غشّ الطاف حبين صاحب وزير يخ بهونزه ٢ حرم <u>٩٨ - ا</u>ره ٢٠٠٠ جوري <u>١٩٣٩</u>ء

(جواب ۷۷۹) عاشورے (۱۶ حرم) کے روز روز در کھنامسنون ہے اس روز سے کابیت قواب ہے · · اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی وسعت کے موافق اس روز اپنے بال پوک کولورونوں سے انچھا کھا: کھلے : ‹ ، کوئی خاص نماز اس دن میں ثابت نہیں۔ مجمد کفایت الند کان اللہ لہ ' د بلی

#### چھٹاہاب سفر اور دیگر عذر

(۱) سفر میں روز در کھنے میں کوئی کمراہت نہیں

(۲)عذر کی وجہ ہے روزے روگئے تو قضاء کرنے پر پوراثواب ملے گا

(سوال ) (۱)اُٹر سفر میں کوئی تخض روز در کھتا ہے توبیہ نکر دہ تو نمیں ہےاس کور کھنے کی اجازت ہے ؟ (۲) کئی عذر ہے اگر رمضان میں روزے نہ رکھے اور اس کی گئی رمضان کے بعد یور کی کرلے تواس کو

(۲) کی عذرے اگر درمصان میں روزے شدرہے اوران کی می رمضان کے بعد پور می سرے کو اس کو رمضان کی طرح کواپ کے گاہ پکتے فرق ہو گا؟ المستفتی مولو کی محمد رمین دیلو کی

(جواب ۲۸۰) (۱) سنرش روز در کھنے میں کوئی کراہت میں شدر کھنے کی اجازت ہے ضروری قبیس کہ افطار کرے ، ۱۰ (۲) اگر مذر تھنے ہے تو بے شک اس کوروزول کا پورا تواب ملے گان محمد کفایت اللہ کان اند لہ و ملی

(١) عن ابي قادة ان الني™ في ال حيام يوم عاشوراه ابي احتسب على الله ان يكفر النسه التي قبله ابرمادي
 أيواب الصوم باب ماحاه في الحث على صوه يوم عاشوراه ١٩٥٨ طبع سعيد)

ر ۲ ، قرله حديث التوسعة الخ وهر 1 من وسع على عياله يوم عاشوراء! وسع الله عليه السنة كلها ، قال حاس حرب. اربعي عاما الح 1 رد المحتار كناب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لايفسد مطلب في حديث التوسعة على العبال 2 / 4 / 4 طاسعية)

(٣) عن عرقيبةً أن حيزة بن عمرو لا سنعي سأن وسول الله ؟ يتم نالصوم في المنفرًا وكان يسرد الصوم فقال رسول الله كتال نسبة فصم و أن نسبت فاقصر (ترمدي) أبو ب الصوم باب ماحاء في الرخصة في الصوه في السفر 1 10 السعد)

(\*) کینی کار مذر کر با دهیم وه طناحه ری فیم و دلتن آمریه ار نه و تا تور مضان کاروز و کشافیذ احدیث از منطق شد ک نهیدیت که بوراتول مناه فرمان کا

# ساتوال باب مفسدات وغير مفسدات روزه

انجکشن ہے روزہ فاسد نہیں ہو تا

(سوال ) مد رمضان کے روزوں میں روزود ارشخص انجکشن یعنی موامکوات توروزه فاسد ہو جاتا ہے یا نمیں اگر فاسد ہوجاتا ہے توصرف روزه کی قضا ہے یا کفارہ بھی دینالازم ہے؟ المستفنی نمبر ۲۰۰۵

مولوی محمد غالب (وزِ برستان) ۲ رمضان ۲<u>۵ سا</u>ره اانومبر ع<u>رصوا</u>ء

(جواب ۲۸۱) انجمکشن ہے روزہ فاسد شمیں ہو تانہ قضاواجب ہوتی ہے نہ کفاروں فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

> پیشاب دیاخانه کی جگه دوانی ژالنااورانمکشن لگوانا (انجمعیة مورنه ۱۹ پریل ۱۹۵۶ء) (سوال ) معلقه حقنه (اینما) اورا

(جواب ۴۸۲) یافانہ کے مقام میں دوا پہنچانے ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (۱۰ مرو اسپے ذکر کے سوراخ میں دواؤال سکتا ہے(۱۰) محکشن ہے داگر سیدیا پیٹ میں نہ پہنچے توروزہ منس ٹوٹے گا (۱۰ محمد کفایت الشد غفر لد

> روزے میں عود الوبان اور اگر بتنی سلگانا (الجمعیقہ مورندہ ۲۰مارچ و۔۱<u>۹</u>۳۶)

(سوال) اگر قرآن مجيد پر هية وقت كوئي روزه وار عود بدبان يا گربتس ساگا كرپاس كه يااييد مقام پر كوئي وزه دار جا كريش تو عراسو گفتي و عوال واخل كرنے كاطلاق آس پر بوگاياتس ؟

() انكش سنافذك و المساح وقد يكن إجوف وما تهر يكي كس مهم المها ودروة فاسداس وقت و المساج ب من فذك وريد جوف دائم إجوف بهن شروية وتحتي لذاكس سد روزه تمري فو الدرب روزه كس فوه اقداد كارو الى محلفه المروس هي تدوير الامسار: اوا هذه او اكتمال اواحتجاد والدوح وطعمه هي حلقه وهي الشاهية لان الموجود في حلقه الرواضل من المساح الدي هو حل البدن والمعطود المناه المساح ومالا المدينة والمعاد المساح ومالا المعاد المساح ومالا المعاد المعاد المساح ومالا

۳) ومن احتق او استعط او اقطر هی ادمه دها اقطر ولا كمارة عليه هكدا فی الهداية رهنديه كتاب الصوم الساب الرابع فيما يعسد وما لا يعسد ۴٫۱ م و رشيديه كونه)

(٣) زادا أقطر في احيلة لا يفسد صومه عند ابى حنيفة و محمد " هنديه" كتاب الصوم الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسده ٢٠١١ ( رشيديه" كونـه ) (٣) اي طر *تأكر مام كـ أربـع يننج يُخ بُحُ كرروه شي اوُف*اً وما يدخل من مسم البدن من المعن لا يفطر (هديه كتاب الصوم اباب ما يفسد وما لا يفسد ١٠٣٠ كونه) (جواب ۲۸۳) عود 'وہان' کر بتنی و فیر و سنگاناوراس کے قریب تیزیر کر تلاوت کرہ رہ نے بیس ناچائز نسیں ہے۔ مدا سو تکھنا بھی روزے میں ناحائز نہیں کیونکہ یہ صورت دھوال داخل کرائے کی نہیں ہوتی ہامحمہ کفایت اللہ نمفر لیا'

انجيشن يعدروزو نهين ثوتيا

(الجُمعية مورجه ٣٢ قروري ٢ ١٩٣١ء)

(صوال ) بيمال طاعون كي مدري تجيلي بوني في اور رمضان كاممينه سے بعض روزه دارول بروزه و عات میں حیال حفظان محت مون مکوانی کاف بذراید انجکشر دواجهم کے اندر دوخل ک کی روزہ جاتار مید

ے (جواب ۲۸۶) انگیکشن (جس ئے اربی سے دو براہراست منذ غذاؤدوالور ایکن میں ندینیے) موجب افطار صوم نمیں أمر جدع وق میں دوائلی ت عکریہ موجب فطار نمیں (۱) محمد کفایت ابتد کان بلدین

انجکشن ہے روزہ نہیں اُو مُا

(المعية مورف ٢٢ماري ١٩٢٤)

(صوات) سلسه (جواب ۸۵٪) ایکش کے زرایعہ سے اگر (داکا جسم جوف بدل میں نہ پہنچ توروزہ فاسد نہ ہوگا کرچہ دواکااثر سارے جسم میں سر آیت کر جانا ہو ۔ محمد کفایت اللہ غفر ایہ 👚 .

# كتاب الزكوة والصدقات

# پہلاباب کن چیزوں پرز کوۃ ہے

مال تجارت میں نفع شامل کر کے ز کوۋادا کی جے

(سوال ) ایک متحص نے براروپ ایک کاروبار میں لگائے لوراس براروپ سے و قبا فواتی تربید و فرو طنظ کر تار باسال تھر کے عداس کو تین سوروپ فائدہ دوا قوز کو قابل اردوپ پر نکالی جائے تی یا تھے ہ سوروپ پر جمیع اقر جمروا

(جواب ۲۸۶) مال تجارت اگراہدا میں مقدار نصاب ہو تو عد حو اِن حوراس کے ساتھ منافع کی بھی کوڈر پاچاہتے، مفقط

ز کوۃ آمدنی پرواجب ہے مشینری پر نہیں

(سوال) میرا انگریزی چهاپہ خانہ تقریبایس برار روپ کا بلاش سے غیرے ب اور سود مناوبہ حم کیار کفالت سے پاک وصاف بے آنجہ عدد مشین ویگر سامان سے مرتب مشین ویگر سامان شین اور ٹوٹ چھوٹ ہونے والیت اور جو مشین ویگر سامان خرید کیا جاتا ہے ووائر فروخت کیا جائے تو نسف قیت یا کم ویش پر فروخت ہوتا ہے اور بعد پرانا ہوئے کے تو بہت کم قیت رہ جاتی ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آس پر زکو ہواجب ہے انہیں ؟ نیاز متدامیر مرزا

(جواب ۷۸۷) چھاپے خاند اور اس کی مطینیں مال تجرت نمیں ہیں بلعد آلات طبع میں ان کی قیت پرز کر قواجب نمیں ان سے جو آمدنی جو تی ہے اس پر بھڑ وط معیند معلومہ ز وقواجب ہو گ جو سامان کہ فروخت کرنے کے لئے تیار ساج نامو یا خریدا جانامویا توالہ میں آنامواس پرز کو قواجب ہو گ ، دہالمة العلم

> سونا'چاندی کے زیور میں جڑے ہوئے جوابرات پرز کوۃ نہیں ۔

(سوال) جس چاندی سونے کے زاہر الل جواہر الت جڑے ہوئے ہوں اس زاہور پرز کو قاوا بہت بنایا

(٩) من كان له نصاب فاستفاد في اساه الحول عالاً من حنسه صعمه الي ماله وركاه سواء كان المستفاد من سامه ولا المصنية و المستفاد من سامه ولا المصنية على المستفاد من سامه ولا المصنية و المستفيات الم

نسين؟ المستفتى نمبر ٢٠٦ ماذظ تورجمال امام محيد سمر الدختل لدهيانه ٢٦ شوال ٣<u>٩٣ ا</u>ه م ١٢ فروري <u>١٩٣٨</u>ء

(جواب ۲۸۸) زیورجو چاندی اور سونے کا بواس میں بقد رچاندی سونے کے زکوۃ فرض ہے: ایکنی آمر اس میں جوابرات ہوں توان کی مالیت پر ز کوۃ فرض خمیں ہے: مصرف چاندی سونے کی مالیت پر زکوۃ ہے کہ بیائے سعادت میں زکوۃ کا سند امام شافعی کے فد ہب کے موافق مکھ ہے کیونکد مصنف اس کے شافعی ہیں۔ مجمد کفایت املد کان املد کہ

سود کی رقم پر ز کوقاواجب نہیں

(سوال ) سیونک بینک ہے جو سود وصول کیا جائے اس رقم پرز کر قواجب ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۵ متر بی نس فال ابور ۸ محرم س<u>س سا</u>چ م ۱۳۳ پریل ۱<u>۹۳۳ و</u>

(جواب ۲۸۹) سود کی خاص رقم پرز کوة واجب نسیس کیونکدوه سازی رقم واجب انتصد ق ب(۰) محمد کفایت الله کان الله له '

نوٹ پرز کوۃ

(سوال ) اگر سمی شخص کے پاس نقر روپید نہ ہوبائد دو چار سوروپے کے نوٹ ہوں اور سال ٹھر گزر دیکا ہو تواس پرز کو قواجب ہے یا نمیں ؟ نیز نوٹ کی ز کو قابش نوٹ دے دینا جائز ہے یا نمیں ؟ بیوا توجروا المستفیمی نمبر ۵۱۵ محمد سلیمان میوائی ۴ جمادی الثانی ۴۳ میروس م ۱۳۵۹ مردر <u>۹۳۴</u>ء

(جواب ۲۹۰) جس کے پاس نقدرو پ کی جگه کرنی نوث بین اس پرز کوة فرض بے زکو ہیں اوت رینا جائز ہے گرجس کو نوٹ دیا ہے جب وہ اس کو کام میں لے آئے اس وقت نکو آواد ہو گی اگر نقدر و پید زکو ہیں دیاجات تو دیتے ہوئے زکو آواد ہو جاتی ہے، محمد کفایت انتداکات انتدالہ

؛ ) بوالملازه في مضَّروت كل منهما و مصوله! و لو تيرا او حلبا مطبقا لانهما خلقه المعابدين كنها كمنف كانا الح رالدر المدنار كنات الزكاة نامركوة العال ٣٩٨٧ طبع صعيد )

(٣) لاركاة في اللالي: والحو هر أوان ساوت الها اتفاقه الا ال تكون للتجارة: والا صل ان ما عنا المحرين: والسوانم امما يركي سية التحارة الع را الدر المحار: كتاب الزكاة ٢٧٣/٣ معيد.)

(٣) فان علم عين العوام لا يحول له و يتصدق به بهة صاحبه الخ ( رد المعجنار كتاب الميوع؛ باب المبع القاصد: مطلب فيمين ورث مالا حوامة ( ١٩٠ صعيد) (٣) بي شم اس.فت قدك بـبّ ر ك.ف يخيج موابع تاقدكيل بـ اس تر تح فوف كم يجيح مونا تميم و بتبعد اب يزو تحرين كيا

عدد الرسى فوت على ير كوقاد دوجات في الواع النفوالاال كوكام ش الفالي

تنخواه جوبيحتني نهرمو اور مركان يرز كوة نهيس

(جواب ۲۹۱) اس مکان پرز گزه واجب شین ۱۵اور اس کی کرایه کی آمدنی پر بھی جب که وہ خرخ جوتی رہتی ہے 'جمعیٰنہ جوتی ہوز گزه واجب شین ہے ، وہ نظامہ تھر کفایت اللہ کان اللہ ۔'

شيئر زبرز كؤة

(جو اب ۲۹۲) سمپنی تجرت کرتی ہے توز کوۃ جمع شدہ رقم پر ہو گا داگر کرایہ وصول کرنے ک سمپنی ہے توجمع شدہ مال پرز کوۃ منیں بعد حاصل شدہ نفیر پر ہوگی، اعجمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ:

ز کوة کی جمع شده رقم پرز کوة نہیں

(سوال )اکیب آدمی کے پاس ز کوڈکا روپیہ جح ہے کیاس میں بھی زکوۃ فرض ہے؟ المستفتی نمبر ۲۵۸ مجیدی وافانہ بمبنی ۲۵ ربب ۲<u>۵ سا</u>قه ۲۲ اکتر ۱<u>۹۳۵</u>ء

<sup>( )</sup> دیکینے سئی ٹیم ( ۱۳۵۷ء ٹیم تیم ار کا کال ال ای ٹیس (رز فقائٹ کے ڈی بوٹا ٹر طائب و حدیہ کوں انتصاب ماعیہ الح ( دسدیہ کتاب الزکاف ۱۷۴/۱ ط کو لتہ )

<sup>(</sup>٣) و مها فوع المعال على حاجته الاصلية الح وفندية كتاب الركوة 1 ١٧٧ مكتبه وشيدية كونه ) (٣) يَنْ كُنُّ مُنْ تَعْمُ هُوهِ لِمَّ مِي مِنْ مُورِي هِي مِن كوفرونت كرنى وكهذاك الله تجارت والحوارات يه كوتون لو الركسي فق شود قم سے جزي قريم كر چران كوفرونت تمثل كرنى بلند لوكول كوكرا نبه يروي ہے تو يہ كروہ جزير مال تهرمت و مكن قرائزة گال مرف مزافى يردك

# (جواب ٣٩٣) ز كوة كى جمع شدور قم يرز كوةواجب مين، محمد كفايت الله كاك القداء

# اولاد کی شادی کے اخراجات مانغ ز کوۃ شمیں

(سوال) ایک آدمی کے پاس نصاب شرطی روپید موجود ب نگر اس کی اوار وکا فکاح نمیں ہوا ہے اور غاہر می سباب معاشی اور کے داسطے بھی نمیس میں منر وریات مذکورہ باتی وائن صدید میں داخش ہیں۔ میس ؟ المصنفیتی نمبر ۲۸۳ مولومی اعظم الدین از تجار ( افریقہ ) ۱۲رمضان ع<u>رف میا</u>جد ۹: مہر 1978ء

(جواب ۲۹۴) او او نابانغ یبالغ معذورین کا نفقه توباپ کے ذمہ ہے (۱۰۰س کئے تحص نفقه حواثی اصلیہ میں اعلی سے میکن ان کی شادیوں کے رسی اخراب سے کا تصور حواثی تصلید میں واحل تعمیل ہے اور وہ مانچ دجوب زکوقت محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### واجب الزكؤة چيز پر ہر سال ز كؤة واجب ب

رجواب ٢٩٥) برسال: كوة اداكرني وكيء اور الربرسال تمام يربوري رقم موجود وي تو

ر ١ ) يُتَاكِّم إِنَّهُ مَا أَمُّ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنَّ أَنْ مِنْ الرَّالِيَّ، أَوَلَّكِي فِي اللَّمِ "وسبه الراضه ملك مساب حولي أو في الشامية فلأوكو في سوامه الوقف والخيل المسبقة لعدم الملك ( رد المحتار "كتاب الركاد ٣٠٩. ٣٠٥ معيد )

<sup>(</sup>٣) و نفقة او لاد الصعار على الاس( هدايه اباب النفقة ٢ ' ٤ \$ \$ " شركت عدميه اصلال )

<sup>(</sup>٣) . وطرحه اي شرط فبراص (دانها حولان الحول وهر في منكه: و تمنيه المال كالمراهم والدسر لعينهم. لنتجارة باصل الحلقة لصرم الركة كنفيدا امسكهما الحر (الدر المحار) كناب الركة ٢ ٣٩٧ سعد .

موجود ورقم (لیتی بورے سوروپ) کی ذرکوۃ دبی ہوگی ابستہ اگر ایک مرتبہ سوروپ کی زکوۃ (شار ۸۰) اواکرنے کے حد سوروپ ندر ہیں اور دوسرے سال کے فقیم ۸۷ سرہ جا میں تو ۸۸ کی ذکرۃ واجب ہوگی لیکن اگر سوروپ پر ہی پھر سال گزرا تو سوروپ کی ذکوۃ اجب ہوگی اور دوپیہ حقیقتد رہنے کے سنے ممیں ہے باتھ کام کے بڑھانے کے لئے ہے اس کو پیمار محفوظ رکھناا مل کے خواف ہے اس لئے اس کے رہنے اور کھنے ہیں ذکوۃ ساقہ ممیں ہو عکی۔ انجمہ کفایار موگان اللہ لہ و بل (نوب ازموب) ذکوۃ کا حرب کرنے کے لئے قمری س کا انتظار ہوگان

> (۱) يمه آمپنی ميں جمع کرائی ہو ئی رقم پرز کوۃ نہیں مراکب

(۲) پراویڈنٹ فنڈ پر جب تک وصول نہ کرے ز کوۃ نہیں در پرفترین سے کا انداز

(٣)شيئر زېرز کوه

(۴) اُاکفانہ کے کیش سر ٹیفلیٹ پرز کوہ

(۵) نابالغ کے مال پرز کو ہ نمیں 'وئی اس کی طرف سے اوا نہیں کر سکتا

(٢) حساب ز كوة ت كئي مير كى رقم كانتهار

(صوال) (۱) زید نے اپنی زندگی کاندمہ تیں ہڑار روپ میں کی کہنی ٹس کر کیا اور ہر سال ایک سوئیس روپ (۱۳۲) یمدہ ممکنی کو جمیعیا ہے وریافت طلب اسریہ ہے کہ آیر زید کو اس قشم کے روپ پر ز کو قاداً ریا چاہتی پائس اور اگر وہ ادا کر ناچاہے تو یا تمنی ہزار روپ پر ادا کر راہ چنے پائس دوپ پر جو سال میں ججیے گیر ہےائی رقم پر جوابتد استدمہ ہے ایمی تک کہنی کو وی چکاہ (دیمہ کے معمول قواعد و نسوا ہا ہے گیا ہے) غالبًا واقف ہول کے کہ تا تکھٹ میں د مقررہ یا ناگمائی وفات جمع شدہ روپ کمپنی ہے وائس شیم لیا جاسکتا)

(۲) زیدا پئی شخواہ ہے تھے روپید ماہوار پر اویڈ نٹ ٹکالنا ہے اور دورو پیدیتراند سر کاری میں تی ہوتارہتا ہے اور پر رقم مشماکر کے شخواہ کئی ہم ہذاتید پر اس قسم کے تفح شدہ دوپ پر زکو قرش ہے الیس ؟ (۳) زید نے کمی تجارت کے کمپنی میں تمن بڑار روپ کے بھے ٹریدے ہیں کیکن ایمی کساس کوئد کوئی نخع ملاہے اور نہ حساب ہے واقف کیا گیا ہے بغذا ایک صورت میں زید کو اس دوپ پر جو اس نے شریداری حصہ کے لئے کمپنی کودیئے ہیں نہ کوڈو ٹی جائیے ہیں۔

<sup>(</sup>١) في الدر المحتار نام ولو تقدير اللقدرة عنى الاستنجاء ولو بتائمه وفي الشامية! قوله امم ولو تقدير النجاء في اللغة : وفي النسرع هو نو مان حقيقي و تقديرات فالحقيقي هو الوردة نائو لمة والتباسل! والنجارات والتباسل والنظامري المنافقة على المنافقة ١٩٣٣ هي يده! ويد نائهه (ردامه حتار كتاب المركة ١٩٣٢ هي معيم معيد) (ج) و منها حولان الحول عي المال! العيرة في الركالة الحول القدرات كافي القيم (هديمة كتاب المركة! الباس ١٩٥٤ العرب (١٩٥٢ كيه وشهيمة كونه)

(٣) زيد فالخاف يكش مر نيقليث فريدا بهذا دريافت طلب بدامر بكد آيازيد كواس دوپ پرز كود ديناچ بينج جينت مي اس كيش مر نيقليث فريدا بي ياس پر جواس وقت اس كي قيت حسب بيدو تي بي ؟

(۵) زید ایک ناباغ چد کادلی ہے اور نابانغ صاحب جائمید او ہے دلی کو نابانغ کے مال میں سے مابانغ کی حرف سے زگز قاد ارکر کی جائم بیر شمیس؟

(٢) حباب ذكوة كے لئے مرك رقم بھور قرضد كے سمجى جائے كى ياشيں؟

المستفتی نمبر ۷۲۵ عزیزار حمن عمای (شلع جونیور) فزیقعده سیستاره م ۳ فروری (۱۳۴۰) (جواب ۴۹۳) (۱) یمه کی رقم پر (تین نبرار شلا) یادا کرده رقم پر زکوق نیس کیونکه اس کی وصولیانیا اس شخص کے لئے تنتیج شیس(۱)

(۲) پراویڈنٹ فنڈمیں جمع شدور تم پر کھی ز کو تنمیں بعد وصولی کے حوال حول پر ز کو ہوگی ۔ .

(٣) ہاں اس روپ کی ز کوقاد کرٹی ہو گی<sub>اد</sub>ہ،

(۴) س پر بھی ز کو دوی ہو گی اور اتنی رقم کی جانے کو خریداہے en

(۵) بابالغ پرز گوة واجب نمیں نداس کاولی اس کی جائیداد اور مال میں ے ز کوة داکر سکتاہے ، د،

ِ ( ۲ ) لمان اگر عورت وصول کرنے کا ارادہ رکھتی ہواور خاوند او اکرنے پر تیار اور قدر ہورہ کھر کفایت نند کان اللہ لا

## بیوی کے زیور کا مالک کون اور ز کوۃ کس پر؟

(صوال) (۱) مستورات کے پائر ایورات محمقدار ضاب ہیں جن میں سے کچھ خاوند کی حرف بے چ'ھائے ہوئے ہیں در کچھ اپنے شیکے سے اللی ہیں کی کاز ور انگ انگ خاوند والد اور میدوالا انساب ب برابر ہو تاہے اور کسی کاووٹوں اس سر نصاب کے برابر اور ہندو ستان میں بیز ایورات خوند کی ملکیت شار فی جاتی ہے اس لئے کہ جب بھی موقع پڑتا ہے گئے رکھ کر کام چوالیں ہے اور پڑھائے وقت بھی بچھ مشر کے شیس سمجھاج تاکہ جدی کی ملکیت ماہ یا ہے افسیل محصل بے جہا ہمو تاہے کہ بید لڑکی کی سسر ال سے بیا ہے۔ یاخہ ند کے شنبوالے کہتے ہیں کہ برو پر استقدر زیور پڑھائے جضور کو بور کی افتیت ہوگی کہ سب قشم

(1) منتخ هد وارت کے معنوں تنتی منبور اور دا موقعہ و رک وقت مشروعت پہلے مر پائے برادی رقم من مووے و بیس من معال نے انگا انوام کی اس کے اسام کہ ملکہ یا معمل میں اور

(۴) کوئک ایس تی بدمال س کافکت میں نعیں آیاہے (۳) اگر چہ نفتی تفصیل مطوم نیہ : و ( پر کافک

(٣) نُتَّرُهُ وَسُوْلُ وَمُرَاكُمُ الْمُسَامُا مُجَارِكُما فِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وفي قوله عقل و بلوغ الح فلا تحر على محبودا و صبى لا مها عبادة محصة و لبسا محاطس بهي الح ر رد

الممحنار كناب الركاة مطلب في حكم المعنوه ٢٥٨/ ٣٠٠ سعيد) (١) البد تو رز وقاد كية تتابذره بال في توة النهي مركبي و

، مدر. ماہانہ پھت پر سال ختم ہو نے کے بعد حساب لگا کرز کو ۃادا کی ج ئے

(سوال ) کسی تحض کو ہفتہ واربایہ بوار ساتھ روپ کی جستہ بواور کی اویا ہفتہ کم ویش ہو توس سے بعد وہ کیے زکوۃ دے ؟ حساب با تاعدہ اس کے پاس میں ہے ؟ المستفعی نمبر ۸۶۲ علی محمد صاحب (ڈنڈری اسکاٹ نینڈ )۲۲م مرم <u>۱۳۵</u>۵ سے ۱۹۲۵ میں ۱<u>۳۵</u>۲ء

(جواب ۷۹۸) نتم سال پرجم فقر مالیت موجود بهوجس میں اصل اور فغ سب شامل بوگاس کی زکوقاد اکرنی بوئی مشاکماتید سے ساں میں دو بڑار روپے تنے اور سال ختم ہوئے پر دو بڑار اپانگی سوکی مالیت نقی تو دو بڑار پانچ سوکن زکو تاو آر فی جائے خواہ فض کا ماہواری حساب اور مقدار معلوم ہویاتہ ہود،) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

## امانت يرز كوة

(سوال) نید کیاس بیتم نباغ کی الات میسورت روپیداور سونے کے ہے زید نے الات تبتد اپنے پارس لگی کے ہے زید نے الات تبتد اپنے پارس کی کی الات کیا الات کے مال پرزید کافرض کے کر زکو ہوا آرے ؟ المستقی فمبر ۱۹۵۲ شخص معد میں صاحب وی ۲ ارمضان ۱۹۵۵ سام ۱۹۲۰ میں ۱۹۳۸ میر ۱۹۳۹ میر ۱۹۳۹ میر (جواب ۲۹۹) باباغ فیر مکلف (جواب ۲۹۹) باباغ کے مل پرزکو قرض میں زید ائین ہالکہ فیس ہے، مک باباغ فیر مکلف ہے اس کے ندائین پراورنہ مالک پر کئی درکو اکر کالازم فیس (م) تحد کھا بیت اللہ کان اللہ الد او بل

<sup>(</sup>۱) تختل "بدست شم فسند در من کاه تنبار بوگافار به دونول هائے کے احتراب سند سنت بین اس جمال پر توریت والمنک "جو با بادیم آنر آنوا آنویس بود و روی این الدند اندامی استفاده می اثناء الحول مولا من حسد هنده الی ماه و با برای این الدستفاده در بدمانه اولا و بای وجه استفاده صده النج ( هدنده کتاب اثر کاه ۱۹۵۱ و شدیده) (۲) پیشتر اند سر ۱۳۰۰ خاتر شری

ز کوُۃ سال گزر نے کے بعد واجب ہوتی ہے

(موال) نید کیاس چندی سوئے کا کوئی چیز میں اور گزشتہ سال زید مقروض تفااس سال آخھ ماہ کے اندرزید کے باسی بھعد سے تم روپے ہیں ابھی، لیڈ کور پر ایک سال میس گزرا ایک صورت میں تو زید پر زکو چواجب منسی المستفتی مولوی محمد رفتی صاحب دالوی

رچه در دور بسب مین مستقلی سران مدران مستقلی و در در به توز کوده اجب الدواجو گل ، دحواب ۱۳۰۰ بال این داجب نسی سراپورامواور قم موجودر به توز کوده اجب الدواجو گل ، محمد کفایت ایند کان الله که رفایلی

س کے قرض لینے ہے زکوۃ ساقط نہیں ہوتی

(سوال) بنده دوده به اوراس کیات آخد تو سونات بنده کی بی آخ فیره بنده به کرد بن رودیته بین گیر کرد به دیته بین گیر رکه آنته بین مسلسل کی سال تک یک کیفیت د بخ به ب ابته تین سال به بنده کیاس ند کورهاا بوت کی چیزین موجود هیں ایک صورت میں بنده پر زُوقا ب به اجب به المستفنی مولوی محد دفیل صاحب والموک

شوہر مقروض ہو توہیوی ہے ز کوۃ ساقط نسیں ہوتی

(سوال) میں مبلغ پٹے سوروپ کا قر ضدار ہوں اور میر گردہ ک کے پس مبلغ ۵۰۰ صدروپ کا زور ہے یہ صرف سن کی ملیت ہے اس کے تمام افزاجات کا میں کفیل ہوں نیز یہ کہ میر سے پائ وَلَیْ رقم تاتہ شرو میں ہے اس زور کی زَواداکر فی چیئے یا شیس ؟المستضعی نمبر ۱۸۱۸ مجمداور شد صاحب انساری انی بی مشلح کرنال ۲ اجروی اول <u>۳۵ ساتھ ۲۲ جوال</u> کی <u>۱۹۳۶</u>ء

ر جواب ۳۰۴ ) زیور کی مالک و ی ہے وہ قرضداً رئیس زیور کی ز وقاد اکر ٹی اس پرا زم ہے د۔ محمد کافیت اللہ کال انتداء وہ کل

رہائٹی مکان اور گھر بلواستعمال کی چیزیں نصاب زکوۃ میں شار نہیں (سوال) ایک تو می میلندونہ از تین سوروپ کے قریب مقروض باس کے پاس ایک مکان رہ آئی

<sup>( )</sup>و پیکتین صفی نم ۲۳۳ هاشید نمبر ۲

۴) ولو کان لدین علی مقر فو صن الی ملکه لزم رکاة مامصی و نبوبر الایصار کتاب الوکاد ۲۹۷٬۲۹۳ بعد،

<sup>(</sup>٣) كيونك شوير كاقرض الارعادة مي كي ذه منسيس فقط

قیت دوہز ارروپے کا ہے اور رہائتی اسٹیٹ کے اندر تین قطع ہیں جس کی قیت تین سوے زائدہوگی اور مونیق گائے نظر کی گئے۔ اور رہائتی اسٹیٹ کے اندر تین قطع ہیں جس کی قیت تین سوے زائدہوگی صد روپ سے زائد نشیں ہور قریب دیں بارور س بخر کی ہیں علادہ اس کے گرکا معمر کی سامان ہے جو مکان دوہز ارروپ کا ہے وہ تراپ پر دومر ہے کو دیے گیہ ہے گرجب ضرورت ہوتی ہے تو قوہ بھی اس میں رہائتی کرنی پر تی ہے کو نکد اگر اس میں شرح ہیں تو پھر دومر امکان کراپ پر لیمان پر تاہدور ہی تین مکان رہائتی کرنی پر لیمان تاہدور ہی تین مکان ہو ہوگی ہے گئی دہ تراپ کی سے میں اس کو تھی تاکی اور میں اس کو تھی زائدہ میں ساحب انصاب ہوگا کہ میں وہر کی گئی تو بوالد کی تاریخ بھر کی المصندی میر میں اس کو تھی ساحب انصاب ہوگا کہ میں اور میں اس کو تھی رہائتی ہے گئی المصندی میر میں اس کو تاکی کی میں ساحب (ج

(جواب ۳۰۳) مکانات اورگائے تیل بھینا بھریاں اورگھر نے اندراستعال کرنے کاسمان نصاب زکوچیس محسوب شیس ہوتا ۱۰۰ جانور آگر سائمہ ہول بیٹی ان کو کھانا نہ پڑھے جنگل میں چر کرزندگی مر کریں توان کی خاص تعد دیرز کو قاتل ہے مثابہ تمسی کائے بھیٹس دیاور جا بسی بھیڑ بحری ۱۰۰ اگر ان گ گھرے کھانا بڑے توان برز کو قواجب نمیں ۱۰۰ بھر کھانے اللہ کان القدالہ 'وہل

(۱)ر ہائش ہے زائد مکان پر بھی ز کوہ نہیں

(۲)اد ھار فروخت کئے ہوئے مال پر زبکوۃ

(٣)ز کوة مکان کی قیت پر شیں آمدنی پر ہے

(۴) گھر کی ضرورت ہے ڈائد غلہ پر ز کوہ نہیں

(۵) تجارت میں زکوۃ اداکرنے کاطریقہ

(۲) تجارتی سامان رکھے ہوئے مکان پرز کوہ نہیں

(سوال ) (1) اُر کوئی مکان طاوور ہائٹی مکان کے رئین رکھا گیا ہو تو کیوائی پرز کو قواجب ہے۔ شیر رہ

<sup>(</sup>١) قو له وفارع عن حاحته الإصليه (و هي ما يدفع الهبراك عن الإنسان تحقيقا كالمفقة ودور السكني والإن الحرب والخياب الصحناح اليه لدفع الحروارا و"او تفديراً كالفين اقال المديون محتاج الي قصاله وكالالات الحرقة واتات المعرل و دوات الركوب وكنت العلم لا هلهه الح (د المحتار كتاب الركة ٢٩٣٧ معقد) معقد ) ٢١ تصاف القر والحاموس نلاتون سائمة الحرابور الابتصار على العر المحتار كتاب الزكاة بات وكالا المقد . ٢٨ عمل معتار القر والحاموس نلاتون سائمة الحرابور الابتصار على العراق المحتار كتاب الزكاة بات وكالا المقد .

راح، فسأل المم ضافا أو مغزا أرموك و قبها شاة الح (تبوير الانسار "كتاب الزكاة باساز كوة العم ٣ ٢٨٦ سعيد ) (٤) حتى تو علمها نصف الحول لا تكون ساممة و لا تجت فيها الزكاة ( هديه "كتاب الزكاة باسا في صدقة السوام ١٩٧١ كوت )

(۲) تاجراوگ اوحارمان قروعت ترت رہ جی اور یہ حد نصاب کی زائدر قر کنی کی سررہ تک و صول تمیں ہوتی کیٹن وصولی کا مید و تی ہے اب وصول شدہ رقم پر زکو قوادیب ہیا کل اصل رقم پر ۴

(٣) ٱگر كوئى مركان بالفر ض پي ئئية كرين كياجائية اوراس كائرايد چاپيس روپ سال آتا أدويازا ند تو ز كوة مكان كي آمد في پرواجب بيدا صل خريد يؤينگية لريز؟

(۴) گھر میں عادوہ نشروریات کے نفہ پزار بتائے بیٹ فروخت کی مثیں ہوتی ٹیکن زا مدینتے پر فروخت کردیاجاتا ہے کیان پر بھی کو گوفت؟

ر یو با جنب بیان می گذاشد. (۵) مال تجارت میں اکٹرا نامٹی رہتی ہے سال میں برار روپید وصول ہو تا ہے توڈیڑھ برار کامال اوسار میں جاد جاتا ہے اس صورت میں زُوقا کس طرح رق دی جائے؟

(۱) مااوُدرِ انْشُ رِكَانِ سَـاً مُروه ثَيْنِ مِكانِ خريد سَنَة جائيشُ اوران مِينَ بَيْتِهِ تَجَارِقَي سامانِ ال دوجاب ة ان مِكانُون پرزُ مُؤداجب بنا ميس؟ المستفتى فمبر ۲۰۹۳ حافظ محمد رفيق صاحب ( بسبس) ۳ شوال ۲۵ساره ۵۲ مبر ع ۱۳۳۳م

(جواب ٤٠٣) (1) مكان پرياس كى قيمت پر توسمى حال مين ز گوقشين خواه رمائن جوياند دور، بال اُمر - كانات كى تجارت ك باتى بوتورند شيرت ال تجارت دو بات ك ن ك قيمت پرز موجو ك-

(۲) وصول شده پر بعد وصول کے (۲)

(۱۳) نمبراد تیکیو د بر سریسر فیسر تا سریس

(۴) نمیں ایسے نلہ پر جس کو فروخت کرنے کی نہتے نمیں ہو تی زکو قواجب نمیں ۴. (۵) ساں تمام پر جومال اور نقد موجودے اس میں سے قرطن مشماکر کے باقی کی زکو قواد انکی جائے ۶۰

(۱۵) اگر او در کانول کوپه نیت تبارت خرید آنیا جو توان کی قیت پرز کوچه بو گاورنه منین د محمد خفایت امد

(۱) به ند بیان نیز دانی به این توسیدان تجاستان به سه قواند را با دان ادر پایستان حسر زگود بازد کا ولا انسکسی و محر ها دوالیه سوللمحدود الله را لمعجاز کتاب الرکافا ۲۳ ۲۳۵ تا صعبه ا

٢ و وقع كان الدين على مقر ملى او على معسرا او معلس عى محكوم به فلاسه .
 عدمت الحرار الدوالمحدرا كذات الركافة ٢ ٢٩٠٠ ٢٩٦٢ طح سعيد )
 ٣ أنهارت أن ثيت باساس تاس عالم كان إلى دجها أن في دعه أن أن وقت أن أن تجميع إذا كان المحمد ،

حارية ويو اها لمحدمة بطلت عبها الزكافة " وان يواها لمتحرة بعد ذلك ليم تكن للمتحارة حتى بيعها فيكوب في نسها ركوفو هدامة كتاب الركانة ١٨٧٠١ مكتبه شركت علميه ملتان ، ٤، من كان عبيه ويرابعيط بيد له وان كان ماله ،كلرمن ديمة ركى العاضل اذا بلع عبدا ،هديمة كتاب

الركوة ١٩٨٦/ شركت علصه ملتك ) (٥) او سة النحارة هي الدروص اما صريحا ولا بد من مقارعتها لعقد التحارة ( اندر المحتار كتاب الركاه ٢ ٣٦٧

امدادی فنڈ پرز کوۃ!

(سوال) متعلقه زكوة امدادى قند

(جواب ۴۰۰) محصے کادوروپیہ جو جماعت کامشتر ک روپیہ ہوادر لوگول کے کام آنے کے لئے جتی ہویا مجد کاروپیہ ہواس میں ز کو قوادیب منیں ہے اور جو روپیہ کسی کی ملکیت ہواس میں ز کو قواجیب ہے، محمد کاروپیہ ہواس کم کفایت اللہ کان اللہ لہ و ملی

> سونے چاندی کے زیورات پرز کو قواجب ہے۔ (انجمعیتہ مور ند ۸انو مبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) (۱) کیا سون چاندی کے زورات پر زکواز ٹی آئی ہے (۴) معلوم ہو ہے کہ اہام شافعی کے مذہب میں زیورات پر زمواۃ نمیں ہے کیا لیک مختص حفق کساتا تا واحفرت امام شافعی کے اجتباد ت استفادہ کر سکتاہے ؟

> جیز کی ز کوۃاور قرمانی بیدی پرہے (اخبرالجمعید مور خد ۸انو مبر <u>۹۲۵</u>ء)

(سوال) دستور دنیوی کے مطابق یوی کو جیز میں زیورات ملتے میں وہ خود کو کی روپ نسیس کم سکتی اس حالت میں زیور کی زگوۃ ک پر مائد ہوتی ہے ' بعدی پر یافاوند پر اگرا اپنے زیور کی زگوۃ فودند ندے تو کیوہ گنادہ کار ہوگا؟ گرخاوند جیز کے مال اورا پہنے کمائے ہوئے روپ سب کی زگوۃ خود اواکرے تو عمید ایا حتیٰ کی قربانی اے وہ مختصوب کی طرف سے عبورہ عبورہ کرتی چاہئے ' یو ایک شخص ایشنی اپنی حرف سے کرنی

 <sup>(</sup>١) و سبيه ، ى سبب افتراصها ملك نصاب حولى و في النسامية فوله ملك بصاب ' فلا ركاة في سوائم الوقف'
 و الخيل المسلمة لعدم الملك (رد المحترا كتاب الركاة ٣ ٩٥٩ سعيد )

<sup>(</sup>٣) على عمرو من شعيب على اب على حده أن امرا تين اتنا رسول الله كُلُّةُ وفي بيدبهما سواران من ذهب ققال الهمنة . الرديان ركزية فقاك لا فقال الهمة اتحجال ان يسروكها الله بسوارين عن مار قالماً لا قمل قاديا زكوته (ترمذى: انواب الزكاة مات ماحاء في زكاة الحلي 1 4 1 مم طبع سعيد )

<sup>(</sup>٣) كيوكل دومر بـــ كند مب ير تخل بلغ خدمرت شديدة كي جائز اشين ادريد ما يول فر دوت أنتش قولها عند الصوورة : ظاهره انه عند عندها الايجور ورد الممحتاز اكتاب الصلاة ٢٨٥١ طاسعينه )

ئافى يوكن<sup>°</sup>

ہ میں ہوں ۔ (حواس ۷۰۷) عورت اپنے: پوراور جیم کی مالک ہوتی ہے اورای کے ذمہ اس کُ زَرَ وَقَادَبْ ہُوتی ہے ۔ ہے، اداور چونکہ اس کے پاس : وقاد اگر نے کے لئے روپیہ شمیں ہوتا اس لئے خاوند سے ہے کر اداکر کی ہے ۔ ہائی ہے اور اپنا سمان ہے کہ اداکر ہے نے کہ داب اس کے ذمہ ہے اس طرح ہے۔ وہ ہے ، منگ داب ہوتی اس کے خاتی ہے ۔ عورت دنگ ضاب ہوتی اس کی طرح ہے۔ عورت دنگ ضاب ہوتی اس کی طرح ہے۔ عمرت المحد منگ خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے ۔ عمرت المحد خاتی ہے۔ عمرت المحد خاتی ہے۔ عمرت المحد خاتی ہے۔ عمرت خاتی ہے۔ خاتی ہے المحد خاتی ہے۔ عمرت المحد خاتی ہے۔ خاتی ہے کہ خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ خاتی ہے۔ خاتی ہے۔ خاتی ہے کہ خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ اس کے خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ اس کی خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ المحد خاتی ہے۔ اس کے خاتی ہے۔ اس کی خاتی ہے۔ اس کے خاتی ہے

ز کوٰۃ کن چیزوں پر ہے

(التمعية موريد ٢٢ متبر إعلاء)

(سوال) ذيحوة كن چيزول پرت اياجائيداو پر بھى ب

(جواب ۴۰۸) چاندی سونے دربال تجارت پرز کوټافر ش ہے، عامانیداد جو تجارت کے گئے نہ ہو اس پرز کوټافر ش شیمیت ، جمر کنایت اللہ

> ز کوۃ اتر ض دینے والے کے ذہبے مقروض کے ذیبے نہیں (اٹھویۃ مور جہ ۳۳ متبر ۱۹۳۱)

ر صوال ) روپیه کسی کو قرش دنه دیا کیالار کی فقیم کا نظور انظیر تمین آوان صورت بیش ز وقامک ک امپ باید یون که امپر !

(جواب ٣٠٩) روپ ئے مالک ور وقوی ہو گی قرض کیلنے والے کے وسدز کو قسیں دو محمد کفایت اللہ

<sup>.</sup> ١ ، اتو كاد و احيد على البحرا العالق النالج المسلم ادا ملت نصان ملكاتاماً و حال عليه الحول الح . هدامه كنات الركاة ١ ١٨٥ مكتبه قبركت علسه ملتان :

عً , فان الاصحية واحيةً على كن حر مسلم مقبو موسر في يوم الاطبحي عن نفسه" و عن ولده الصعار" ( هد به كتاب لاصحية ع ٤ ٤ ٤ ثنر كت علمية املتان إ

ج. يصاب الدهب عشروان متناك والقصد ماينا دوهم
 كاب الركاة نام وكاة المال ٢ ٩٨٠ ١٩٩٧ سعد )

ر E و و لا في تبات البدن المحت لهم الدفع الحر والبرد اس ملك واناث السول و دور السكني و محرها . اذا لهر مو للمحارة رالدر المحتار كنات الركاف ٢ ٢٥٠٧ ع. ٢٩٥٠ سعد )

<sup>(</sup> ١٥ ) و المنطق صفي تميه المهام الأول الما ير تميد ٢٠

مپنی کے شیئر زیرز کو**ۃ** مانند میں میں اور کو**ۃ** 

(النمعينة مورخه ۱۳ الكؤر ۱۹۳۷ء)

(سوال) کسی سمپنی سے شرکاء آنو کس آم پرز کو قادا کرنی چاہئے آیار آماداکردہ پر ؟یا حسوں کے ڈیو یئر پیڈ پر جو کمپنی مصد داروں کو ہر سال کے اختتا م پر دیا کرتی ہے واقعے ہو کہ کمپنی کے حصول کی قیت تھٹی ہو جا رئتی ہے اور کمبھی کمپنی ٹیلی بھی جو جاتی ہے جس سے حصد داران کے راسالفال بھی ضائح جو جات ہیں ؟ (جواب ۴۷۰) کمپنی کے شیئر زیکا داکر دور قم پر جب کہ تجارتی ہوز کو قادا کرنی چاہئے ،،

محمد كفايت الله كاك الله له

نابالغ کے مال پرز کوۃ تنہیں

(سوال) بنا لخ کے مال میں ز کوچ فرض ہے یا ضیع ؟ آمراس کے مال میں ز وچ فرض ب تواس کے مال سے کالنے کا کیا قاعدہ سے ول اپنے پاس سے دے یا تابائغ کے مال سے نکا سے ؟ المستفعی مولاک حمدار ہوف خال میکن پور شلع فیض آباد

(جواب ٣١٦) مابالغ كال مين ز وقالام شين ١٠٠ محمد كفايت القد كان القدار"

#### دوسر لباب نصاب زگوة

سونے اور جاندی کے نصاب کی شختیق

<sup>( )</sup> مُجِعَدُ على الله ١٥٥٤ والله أنه الله

<sup>(</sup>٢) وَيُحِينَ صَلَّى فَهِم عَلَا أَنْ اللَّهِ فَهِم عَلَا اللَّهِ فَهِم اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَ

الذهبء واما الفضة فقد عرفت ان نصابه مائتا درهم وكل درهم اربعة عشر قيواطا يعمى سبعين شعيرة فتحصل في درهم سبعة عشر و نصف احمر و هوما هجتان و واحد و نصف من ذلك الاحمر فيكون مقدار مائتي درهم ستاو ثلثين تولجة و نصف ماهجة) ، اور مون: قطب الدين صاحب مرحوم نے مظاہر حق میں ماڑھے اون توے چاندی اور ماڑھے سات تو ہے س<sup>ی</sup> ار قام فرمایے ماور آنجناب نے تعلیم الاسلام میں چون تولے دوماشے جاندی کا ضاب اور سات تولے سازھے آتھ ماشے موٹ كانساب تحرير فرمايا ہے، ان ميں سے كون ساقول اصح بدار عارمه شام كي يه عبارت (ان العوهم المتعارف اكبو من الشوعي) ،، بم كا تركر تي ت-المستفتى نمبر ٢٠٩٤م يمين صاحب اعظم كُرْه 'وذيقعده ٥٦ساه م ١٩٣٥ري ١<u>٩٣</u>٨ء (جواب ٣١٢) مواناعبدائني صاحبَ كي يه شخفيق كه طاندي كانصاب تولے سازھے، پَنَ ماتے ہے اس نظر رید یر بینی ہے کہ انہوں نے رتی کواحم قرار دیکر جار جو کا فرض کر ایا ہے وہ یہ آیک تھن فرضی نظریہ ہے ورنہ آپ کی احمر ( گھونگی) کو خود معتبر کانٹے میں ر کھ کر جو سے وزن کَرے دیکھیں گے تووہ وُھائی جو نے براہر ہو گی ہیں بک مثقال ہے سوجو انسول نے بچیس رتی لیعنی تین ماشے ا یک رتی قرار دے لئے ما یا تک ایک مثقال کے سوجو تقریباً چاہیں رتی یعنی پانچی ماشے ہوتے ہیں یہ تقریباً کا لفظ میں ۔ اس لئے استعمال کیا ہے کہ احمر پورے ڈھائی جو کے برابر خمیں ہے باعد تم ہے میں نے خود تول مراور حساب کر کے وووزن مکھاہے جو تعلیم! ہاسارہ میں درج ہے اور مظاہر حق کے وزن میں اور میرے وزن میں لفظی فرق سے حقیقتہ دونوں تقریباً برابر ہیں کیونکہ انہوں نے بادن تولے بید ماشے وہلی کے قدیم تولے ہے ہتاہا ہے ور میں نے چون تولے ۴ ماشے روید بھر وزن کے تو۔ ہے جواب دہلی میں رائج بتایہ ہے قدیم تولہ موجودہ انگریزی روپیہ سے بقدر ہم ی<mark>ا ' رتی کے زی</mark>دہ تھ مو !نا عبدالحيُّ درہم کي مقدار ٢٠شے ١٦١ رقی قرارہ ہے ہيں اور بھارے حساب سے تقریبا ساڑھے تين ماشے ہوتی ہے اور ور ھم متعارف ۴ ماشے کا ہوتا ہے توشامی کا پیہ تول ان الدر ھے المتعارف اکسر من الشوعي بهري حماب ك بهي موافق عد محد كفايت الله كان للدار وبل

> قرض اگر مال تجارت سے زائد ہو توز کو ۃ واجب نسیں (ایٹموییہ مورجہ ۹ ۲۶ فوری <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) ایک مخص قرضدار جاوراس کاکاروبار چل رہا ہے لیکن میہ نہیں کہ اس کامر و مید قرضد ک

<sup>.</sup> ١ ) كتاب الركاة بيال بصاب الدهب والفضة ١ ٢٢٩ سعيد

رُ ٧) كلاب الرَّكاف باب ما تجب فيه الزِكاة ٢ ] ٩٩ دارة اضاعت ديسات الاهور (٣) حد جدارم ال زَلوة اور نصاب كابيان ش ٤ / مَتِدا شَيْعَ كُرا إِنْ

<sup>(</sup>٤) رد المحتار كتاب الركاة باب ركاه المال ٢٩٦ طبع صعيد (٤)

<sup>(</sup>۵) د کیکھیں صفحہ موجودہ ماشیہ نم

اوانیکی تک ہے دوائنگی خر طیکہ وصول بھی ہوجائے تو بھی ہا ارتک قرضہ رے گالیکن زیور ف کی آخہ تو سوروپے کا بھی ہے جو ہر طرح سے محفوظ ہے ایک مکان رہائٹی بھی ہے علاوہ ازیں حسب حیثیت سامان

(جواب ٣١٣) ربائش مكان اور گر ك اسباب خنددارى يس زكوة نيس بدروين و ے ذبور اور گوشہ طبیعہ اور مال تجارت میں ز کوقات جبکہ اوو بن سے فارغ ہو (۱۰)اُر اقر ض انتا ہے کہ مال تعجارت اور زیوروغیر ہ سب کوادائے قرض میں محسوب َ رنے کے بعد بھی قرض باتی رہتاہ یا غساب ز کوۃ باقی نہیں چتا توان صور تول میں ز کوۃ واجب نہیں باں اگر قرض کی اوا نیکی کے بعد انتامال چتا ہو جو نصاب ز کوقا کے براہر ہواور حاجات ضروریہ پوری ہونے کے بعد اس پر سال گزر جائے تواس کی ز کوقا واجب بوسِّ (٠) فقط محمد كفايت الله نفر له '

> ز کوٰۃ ہر سال او اکر ناضر ور ی ہے (الجمعية مورجه ٢٨جولا ئي و١٩٣٠)

(سوال) زكوة تكالا بواروبيه دوسر بسال زكوة كے لئے احساب ميں داخل بوسكات يانسيں؟ مثلہ ایک مخص نے ایک سوروپ میں ڈھائی روپ ز کوقائے سنے نکال دینے پھر دوسرے سال اس ز کوقا نکالے ہوئے ساڑھے ستانوے پراگری رہیں توز کو واجب ہو گیا نہیں؟

(جواب ۲۱۴) ز کوۃ سااہ ان و کلیفہ ہے اس لئے جس رویے کی زکوۃ ایک سال او اکر وی گئی ہے اگر دەرە بىيە آئندە سال تىك محفوظ رے اورىقد رنصاب بو تو پھراس مىں سے ز كۇ قاداكرنى ہو ك جب نصاب ے کم رہ جائے تو پھر رکوۃ شیں دی جائے گیں، محمد کقایت اللہ کان اللہ لیہ'

(۱) سونااور چاندی ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ چائے توز کو ہ کی ادا کیگی

(۲) چاندی بقدر نصاب اور سونا کم ہو توز کوۃ کی ادا نیگی

(سوال ) (۱)ایک شخص کے پی تھوڑا سااساب چاندی کا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سرسوں بھی ہے اور دونوں علیحدہ علیحدہ نصاب کو شیس چینچ آگر دونوں کی قیت کا ندازہ کیا جائے تو چاندی کے نساب کو

الركة ٢/٦٢ 'سعيد )

<sup>(</sup>٩) ديكهتر صفحه بمبر ١٣٥٥ حاشيه لمبر؟ ر ٧ ؛ قال أصحابًا كل ديِّن له مطالب من حهَّة العاد يمع وحوب الزكاة الخ (هندبه كتاب الركاة ١٧٢.١ مكتبه رشبدیه' کوئنه )

و و كان ماله كثر من ديمة ركى الفاصل ادا بلع نصابا ( هداية كتاب ، ٣) ومن كان عليه دين يحبط مماله الركاة ١٨٦ شركتّ علميه ملتال) · فطرم الركاة كيفما امسكها الح (الدر المحار' كناب , \$ ) و شرطه اى شرط افتراص ادامها حولان الحول

ب تواس برز كوة كالواكر نافرنس بيانيس؟

(۲) ایک بھن تھی کے پاس پوندی کے اسباب اپنے ہیں اور قدر انساب ہیں اور وہ آنو قورینا تھی ہے اور اس کے ساتھ ایک والدیاد و تو اس مونا تھی ہا اور وہ صاب کو شیس پہنچا بال اگر اس کی قیت کا و خالیا جان تو ہے شک بچ ندی کے صاب و تو تی جانے تو ایک صورت میں اس کو سوٹ کی ڈکو قاکاد اگر نافر مش ہید شیس ؟ المستفقی مولومی عبد الرون صال جیکن پورشل فیض آباد

(جواب ١٥ ٣) (١) بال بمرين بكر ووز كوة اواكر ١٠٠

محمد كفايت القد كان القدايه

صرف مونانصاب سے م ہو مگر قیت جاند کی کے نصاب کو پہنچ جائے توز کو قواجب قیمیں (سوال) ایک فض کے پاس سونے کارورایک توسہ کا جاس دقت اگر فروخت کیا جائے تو جاند کی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس پر زکو قوش ہے یا نمیں ''المستفنی مووی میراروف نال جَن پوری

(حواب ۳۱۹) اگر اس کے پاس چاندی کا زاہر روندر زکوۃ ہوتو تو سونے کی قیت بھی اس میں شال کرنے زکوۃ اداکر نے (۱۰ ادراگر دونول جداجدانصاب سے تم میں طرقیموند ل کرنصاب ہو جاتا ہے تو زکوۃ اداکر ویالولی ہے (۱۰ اور شرف سونا ہے چاندی قسیس ہے تواگرچہ اس کی قیت چاندی کے نصاب کے برایر ہوز کوۃ اوا کرنا ازم قسیس ہے دہ تھے کھانے اندکان اللہ لیا۔

رواولا و الاستان كناب الركاة ٢ ١٨ سعد ) مدريه الصياب كناب الركاة ٢ ١٨ سعد )

ر ٢ ، ويصم الدهب الى الفضة: و عكسه يحامع النمنية قيمة وفالا"احزاء ر الدوالمحتار كتاب الركاة" ما - ركوة السال ٢ ٣٠٣ مفيد |

٦ و نصبه قيمة العروض الى النيسن" والدهب الى القضة قيمة" كذاهى الكتراحي لوملك مانة درهما وحسبه دربير او حبسة عشر ديناراو حبسين درهما" تضيم احياعا رهنده" كناب الركاة ١٩٧١ مكنه رشيدة" كرسه راح ويشيم الدهب الى ١٩٦٦ مكنه رشيدة" كرسته شدي ماديا ١٩٦٠ مكنه رشيدة (١٩٠٥ كناب الركاة بالدول ١٩٦١ ١٩٥٠ شركت غميره ماديان)

<sup>(</sup>٤) من كان له من قد رهم أو حيسة مثا قبل دهب أو تبلغ قيستها مانة درهم فمبيه الركاة عنده حلالا الهما ، هداية كناب الركاة باب ركاة الأموال ١٩٦١ شركت عصيه ملتان ١ (٥) هاما داكان له دهب معرد فلا شبي ليد حتى يبلغ عشرين منقالا فادا يلغ عشرين مثقالا فعيد نصف مثقال الح.

## ً تيسر لباب مصارف ز گؤة

متمتم کامدرہ کے مال ہے اہل وعیال پر خرج کرنا

(سوال) و و مهتم مدر سر بس کم می نیا در سر سال این در این این در این این در است اور در اساحب حاجت اور در ساحب ما جنت اور خسد از جاس کو این جنال می در سر بست کار می پیزول کاصرف کر ناجو طلب کے مال صدقہ اور زر کو قال کے در کا بی طاب کے در کا بی حدود و از کو قال میں این کہ میں اگر کے در کا بی مار کے در کا بی میں کہ میں اور کی کا بی میں کہ کار کر کا بیار کر کے در سر میں کہ میں کہ کار کا بیار کر کا بیار کر کا بیار کی کہ کو اور کی کہ کو اور کی کر کی کا کہ کار کر کا بیار کر کا بیار کی کہ کو اور کی کہ کو اور کی کر کی کا کوئی حق کر کے کا کوئی حق کر کے کا کوئی حق کمیں کر کے کا کوئی حق کمیں در بیار کر کے کا کوئی حق کمیں در بیار کر کے کا کوئی حق کی کہ کو استوال کرنا جائز دمیں نیز زکا تاکال مہتم میار در میں کی میخواہ میں میں کہ سخواہ میں کہ سخواہ میں کہ سخواہ میں کا حالات کرنا جائز دمیں نیز زکا تاکال مہتم میار در میں کی میخواہ میں میں کو سخواہ میں کہ سکواہ کی کا کو کہ کو کہ سکواہ کو کہ سکواہ کی کہ سکواہ میں کہ سکواہ میں کہ سکواہ کو کہ سکواہ کی کہ سکواہ کی کہ سکواہ کی کہ سکواہ کی کو کہ کو کہ سکواہ کی کہ سکور کی کو کہ سکور کی کو کہ سکور کی کو کہ کو کہ

سید کوز کو قوریے سے زکوق اوا شیں ہوگی

(سوال) سید کوز کو قادینے کی صورت میں زکو قادا ہوجائے گیا شیں ؟ اور دینے والا گناه گار تونہ جوگا؟

(حواب ۳۱۸) دینه والا کنادگار تونه به وگاگراس کی زئوة ادانه به کی دوباره اداکرنی بوگی اس تحمد کفایت الله غفر له '

(۱)غير مستحق كومستحق سمجير كرز كؤة دينا

(٢) بعض علىء كے تول ير عمل كر كے سيد كوز كو قورينا

ر سوال ) بھشتن زیور میں سمند ہے کہ ایک شخص کو مستق مجھ مرز کو قادید ک پھر معلوم ہواکہ وہ

<sup>(</sup>١) في الدر المحتار و للوكيل ان يدفع لولده الفقير و زوحته لا لنفسه و في الشاهية "وهدا الوكيل امها يستثمه المصرف من المؤكل "وقد امره بالدفع الى فلان" فلا يملك الدفع الى غيره ( رد المحتار "كتاب الزكاة ٣٦٩/٣ صعبة،

۷ ) ولو يوى الركاة معامدقع المعلم الى العجيفة ولم يستاحره ال كان الحليفة بحل لولم يدفعه بعلم العسيان ايصا احراد والا هذا (هلمية" كناب الركاة" باب المصارف ١٩٠١ كونته ) (٣) ولا تدفع الى بنى هاشم (هلاية" كتاب الركة ياب من يجوز دفع الصدفات اليه ومن لا يحوز ٢٠٦/١ شركت علميه املتان )

مامدارے پوسیدے یا اند جیری رات میں کسی کو دیدی گیر معلوم ہوا کہ وہ تو میری مال حتی پر میری سرگ حتی یاور کوئی امیار شته دارے جس کوز کوؤوریٹا درست قمیس توان سب صور تون میں ز کو قالوہ و کی دوبارہ ادائر ناو جب میں میکن اگر کینے اک کو معلوم ہوجائے کہ بیر ز کو قاکا پید ہے اور میں ز کوؤل کے مستحق میں جول تو دودائیں کروے اور اگر دیئے کے بعد معلوم ہو کہ میں نے کا فرکوز کوؤری ہے تو دمیدہ اماما کر دے رہے حوالہ در مختار ص ۱۸ مائے معدامہ ص ۱۹ مائے ا

(۲) اگر کئی شخصول نے چند ملائے حقیقہ سے دریافت کیا کہ سید کوز کر قوق فی جائز ہے المیس انہوں نے جو ب دیا کہ جائز ہے اور لیے عماء جیسے حضرت مولاء محمہ افور شاہ صاحب و بدید کی سمولو ک عمیر تعفور صاحب مدنی شاگر دحضرت مفتی اعظم موانا گھر کتابت اللہ دابوی و مولوی مجمد معموم صدب بیش لام محمد سمیل والی و موانا مولوی شفیج الدین صاحب مما بڑکی لور دیگر ملائے کی و حضرت مول تا مفتی کھو مقیق الرحمن صاحب و بدند کی فدوق المصفین جن کے جواب کی نقل حسب ذیل ہے۔

طبيع عرف العذى شرح ترمدى يسب وفي عقد الجيدافتي

ر ۱ ) حصد سوئم 'ز كاة كاييان' جن وكون كوز كوة رينا جائز بان كاييان س ٣ ٣ مكتيد الداوييد ملتان

٣) لا تدفع الى يني هاشم؛ بقوله عنمه السلام: بأسى هاشم؛ ان الله تعالى حرم عليكم عسالة الماس؛ و وساحهم الخ وهداية كتاب الركاة باب من يحوز دفع الصدقات ومن لا يحور ١٠،٦،٦ شركت علميه)

<sup>(</sup>۳) وقد احتمق عم ابی حیمة فی دکلت فووی عبد آمه قال لا باس بالصدفات کلها عبی بین هنسوا و طحوی کتاب اثر کافا الصدفة عبی بین هانشه ۳۰۲۱ ط صعید باکترن انگریکت که ام با سر تمای گئی مرجز : سب تا کل تیج چیرکت کی منتفح کے آخریم فرات چین قال ابو جعفو فهده الآثار کلها قد جاء تتا یسحویم الصدفیة عبی سی هانسم و « معلم شینا مسحها و لاعارضها حواله بالا

<sup>(</sup>٤) رد المحتار' كتاب القضاء ٣٥٩/٥ سعيد

الطحاوى من الحنفية و فخر الدين الرازى من الشافعية بحواز الزكوة للهاشمي في هذه الصورة الخ ١٠٠ و تنخط شيّل *الرحمن جَانُي عُروة العُشِيّن قر*والباغ وعي

اب حضور عالی ہے دریافت طلب ہے ہے کہ جن لوگول نے مندرجہ بالاحضرات کے فق پر عمل کر کے زکواتو یدی ہے دوا پی زکواتو نائیں یا نہیں اور ندلون کی توکن دگار ہوں گے یا شیں اور جن لوگول کوچہ نہیں کہ لومانی <u>عاشی ا</u>نہیں آوال کا گنامتا ہے الے یہ موکایا نہیں ؟

اور نمبرایک مسئلہ کو نمبر اوالے مسئلہ پر قابات کُر سکتے ہیں یا نمبیل کیو نکہ اس میں بھی جائز بھی کُر یعنی مستقی جان کر غیر مستقی کو دیری جو کافر کے توز کوقالوا ہوجائے گی (لونانے کی مغرورت نمبیں) ایسے ہی نمبر اوالے مسئلہ میں جائز بھی کر دی تھی اب جد میں معلوم ہوا کہ سید کوز کوقو بی مفتی ہے (رائح قوی) نذہ ہب نمبیس ہے آئندہ ندونہ دے لیکن جو دے چکا ہے اس کو پھراوا کرے براہ کرم مدلل تح سر فرمائیں بچوا تو چروا

( بعواب ۱۹۱۹) تمبر ایک کامتلد تواس صورت سے متعلق ہے کد دیے والے فیر سنتی و مستحق اینی عنی کو فقیر اور ہا تھی کو فیر ہا تی خیال مرکز آو و دیدی و مراسسلہ بیہ کر ہا تھی کو ہا تی جائے جوئے زُکوۃ دی لہذا ہے دوول صورتی جد جدا ہیں، ااب جس شخص نے ان عالمے فقے پر زگوۃ ویدی ہے ان کے ذمہ اعادہ میں اور فعہ داری فقو کی دیے والے پر ہے آئندہ اگروہ تا ہزنتا نے والے کے فقے پر عمل کرے تواہے افتیار ہے گزشتہ کا اعادہ نہ کرداس کے عربات ہے

محمر كفاييت الله كال الله له \* و على

(جواب دوه ۴۴۰) راخ اور قوی ندب یک به که مند باشم کوز کوقاد بی جائز نمیں ۱۹۰۱ بع عصمه کی روایت جوانمول نے لام ابو صنیفائے کے مفتیبہ نمیں ہے ٹاک سید کوز کوقاند و بی چاہئے اگر پیلے دی چاہئی ہے اورانئی وسعت ہے کہ دوبارود بدے تو دیدے درند کوئی حرج نمیں ۱۰۱ وکیل نے اگر دیدی تو اس کی ذمہ داری وکیل پر ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

> (۱)افطاری و شبینه میں ز کو ڈورینا (۲)ز کو ڈ کے مال سے مسافروں اور طلباء کو کھانا کھلاناور ست ہے (۳)ز کو ڈ سے سے مستحق کی شادی کر ہا

ر ١) ابواب الركاة ياب كراهية الصدقة للنبي عَنَّ ٢٠١١ ١ طبع سعيد . (٣) اورية تيس سحج نبير

<sup>(</sup>٣)و يكين سنى نبر ١٤٤٣ عاشيه نبر ٢

<sup>(</sup>٤) عملا على روايه ابي عصمه و تسهيلا على المزكى والله اعلم فقط گلگي

(۴)ز کوۃ ہے کسی محتاث کا ملاج کرانا

(سوالح (۱) زوق کاممرف رصان شریف کے مدینہ میں مجد کا افعاری شریا سمجد میں دیا بیا سکت کے بیٹ میں دیا جا سکتا ہے یا شکل ہے یا شکل ہے باسکتا ہے یا شکل ہے یا شکل ہے با سکتا ہے یا شکل ہے یا شکل کا جو اور جو سات ، ووروزائد ہے یا جیس ؟ (۳) اگر کسی ایسے لاکے کی شادی کہ جو نور تابل کم ٹی کے جو اور جو سات ، ووروزائد افراجات اللہ میں اور جو سات ، ووروزائد افراجات اللہ میں اور بیوں میں صرف کرو یتا ہواور ضرورت اس کو شادی کی جو تو زکوت ہوروپ سے اس کی شادی کی جو تو زکوت ہور سیس کہ اس کی شادی کر سکتے ہیں یا میں ؟ (۳) کوئی شخص مدارے حاج کے واسے والدین کا مقدور نسیس کہ صرف کر سکیل بدائی سے ماری کے خرج میں جوروپ ڈائسروں کو دیا گیا ہے زکوت کے اس کھے سے ہیں یا مسیدی کی میں گھ

سيد كاز كوة ، نگنالوراس كوز كوة دينا جائز نهيس

یحوز ۲۹۸/۲ مصطفی مصر)

(سوال ) سید صاحب کومعلوم ہے ۔ ز کو قاکا مل لیما حرام ہے اس پر بھی سید صاحب ز کو قاکا پیسہ ماشتہ جس اس جائٹ میں آمر اکو زرود ہی جائے توز کو قالواء کی ایس جینوا توجروا

(جواب ٢٢ ٣) سيد صاحب كايه جائتے ہوئے كد سيد كوز كؤة لينا حرام بيز كوة ما نكنالوريينا سخت گناه ب اور جو شخص ميد جان كركديد سيد جي اخيس زكوة دے گا توز كوة الد ہوگا، - ماس شخص كود وباره زكوة دين

اً (٤) وَيُصِيرُ لَهُ فِي أَمِهِ الْإِلَى وَعَالِيمُ أَمِهِ ٢

<sup>(1)</sup> فلز المعم مسكنه باوي الركاة لا يحريه الا ادا دفع اليه المعطوم" رالدر المحدر"كتاب الركاة ٧٧٧٣ سعيد، (٢) كتاب الزكاة الباب السابع في المصارف ١٨٩٩١ كوئته)

رً ° \$ ه) كتّب الزكة باب ألمصّارف 100/ مكونته . (1) لو قصى بها دين حي او ميت بامره جار را فتح القدير' كياب الزكاة' باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا

هكذا في كتب الفقه والله اعلم یڑے گی۔

مؤلفة القلوب كومصارف: كوة ہے خارج كرنے ير حنفيہ برا شكال كاجواب

(سوال ) زید سورہ توب کی آیت انعا الصدقات النے ، رہے آٹھ مصارف ز کوة بان كرتا ہے اور غد بب حنفیہ کے مؤلفتہ القلوب کے ساقط ہونے کی نص طلب کرتا ہے اور تغییر بیان القر آن مؤلفہ مولانا تھا نوی سے اجماع صحب ہو کر آبیہ مؤلفتہ القلوب کاس قط ہونا ثابت ہے ، جس پر زید معترض ہے کہ صریح آیت کے مقابلہ میں اجماع صحابہ جمت نہیں ہے ایسی نفس قر آنی ہے ثبوت دینا چاہئے اب گز رش ہے کہ تھی آیت یاحدیث ہے جواب شافی عطافر مایا جائے بینوا توجروا؟ نیاز مند ممتاز ملی (کار نور ضلع رہنک)

(جواب ٣٧٣) مؤخة القلوب كاحصه بهماع صحابة ماقد بوكيات تفير مدارك ميس يو سهم مؤلفة قلوبهم سقط باجماع الصحابة في صدر خلافة ابي بكر ٌ لان الله اعزالا سلام و اغني عنهم والحكم متى ثبت معقولا لمعنى خاص يرتفع و ينتهي بذهاب ذلك المعنى انتهى.٣٠ یعنی مؤلفتہ اعلوب کا حصد حضرت او بحر کے شروح زمند خلافت میں سحابہ کرام کے انقاق واجماع سے ساقط ہو گیااور تھم شر می جب کہ کسی علت پر مبنی ہو تواس علت کے اٹھ جانے سے تھم بھی انھ جاتا ہے مطلب یہ ے کہ مؤلفت القلوب کوز گؤة کا مال دینے کی اجزت اسلام کے ضعف اور سلمانوں کی کمی کی وجہ ہے ہو گئی تھی اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور قوت و نلبہ عطا فرمادیا اور مسلمانول کی جماعت زیادہ ہو گئی تو اجازت ار غاع علت تھم کی وجہ سے خود مر تفع ہو گئی البر بان شرح مواہب الرحمٰن تكثیخ الحدث انفقیه ایراتیم بن موسی العرابسی میں ہے اخرج ابن اببی شبیبة عن عامو الشعبی انما كانت المؤلفة على عهد رسول الله ﷺ فلما ولى ابوبكر انقطعت ؛ يتن النالل شيه نے عام شعبی ہے روایت کی ہے کہ مؤلفتہ القلوب رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھے ( یکنی انکا حصہ قائم تھا) پھر جب او بحر صدیق خلیفہ ہوئے توبیاوگ منقطع ہو گئے ( یعنی ان کا حصہ بند ہو گیا) والثداعكم

جن چيرون ميں تمليك نهيں ہوتی ان ميں ذكوۃ جائز نہيں (مسوال) تالاب 'جاه'مبحد'م، فرخانه تقير كرنا اسلاميه مدارس قائم كرنا' تعليم مين امداد ويناو حير والن

<sup>(</sup>١) التوبية . • ٣

<sup>(</sup>٣) مستحقين صدقات ١٩٩٩ تاج پىلشرز دهلى (٣) ٢ ٢٣٢ ط المكتبة العلميه لاهور

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة باب لمصارف ١ /٨٧٥ ٢٩٥ ٥

میں زَ وَوَكُور و پیدِ خرجَ ہو سَنَاسِہ یا نمیں ؟ الهستفتی نمبر ۹ غلام می معرفت داروفه جیس د هر مساله ضاح کا گزور ۲ سرنج الدول و سرایه ۲۰ جوالا کی ۱۹۳۳ء مناح کا گزور ۲ سرنج الدول و سرایه ۲۰ جوالا کی ۱۹۳۳ء

(جواب ۴۷۶) رکوہ کی رقم میں حضیہ کے بزدیک بید ضروری ہے کہ رقم مستقل زکوہ کو تعمیجادی جائے، اوجن صور تول میں تملیک ضیں ہوتی ان میں زکوہ کاروپیے خرج ضیں کیا ہا سکا اور ان محمد یا تعمیر مسافر خاند و چاہ و فیر و میں تملیک ضیں ہوتی اس کے ان میں زکوہ کاروپیے خرج کرنا جائز شیں ہے ومدارس و غیر و میں زکوہ کی جو رقم آتی میں وہا تو طلب مسکین پر خرج کی جاتی میں یا بھر تملیک کر کے دوسرے مصدف میں ایک جاتی میں واللہ اللہ محمد کان بیت اللہ کان اللہ اللہ م

> (۱) مهتم کاپچوں کوبطور تملیک دی گئی رقم کیکر تغییر پر خرج کرنا (۲) مهتم کاکئی مدات کی رقوم کو ملا کرر کھنا

(مسوال ) (ا) تیتیم فائے میں بالغ نادار ٹرکول کوز کودی جائے بھر مہتم ان سے کیکر حساب میتیم فائے میں ڈیخ سرے اور مصارف میتیم خانہ مثلاً تغییر جائید او فیرہ میں صرف سرے توز کوڈو دینے والے کی او جو جائے گیا قہیں ؟

(۱) ایک مدرسہ عربیہ میں چند مدات میں روپیہ وصول ہوتا ہے مشاز گوقا تقییر معجد انجیز ان اور مشتم مدرسہ میں المدرسہ کا درسہ کا روپیہ وصول ہوتا ہے مشار کا روپیہ دیا ہے۔ ایک بکید شال کر کے رکھتا ہے اور حساب میں آمد و جمع تنجیدہ فیتدہ کر تا ہے۔ اور جم نے تقیم میں گئی کہ حمیرس کا مربیتے میں رکو اوا او فی انہیں اور آم کی اور جم نے تقیم معربی میں گئی کہ حمیرس کی کہ حمیرا کی دوم ہم نے ترکو تا کی دوم معرف میں فرج کردی اور زکوق بہندہ کو فرز ندہو کی توز کو قاواہو گیا نسی اور اگر خیا ہم مارکو کی توز کو قوبہندہ کیا کرے ؟ المستفتی غیر ۸۳ ماتی عبدالطفیف مجبائی دی ۱۲ رجب ۱۹۵۲ء کا اکتاز میں ۱۳ رجب ۱۹۵۲ء کا اکتاز میں ۱۳ رجب ۱۹۵۲ء کا اکتاز میں ۱۳ رجب ۱۹۵۲ء کی دورا ۱۳ میں اور آل خیا کہ دورا ۱۳ میں اور آل کی اور الاس اور المیں اور آل کی اور آلو اور المیں اور آلو کی کی اور آلو کی کی اور آلو کی کی اور آلو کی کی کی کی کا کر کو آلو کی کی کی کی کا کر کو کر آلو کی کی کی کو آلو کی اور آلو کی کی کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کی کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر

(جواب) (از حبیب المرسلین صاحب ناب مفتی)(۱) زکوة دینے داے گی زوۃ ادابوجٹ گی اور منتم ان کورامنی مرک یہ رقمان سے نیکر پیٹم خانے کے مصارف پر صرف کردے گا تو صنتم کا لیہ منت بھی ہے نزمو گالوراگران سے نارانشگی کی صورت میں لیکر پیٹم خانے کے مصارف پر صرف مرے گا ٹو گناہ گار جو گاگر بھر صورت زکوۃ دہندہ کی زکوۃ ادابوج کے گی۔

 <sup>(</sup>١) فهي تمايك الهال من فقير مسلم عبرهانسمي و لا مولاه بشرط قطع الصفعة الح رهمدية كتاب الركاة ١٧٠١
 (شيديه)

<sup>(</sup>٢) ويشترط أن يكون الفرف تمليكا لا أماحة كما مر لا يصرف الى تناه بحو مسجد أولا إلى كفن مست و قصاء ديمة الح و في الشامية قوله بحومسجدا كماء القناطر والسقيات واصلاح الطرقاب و كرى الامهار واللحج والحيادة وكن مالا تمليك فيه رباهي أود المحتارا كماك الزكالة بأب المصرف ٢٤٤٣ معيد ).

F---( ۲ )اگر عرف مخلوط کردیے مهتم کا مختلف مدات ک رقوم کونه ہو گا توبیہ فعل مهتم کا ماجائز و موجب منان ہو گا اور اگر عرف ہو گا تو یہ نعل مہتم کا جائز ہو گا اور موجب حیان نہ ہو گایشر طبکہ ان مختلف مدات کی ر قوم کے النکین کو بھی ملم اس عرف پر ہو گالوراس جواز کی صورت میں منتم بمقدار رقم ہر مالک مؤکل کے رقوم مخوطہ میں ہے سیکراس کے مصرف معین پر صرف کردے گا تو: کوۃ دہندہ کی زکوۃ اوا ہوجائے گ اور مجد تقمیر کننده کی طرف سے معجد نقمیر ہو جائے گی اور اگر مہتنم زکوۃ کی رقم کو جان کر غیر مھر ف میں خرج کردے گالورز کوة دہندہ کو خبر نہ ہوگی تو اس کامواخذہ اخروی' مہتم پر ہوگا لیکن ز کوۃ اوا ہوجائے گی اوراگرز کو قدر بندہ کو خبر ہوجائے گی تواس کو پیر حق نہ ہو گا کہ مہتم ہے اپنی رقم تھے شدہ ک ضال أيتر زكوة اواكرے ويتصل بهذا العالم اذا صال للفقراء شينا و خلط يضمن قلت و مقتضاه انه لووجد العرف فلا ضمان لوجود الا ذن حينتذٍ دلالة والظاهرانه لا بدمن علم المالك بهذا العرف ليكون اذنامنه دلالة (ر دالمحتار جلد ثاني ص ٢ ١)، فقط والداعلم اجابه وكتبنه حبيب المرسلين عفي عنه نائب مفتى مدرسه اميينيه 'وبل

(جواب ٣٢٥) (از حضرت مفتى اعظم )(١) أكردين والے ني يون كو تمليك ك طورير زكوة دیدی اور پیجے نادار دور بالغ تھے تواس کی ز کوہ تو دیتے ہی ادا ہو گئی اب مہتم بیتیم خانہ نے اگر پجوں سے جمر ا لے لی تواس کا بیہ فعل ناجائز ہے مگر ز کوۃ کی صحت ادابراس کا کوئی اثر نہ ہوگا 🕟 اور پچول نے اپنی خوشی ے اے دیدی تو چرناجائز بھی شیں اور اس صورت میں وہ بیتیم خانہ کے ہر مصرف میں پچوں کی رضامندی ہے صرف ہوسکتی ہے۔

(۲) اس میں پہلی ہات تو قابل غور ہے کہ مختلف مدات کی رقوم کو عیجدہ رکھنے اور اینے مصرف میں صرف کرنے کا تھم روپیداور پییوں اور گنی اور گلٹ کے سکول کے ساتھ متعلق ہے جور قوم کہ کاغذی نو لول کی صورت میں دی جائیں ال کے سرتھ ہے تھم متعلق نہیں کیونکہ نوٹ خود مال نہیں ہیں محض وہ اُل ہیں، داگر مختلف مدت کے سے دیتے ہوئے لوٹ مادیئے جائیں در ہر ایک مدی رقم کے موافق اس مديين انموصرف كردياجائ تواس بين كوئي مضا أقله نهين بريد بين رقم صرف كردي جائ ير معطى كى ز كۈة ادابو جائے كى۔

ابرے دھات کے سکے توان کا حکم یہ ہے کہ مختلف مدات بائے ایک مدیمی دی ہونی مختلف ا شفاص کی رقم بھی عینعدہ رتھنی چاہیئیا کیا صول کے ہا تحت مشتم پریمی لازم نسیں کہ وہ مدز کو ہ کی تمام رقم ملیده رکھیا بھی ازم ہے کہ زکو آئ رقم بھی ہرائیں شخص کی ملیده رکھے خواہ رقم پارآ کے جویا روپ کی بوت روی کی اوراً سرز کوج و بین وال تمن سوچار سو آدمی ہول جن میں آنہ رو آنہ سے مثلاً

١١) كتاب الركاة ٢٦٩١ طاسعد

<sup>(</sup>۱) یا تحلول وقت تاریب نو وال کے بیٹیے یعنی مایش سانانه تا تاتی لکن ب نوٹ خود مٹن کر فیان کے ہیں اس کے بیٹیے سوا مثیل او تا

سیکنزول روپ نک کی مختلف ر توم بول تواصول بالا کی دیریشن چار مو تعییال بایئیال عیده ور محتی پزین کی (کیونکمه المخلط استهلاك ( جس طرح خلط قسم بقسمه احمو پرصاد قل آتی ہے ای طرح دیما مال واحد ممال اثر پر بھی صادق ہے) اور اس کی د شواری اور عدم استفاعت مختی نمیس اس لیے نتمانے سے حقم دے دیاہے کہ جب که رقوم جمع شدہ مختلط اپنی اپنی مدیمی صرف کروی جائیں اور اختصافا کا عرف بوٹ کی وجہ ہے مامول کی جانب ہے دیات اون بالخلط ، وجائے توز کو ہ بھی اوا وجائے گی اور محتم پر بھی کو ٹی کنامیا جمال تدوی کا مامچر کھا ہے اللہ کالفار انداز کو بالکار انداز کو ایک اور محتم

ضرورت مندسید' فوج اور ر فا هی اداروں کوز کو ذو ین

(صوال) مفس سید کوان دیدے: کوؤندیا کہ آئ کل ان کومال نثیمت سے حصہ ملنے کی کوئی صورت کشیں ہے: چانز ہے یا ناچائز؟ ساہے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زُ وَ وَ کے روپ سے سیا بوں کو ''تخواہیں ملتی تحصیل در ہید ملطنت کے دوسرے کا موں میں خرج جو تاتھا کیا آخ کل بھی رفاہ مام (اسلامی کام) کے کا موں میں زُ وَقاراد ہید صرف ہو سکت ہیا نمیں؟ المستفتی کہ سما ابادہ مجمد رشید خاں قروابل و کی ۲ ارجب تاہم تاہد کا نومبر س<u>ام 1</u>8ء

(جواف ۴۲۳) مفلس سید کوز گؤد یه جائز شیں ۶، کوؤ کے روپ سے فوج کو تنخو و نمیں دی جاتی تنگی رہ وہ م کے کامول میں اپ حور پر فرق ہو سکتاہے کہ اس میں تملیک ہو سکے ۴، مشر ، خریبول کو با نہو خوراک تقلیم کرد۔ مجمد کفایت انگد

سیدرشته دارول کوز کوژی بید نوکا تصوری تصوری کر کے اداکر نامبال گزر نے سے پہلے ویٹ (معوال) اسپنے سب عزیز سیدول کوز کوژو بی جائز ہے بیٹس اور صدقہ خیر ات و سستے ہیں یا نہیں؟ ز کوقاگر کوئی آشجی او شکر سکے مخصوری تصوری ماہوارادا کی جاستی ہے جس ؟ ایک زیور اگر کس کے پاک وس مسینے را پھران سے اپنی بھو کو کھور چڑھادا و سوالواس کی ترکوۃ اس پر واجب ہے بابھو کے والدین پر ؟ المصنفی غمبر ۲۵۵ والدوائن احمد صاحب جنگ ۱۳۵۰ محرم ۱۵۳۰ محرم ۱۹۳۰ محرم ۱۹۳۰

الان الحيط استهلاك اد له يكن تميزه عند ابى حيمة زائدر المحتار كناب الزكاة ٢٠٩٠ ط سعب،
 (٣) قنت و مقيصه ١ انه أو جد العرف فلا صمان لو حود الادن جنناية والطاهر انه لا بد من عيم لمالت هذا

لعرف للكرُّد دناميه دلالُهُ ( والمتحتار كتاب الوكاة ٢١٩،٢ طسعيد )

٣ ، ولا بدقع الى من هذه و هم آل على و آل عباس و آل جعير و آل عقيل و الحارث بن عبدالمطب كدافي لهداية لم : هندية كنب الركاة ابت المصارف ١٨٩٠ طوشيدية كوتبه

<sup>,</sup> ٤ ، ويشترط ال يكون لصرف بمنيك الح , الدرالمحتار كناب الركاة باب المصرف ٣٤٤ ط صعيد .

<sup>,</sup> ه ، ولا يدفع الى اصله: وان عنه" و فرعه وان سفل كدفى لكوفى، همديه" كتاب الركاة باب لمصارف ١٨٨١ كُ رشيديه كونيه)

(جواب ۷۴۴) سوائے اصول و فروع مینی بال باب دادا دادی بنا بانی اور او راد اور اوراد کی اور دو کے دور سے سرشتہ داروں کو تو تو تو بی بار بندی بی بین بی بین بی بین بی بین کے بیٹھے پیچا خالہ پھو چی ماموں ان سب کو زکو قا در بی جائزے والدین کو تھی ماموں ان سب کو زکو قات در بی جائزے والدین کو تھی مدر سے سی زکو کو تا کہ بین در سے بین زکو دو سرے صد قات با فد اور خیر است میں در کو تھی مدر سے سی زکو دکارہ دیے تو بیا سوال کے علام در اس میں میں خرج کر اس خیر بین مارور والدین کو تھی مدر سے میں زکو ذکارہ بین طاب والدیمی میں خرج کر رہے کے لیے دیا جاسکتا ہے زکو قائزی کی دار بین کو دیدیا تو دی جائزی ہے اس مین خروج کر میں میں خرج کی اس مین در میں میں دیتے کے بعد بیرو کو دیدیا تو اس کی در میک میں رہتے کے بعد بیرو کو دیدیا تو اس کی در کو تا سے در کا تو اس پرواجب ہوگی (-)
اس کی زکو تا ہے در اس کی میں خراب اللہ کان اللہ له

ا پیے ادارے کوز کؤڈویٹا جس سے غریب ادرامیر دونوں قتم کے طلباء فائدہ حاصل کرتے۔ ہوں

(سوال) جم نشر سے میٹم کور فریب طلباء کے کھانے پہنٹواد تعلیم کا انتظام ہوتا ہواس میں زکو قامال و پناچا کڑے یہ فلیس ؟ جمس مدرسے میں فریب لور تو گھر ہر دو تشم کے بیچے تعلیم پیاتے ہوں اس مدرسے میں زُکُوْ قاک اُل و بنا درست ہے یا کسیں ؟ میٹم فائد میں تو تھر کو چھ خرچہ دے کر رکھنا درست ہے یا نہیں ؟ المصنفی نمبر ۴۰۲۳ ، خرکان کارد چید میٹم پڑول کے خرج میں جو ادار کور فریب ہول لانا جو کرے میٹن اُل (جواب ۲۷۸ ) ذکوف کارد چید میٹم پڑول کے خرج میں جو ادار کور فریب ہول لانا جو کرے میٹن اُل

(جواب ۱۸ ) کر کوٹا ۱۹۵۶ چید کا بہوں کے گھانے کپڑے سامان تعلیم میں تملیکا قرح کا یہ جا سکتا ہے لیکن مدر سین کی تخواہیں یامدرے کی تعمیہ یا ہے ہی دوسرے مصارف میں جم میں تملیک نہ ہو خرج شمیں کیا جاسکتادی توانگر سے ہوں کو ڈکوقا ہے دوسے میں ہے کچھ دینایا اس پر خرج کرماجائز مشمیل(د) مجمد کفاجت اللہ کان اللہ لیڈ نہ

> غیر مسلم مختاجول کوز کوق و بیناجائز شیں (سوال ) مال: کوق سے غیر مسلم' مختاجوں بوائن بتیموں کی امداد کر ہ جائز ہے ایشیں؟

<sup>`(</sup>۱) عاشیه نمبر ۳ سنی گزشته ما حظه فرمانس

<sup>(</sup>٣) فاما التطوع فيحوز الصرف اليهم (هدية كتاب الزكاة باب المصرف ١٨٩/٢ ط كولنه)

<sup>(</sup>٣) و تجب عمى الفور عد تمام الحول حتى ياثم بتاحيره من عبر عدر ( هـادية كتاب الزكاة ١٩٠/١ ط كو تنه) (٤) وشرطه اى شرط افتراص ادائها حولان الحول ( لدر المختار كتاب الركة ٢ ٣٦٧ ط سعبد )

<sup>.</sup> وَ هَ رَيَحْتُوطَ اللهِ كَاللهِ وَلَا الصَّرِفَّ تَمَلِيكا الا الرحة كعامرا لا يصرف الي ساء لحو مسجدا ولا الي كفن ميت وقضاء يجد الح و الدوالهجناز كذب الزكاة باب المصرف ٢٠٤٤ عام عد سعيد )

<sup>(</sup>۲) ٹنٹن بمبرغ ٹاس کر ترین کرنا کیے تر دویا ہے کہ تائی بوت میں والا یجوز دفعھا المی ولد العمی الصفیر ( ہندیئا کتاب اگر کانا باب المصرف ۱۸۹/۱ ط کوننہ)

المستفتى نمبر ٣٨ ٥ ويّن ممر (منت روبتَك) ١ ارن الثاني م ٣٥ ماه ١٨ جوا. كي ١٩٣٥ء (جدّاب ٣٣٩) مال زَكوة ہے غير مسلم مختاجوں بنا اؤں بتيموں كى امداد كرناجائز نهيں صد قات ، فله

ذمی کودے کتے ہیںد، محمد کفایت اللہ

یو فاطمہ کے علاوہ دوسر ہے ہاتھی بھی سید ہیںان کو بھی ز کؤؤدینا جائز شمیں .

(سوال) او فاطمه کے ملاوہ بقیر بنبی باشم بھی سید میں یانسیں؟ المستفتی تمبر ۸۲۲ محد ندر شاہ ( ضلع مر ١٥٣٠ه ١٩٠٥ مرم ١٩٥٥ هـ ٢٠ ماري ١٩٣١ء

(حواب ۲۳۰۰) بو فاطمه کے علاوہ دوسرے ہاٹمی بھی لغتہ واحتراں میںریں اور حرمت صدقہ کے فلم ين ثمال مين وم عَمر اصطاحه ميد كالفؤ صرف عو فاهمه ك لنناخ على جو كيات روما حُمد كفايت الله ة ئالتديه ، بلي

ز کوة ہے کنوال معجد معقبرہ تعمیر کرنااور میت کو کفن دیناحائز نہیں

(سوال ) زید کے یاس زُ وہ کاروپیہ جن ہے آیادواس سے کنوال مالاب منجد کے متصل مسافر خانہ تسي يزرك كامز اريام تعبرو، سكتاب يأسي اوارث ميت كي تجييز وتكفين كرسكتاب يانهين اور كرنهين تو ز كوة كاروپيه كن اموريين صرف كر سكتاب ؟ المستفتى نمبر ٨٥١ شيخ جين ميال (صلى غازي يور) ٢٠

محرم ۱۳۵۵ اهرم ۱۳۱۰ بریل ۱۹۳۶ء

(جواب ٣٣٦) زکوة كر قم اوائيك مين تمليك بلاعوض لازم سے يتني فقراء ومساكين كو بعير سى معاوضہ کے مالک پناکر رقم ز کو قوری جائے کوال 'الاب 'محید' مسافر خانہ 'مزار 'مقبر وی 'قبیر کر نے میں تمایک شیں ہے اس لئے یہ سب ناجائزے (\*)مسکینول 'حالب علمول' بیپیوں 'میواؤں کوز کو تا کی ر فم ویشی جائیئے فقط محمر کفایت بند کان ابند له 'ویل

> والبرتن اوراولاد كوز كوة ديناجائز ننيس (سوال ) معطی اینوالدین یاو اد کوز کوهٔ کار قم دے سکتا ہے دمیں؟

١٠) و ما تحربي ولو مستاهنا فحميع الصدقات والاتحوار له اتفافا بجرعن الغاية و غير ها لكن حرم الربلعي بحوار النطوع له ر الدرّ المحتار كتاب الركاة باب المصرف ٣٥٢ ٢ طامعيدي (٢) أَنْهُ السابُ و ١٠ تَامَ عَ إِنَّمُ وَزَّكِامًا يَامِرُزُ صَمِّى ولا الى بنى هاشم الا من الطل البص قرابته وهم لنو لهب و الدو السحت كناب الركاة ناب المصرف ٢ • ٣٥٠ ط سعيد)

(r) بالآنال روسائل آئے بین اوک سید ہے ہوئے رع ) وُ تَشَرَطُ الدَّنْكُولُ الصَّرِفُ تَمَلِيكَا لا اباحة كما مرا ولايصرف الى ساء بحو مسجدا ولا الى كفر مسار و قصاء هبمه قُونه نُحو مسجّد كمناءَ لقماطر والسقايات واصّلاح انطرَقات وكرى الانهار والحميح والحهاد كل مالا تمنيك فيه الح رد المحدر كناب الركاة باب المصرف ٢ ٤٤ ٣ ط سعيد ، المستفتى نمبر ۸۷۸ محد تمر صاحب ( ضلع كرنال) ۵ محرم ۵ ماه م ۱۸ اپرین ۱۳ و او (جواب ۳۴۷) كى غير شخص كوجومسكين اور مستق جوز كوتا كى رقم ديكرمالك بنادياب ساوروه اپنی طرف مے معطى كے والدين يالواد كوديد به تو جائز ب 6 مغرط طلك دينے والانس ب يرشر طانه كرب اور ندا ہے مجود كرے باعد وہ اپني خوشى ہے ايساكر نے يرساده جو جائے دو محمد كفايت اللہ كان اللہ له د بل

### صاحب نصاب امام كاذكوة كينا

(سوال ) جوالا صاب نساب ہو بمرب الامت کے دو دوگوں کو تنگ کر کے ذکوۃ لے تووہ ال زکوۃ اس کے واسطے حرام ہے یا حال ہے اور تنگ اس طرح کرے کہ میں نمازند پڑھاؤں کا تمدر کے بنازے اور عبدین ند پڑھاؤں گا المستضی مجم ۱۴۸۸ مجمد استعمال (امر سر) ۲۳ شوال ۱۳۵۵ ہ مسامی میں دور کی۔ ۱۳۳۸ء

(حواب ٣٣٧) صاحب نساب كوز كوكامان ليناحرام ب(١٠) ور ذكوة وصول كرف سے شا لوگول كونك كرما توغير صاحب نساب ساجى جائز شين مجمد كفايت الله كان الله له دو كان

### ز کو ہ دوسر ہے ملک میں موجود رشتہ داروں کو بھیجنا

(صوال ) زید کے عزیزدا قارب یا مثال بٹاں بہتے ہیں اور دوز کو قائے مستحق ہیں زیدا نعیس ز کو ہوے سکتا سے اشیں ؟ المستفتی حاتی محمد والاو صاحب ( بلیماران د بلی)

(جو اب ۴۳۴) اعزادا قدرب جو پائتان شن مین بنده ستان شن رہنے والہ ان کوا پی رقم کی زئوۃو ۔ سکتاب ان کو سینۂ سے اس کی: کوۃاو اوو جائے گاہ ' فیر کانی سے انعد کان المدالہ' وہلی

## مالك نصاب كوز كوة ويناجا تزننيس

(سوال) زید کے قراندارزید کوز کوقہ یتا چاہتے ہیں کیازید کوز کوقایل جائزے اورہ ہے الول کی ز کوق ادا دوجائے ڈید کے پاس پھسدے تمرو پ جی الدستعندی مولو کی گھر رکتی صاحب دہلوی

<sup>(</sup>۱) عام تبكر بنا تريام مها ويكره ف يعتال في صرف الركاة الي والديه المعسوس بال تصدق بها على التعثر بمصرفها القتير اليهما و ردالمجتار كتاب الركاة باب المصرف ٢ ٣٤٦ ط صعد )

<sup>.</sup> ٧- خدير ثان بين والاستها الى اصله! والدعلا! و فرعه! و ند سقل و همدية! كتاب الركاة باب المشبوف ٩ ٨٨٠. تُتَوَارِ دُرَّهُ - دايد سيدياب " = تتابيع: وكا

ولا يحل ل يسال سيد من أتفوت عن له قوف يومد بانفعل أو بالقوة را لدو المبحدار كنات الركاد باب المبصر ف
 ١٩٥٤ عناصله إ

ومكرد نقل الركاة من لملد الى بلد الا ان يفقلها الاستان الى قرابته او الى قوم هم احوج لمها من اهل بلده الح,
 همديم كنات الركاة الدب السابع فى المصارف ١٩٠١ ط كوشه ;

(حواب ۲۳۴) زید کوز کوهٔ بینا جائز شین میمونک وهالک نصاب به ۱۵ محمد کفایت انتد کان الله از

صدقه فطرك رقم سے مدرسے كى تغيير جائز نهيں

(سوال) فصبہ عبداللہ یور میں پہلے اسلامی مدر سالیک چیر میں تو تم تھا اب بیماں کے غریب او گوں نے کو خش کرکے ایک اسلامی مدر سے تغییر کرایا ہے اس کی تغییر میں کچھ کی رہ گئے ہے غریبوں کا روزگار بہت مندا ہے اس وجہ سے چندہ وہ صل کرنا مشکل ہو گیا ہے اب آیا فطرہ کے اناخ کا مصرف اس کی تغییر میں ہو سکتا ہے، نہیں المصنعف عزیج احمد مدس مقتب عبداللہ یور(طلع میرٹھ)

(جواب ۳۳۶) صد قات نظر کی قماس عمارت میس نشین ملگ سختی ۱۶۰ توصد قد کر دینای لازم ب مجمد کفایت اندکان انقد از ملی

صاحب نصاب علاء كوز كوة لينا (چند متفرق مُسائل)

<sup>, 1)</sup> ولا (يصوف) التي على يملك قدر نصاب قارع عن حاجته لا صلية الخ ( الدر المحتار كتاب الركاة باب المصرف ۲۴۷۷ طامعيد)

<sup>(</sup>ع) س لخ آبر اس شن آمریک آمین برقران، سریز قطرش تمریک شر درگ بی الدو الصخفار" و صدفقه الفطر کالر کافر فی مهصارف: وفی کل حدل و هی دانسدی: قوله و فی کل حال بن المواد فی احوال الدفع الی المصارف من دشتراط استه واشتراط التعدیک رود المتحدر" کتاب الزکاة باب المصرف ۲۹/۲ طبعید ،

میں اور میراث فقط مر دوں پر تقسیم کرتے ہیں عور تواں کو کوئی حصہ بھی ٹیمیں دیے آگرچہ میٹیم لڑکی کیوں نہ جوجھ اوک میراث قوجاے خود ہے عور تواں کو بھی فروخت کردیے ہیں چاہے لڑکی بھی میں کیاوں نہ جو بھی آتی دین ہیں سستی ہے اور دین کے مدد کار تم میں پہلے عرض یہ ہے کہ دھافر میں کہ خداوند حالے بھم کوان کم انگل ہے کا کے بدایت دین تھیے کرے بعدہ عرض ہے کہ یہ جہ مم جو نے مدد کار دین ارشد ہے: گٹواوک عرب کولا آلہ فی فد کوروڈ وہ کئی جائز ہے دعی ؟

جس طرح ملاء متاخرین اس زمان میں مدد کار دین کم دیکھ کر منتخواہ لینے پر فتوی جواز کادیا ہے جس جکھ۔ منتخواہ ملتی ہے اب ہمارے ملک کی مید حالت ہے جو آپ کو علیہ رہایا اسے معلوم ہو کی منتخواہ ہا ہے خووز کو ق ، غیر د آمد نی سے بھتی پورائزار دائش عبد کمیش ہو تا ممبعہ بیں بلاام معودان بی حرفی میں اب ایا ہم ہم جبہ منتخواہ نہ بلائے کہ رکو تا وصد تا ہے ساتھ تیں بیرز وقا منتخواہ کے قدام تھ مندو سنتی ہے یہ تیس ''

(٢) اسر اف اور صدقہ میں کیافرق ہے؟

(٣)مبذرين مسر فين بين كيافرق ت<sup>٥</sup> بيه وك سب كونيم التاجات بين

(\$) الحب لله والغض لله ارتيبت من أبياق ق ب؟

(۵) صدقة في سيل الله إور خير التديامين كيا فرق بيد؟

(1) جھے وک شادی و گئی بین بہت ٹرچ گزت ہیں اور زُ واو عشر و قیم ہ میں فرعش داہب چھور کر۔ مستحیاد آمریت ہیں ٹیج اپنے کرت ہیں کہان کی مدخم است مفیدے ؟

المستفعى نب ١٦٥١ بيش ام حاجي به على ما مراجمه زيرين ذا خانه يار خال منس اورا ال في ٢٣ جما جما اليال الم ١٣٥٨ هـ مطال ١٣٠٦ سنة ع ١٩٣٠ ء

رحواب ۱۳۳۷ (۱) على جوصاحب أصاب بول ان كے مخافذ را واكا جواز ان كے حف ف ب اللہ يعول الصدفة لعنى ، اور ق آن پاك كي آيت امها الصدفة لعنى ، اور ق آن پاك كي آيت امها الصدفة لعنى ، اور ق آن پاك كي آيت امها الصدفة لعنى ، اور ق ق آن پاك كي آيت امها الصدفة لعنى ، عن اور اغظ الارت الله عن الله

١) و حدث نصفه لمونت مرتب؛ لا بحل الصدقة لعنى ، محمع الروابدا بات قيمن لا بحن به لركة ٣٩٠ صادر الفكر! بيرت )

٧٠ بما تصدقات لنتشراء و بمساكس و لعامس عميه والموافقة فبونهم و في الرفات والعارض وفي سمل لمه
 و أنن السميل النوبة ٩٠٠

میں لین اسے ماکم کوز کو الیان جائزے جس کے پاس نصاب کی قیت کی کنائیں تو ہوں، ، گراور کو ٹی مایت نہ ہولیکن جس کے پاس چاند ن سونے کا نصاب ہو زمین زراعت کی ہو گائے بھیلس بجریاں جانور ہوں اس کے سے زکو آگ کے نزدیک جائز ممیں ہے۔

(۲)صدقہ وہ ہے جو حابت مند کی حابت رفع کرنے کی غرض سے دیاجے اور اسراف ،وہ ہے :و بغیر حابت کے صرف کیاجائے بیٹن ٹریچ کرنے کی واقع کوئی چیز سوائے خواہش نفس کے نہ :و

(٣)مبذراور ٨ مرف ك معنى قريب قريب بين زياده ففنول فري كو تبذير كت بين

ر سن جبورور) مرت سے ک حریب بروروں والوں کو میریا ہو میریا ہے ہیں۔ ( س) المفض لله کے معنی یہ ہیں کہ کس کے انتمال شرعیہ کی قرائی کی وجہ ہے اس سے القد واسطے بقش

ر کھاجائے اور فیبت کمی کے بیٹیر چھپے اس میرائیں ایرائیں ایرائی کرنے کو کہتے ہیں ، ،

(۵) صدق اس کو سے بین که اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کی نیت ہے کی حاجت مند کی ا حاجت وفع کرنے کے لئے بچھ دیا جائے اور نجر ات ریاس کو کھتے ہیں کہ لوگوں کو د کھانے اور نام اور ا شہرت حاصل کرنے کے بنے دیا جائے۔

(۱) حقوق واجبه ز کوده عشر و غیر دادانهٔ سرنالوریپه د شوی میش بهت زیاد در قم خرج کر دینا کناد شد. محمد خایت الله کال الله له از دلل

ز کوة کی رقم ہے مدر سہ ویتیم خانہ کی تغییر جائز شیں

<sup>،</sup> ۱، یا بدس ن بعطی من الرکاة من له مسکر" و متنائث به فی موله " لو خاده" و فرس" و سلاح" و ثیاب المدن" و کنب العلموان کن من اهله الح رود المعتاز "کنب الرکاه" بات المصنوف ۳۴۷/۳ طرسعید )

<sup>(</sup>۲) الا سراف صرف العني فيما يتبعي ر بدعلي ما لا يتبعي ر ود المحتار" كتاب القرابض ٣- ٩ ٩ ٧. (۴) التيانس صرفه راى الشيء قيما لا نتبعي رحواله بالا)

<sup>(\$)</sup> هل مع معي هريرة قال . قبل با رسول المه اها العيمة قال ذكرك احتك بمنا يكره قال او يهت ان كان فيه هااقول قال ان كان فيه من تقول فقد عندمة وان له يكل فيه ما تقول فقد مهمه ( بر مدى ابو اب البر" والصلة بات ماحاء في الهممة ١٩ - ١٥ ط سعيد ،

(جواب ۳۳۸) زگوہ کی رقم عمرت میں خرج نمیں کی جاسکتی کیونکدادائیگی: کوہ کی حضیہ کے نزدیک بدوان تملیک کے کوئی صورت جائز نمیں، ، بال جیلہ تملیک کر کے زکوہ کی رقم تقییر میں صرف کی جائے تو تھوائش ہے ، ، فقط محمد کھا کے اللہ کا اللہ لد و بلی

پھو پھی' خالہ' چیاور بھائی کوز کوۃ دیناجائز ہے

(سوال) ذکوة کاپید سگ خاله پیوچی آور پیجا کویا کے بھائی کو دینا جائز بیا شیں؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۸ اے مشعوری (بمبنی) ۱۵رئیج الآئی مره ساله ۱۵ بون ۱۹۸۸ اور ۱۹۳۸ (جون ۱۹۳۸) (جواب ۱۳۲۹) زکوة کی رقم پیوچی خاله پیجا کھائی کودینا جائزے کے بول یاسو تینی م

محمد كفايت الله كان الله له وجي

مدرے کے سفیر کوز کوۃ کی رقم سفر میں خرج کرنا

(صوال) (۱) مدرس کے جو سفیراہر چندہ کی وصوابیات کے اسے مقررہ وے ہیں ان سے یہ کما گیاہ کہ د و حتی کہ اور جو دو حتی کرنا اور جو دو حتی کی اور جو دو حتی کہ اور جو تعقیل کی میں ان میں سے نسف نسف خرج کرنا اور جو محتی ای حمل ہے کہ میں اور حق کی میٹواہ میں تو کی شیر اسکین جو رقم سفر خرج میں صرف ہوئی ہے جو مکدوہ عمل متبل میں مرف ہو گئی اس سے یہ شہر ہے کہ جائز بھی ہے یا میں اگرنا جائز ہے تارہ کا کیا ہونا جائے ہے۔

(۳) چرم تربانی شریم سے مدرسہ کے لئے مزدور کے ذریعہ سے منگائے جاتے ہیں بھن اسحاب نقد کی صورت میں اس کے لئے مزدور کے ذریعہ سے اس مزدور کی اجرت دی جاسکتی ہے جس نے کھالیں جج کی چین کی ایس مقد کی ایس مجد گلید کھالیں جج کی چین یا نئیں المستطعی تمبر ۲۵۲۱ جناب مولوی مجد سعید صاحب جاسم مجد گلید (جور) 10 اصفر 20 سوارہ 10 اور 10 اور

(جواب ، ٤٣) ہواموفق اموال زکو توقیت چرم قربانی میں ہے اجرت عال دیے کاجواز تو نا قابل تردد ہے، اور اس صورت میں حید تملیک کی ضرورت معلوم نسیں ہوتی مهتم مدرس اینے شغیر

<sup>( )</sup> ويشترط الذيكون الصرف تعليكاً لا اباحة كمامرا ولا يصرف الي بناء بحو مسجدا ولا الى كمن ميت و قصاء دينه قوله نموه مسجداً كناء الفقاطر والسقايات أواصلاح الطرفات و كرى الانهارا والحج والحهادا و كل مالا تعليك فيه الغز رد المحتاراً كتاب الركاة اباب المصرف 74 2% طعيدى ( ) هجي الكر رام اليكراكران الورد شرود فركس تجريش إلى شرة كيس طو ترسم 7 ماثية ثم ا

<sup>(</sup>٣) والا فصل في الزكاة والنطر" والنفرو الصرف اولاً الى الاحوة والا حُوات تم إلى اولادهم تم الى الاعمام واقعمات الم الى الادهم تم الى الاحوال والعالات لم الى اولادهم (هديه" كتاب الركاة باب المصارف 1 . 4 . 4 طكر نم )

<sup>(</sup>٣) كونكديه مخموس عليه بت جيت قرآن مجيدكي آيت والعاملين عليها النوبة ١٠

مدرسہ کے سفیر کوز کوۃ کی مدے تنخواہ دینا

(صوال )(1) مدارس عربیہ میں بمدر کو ہوں دیہیہ پہنچاہے کیااس میں سے مدرسہ کے سفیر کو جوچندہ کی فراہمی کے سئے مقرر ہوتا ہے والعاملین علیہا کی مدیس داخل مجھ کراس کو متخواہ میں دورو پیہ دیر حاسکا ہے اخیمی ؟

(۲) مدرسہ کا کوئی ایسا میلٹا یامدرس ہوجس کے پاس کسی رقم کا نصاب نسیں صرف ماہواری تنخوہ پر جو مدرسہ ہے حاصل سرتاہے نمایت تنگی ورد شواری ہے اس پر گزارہ کر سکتا ہے کیا اپنے ممثل یامدرس کو بھی مدرسہ میں سمدز کو قالمہ ورقم ہے تنخواہ دی جاسکتی ہے ایسی ؟

المستفى غير ٢٧٥١ مولانا محرج راغ صاحب درس درسه كوجر الوالد ١٢رجب ١٢٥٩ الد ٢٢ أكت

<sup>( )</sup> بینی غیرے یول کے کہ آپ سے فرق کرتے ہیں 'آفر میں صلب پر اُر کر دیاجائے گافتط (۲) کیسی صفحہ اُم ۲۸۹ صافیہ نہرا'۶

 <sup>(</sup>٣) وعمل بعد الساعي و العاشر و لو عنيا لا هاشمياً لامه قرع نفسه لهذا العمل بيحتاح الى الكتمام والعدى لا
يسم من نباويها عند الحاجة كاس السبيل بحر عن المدامع ( الدر المحدار كتاب الركاة باب المصرف ٣ ٣٣٩ ط
سعد ،

رع) قوله" فيعتاح" إلى الكفامة لكن لا يزاد على نصف ما قبضة كما ياتي ( رد المحتار" كتاب الزكاه" باب المصرف ٢- ٤ ع الع ط سعيد .

(۲) کی مستخق زکوۃ کو زکوۃ کو تھ کی عمل کے معدد ضعید میں (موائے تحصیل و جمح زکوۃ کے ) نہیں دی جاسمتی کیونکہ زکوۃ کی اوائیگی میں تملیک دیلا عوش شرط ہے ملاز میں مد تعلیم و تملیخ کو متحوٰ وہوڑ عقد ایارہ دی ہاتی ہے جو تعلیک بلا عوش شمیں ہے البتہ اگر ان کو بلور و طبقہ ماہواری رقم دی جاسے اور مستاجر کی حیثیت ہے ان کے عمل کی جائے نہ کی جائے اور اچر کی طرح ان سے مواخذت نہ ہوں تو پھر ان کو ذکوۃ میں ہے ماہواری و طبقہ دیا جائز ہوگا دہ تھر کفایت اللہ کان اللہ لداد کی

ز کوۃ کے متعلق چند مسائل

ز توہ کے مصلی چند مسائل (سوال) الف(۱) کونےرویے یا فقدی پرز کوۃواجب ہےادر کس صاب ہے؟

(۲) جیسا که بعض مولوی صاحبان نے فرمایا که"ز کوة صرف ذائدروپی پرواجب بے" توزا کدروپی کی تعریف فرمایخ

(۴) ایک شخص اس سال کچھ رقم پر ز کوۃ نکالآ ہے الظے ہر سوہ رقم ذیوز ھی ہو جاتی ہے تو کیا کل رقم پر ز کوۃ داجب سے یاصرف زیاد تی ہر ؟

(ب) زیورات 'سونا' جاندی وغیره

(۱) کیا تمام زور پر زکو آبونا چاہیے یاس میں روز مرہ کے استعال میں آفواے اور ند آنے والے کی تعصیص ہے کیو نکہ افض مولوی صاحبان کا فربان ہے کہ جوزیور روز مرہ کے استعال میں ند آوے صرف اس پر زکو آفر علی ہے ' دسرے پر نہیں مصرف اس پر زکو آفر علی ہے ' دسرے پر نہیں

(۲) سونے کی ایک مقداریا زیور جس پر کہ آپ ایک برس ز کوۃوے چکے ہوں کیااس پر دوسرے برس بھی فرض ہے یااس کی زیاد تی پر ج۔ حاکمداد 'مکان وزمین و غیرہ

<sup>( )</sup> ولو نوي الركاة بما يدفع المعلم التي الحليفة ولم يستاجره ان كان الخليفة محال لو لم يدفعه يعلم الصبيات إيسا إجراه والإفلار هندية كتاب الزكاة باب المصاوف ' / / ١٩ ط كونته )

<sup>(</sup>۲) بیان مدر متین کامنتقن زکوقا ہونا کھی ضرودی ہے البیتہ اس تنصیل ہے شید ہوش دو کرنا مقصود ہے نہ کہ حدرس کو عال کے زمرے شیں داخل کرنا فقط

(۱) کی تمام جائیداد پرز ً وَ دادبب ہے ا یاصرف اس جائیداد پر جس سے کوئی آمد تی ہو

۲. مستحقین ز کوز

(۱) ایک مختص کا حقیقی بھائی نیوبہت نزدیکی رشند داربالکل لاقئ نہ ہو کام کائ کرتا ہو کئیں بہت مسرت کے ساتھ گزارہ جوادر مقروض مجی ہو لؤ کیا اس کا قرضہ زکوقے اتار، جاسکتنے ؟

(۲) کیا کسی مزیز یادومر بر قرمی طاب علم کو بلور وظیفه زکو کارو پید دیاجا سکن ب ؟ المصسیفتی نمبر ۲۵۲۷ فاکسار فقل کریم زار می زار لورٹ (بصینی) ۵ جمادی اشال ۱۳۱۱ه ۲۰۰ تران ۱۹۳۲ء (جواب ۴۲۲) جم تشخص کے پاس پخوان دوچ (۱۰ ایسے جول کد اس کے کھیائے کیٹر سے وقیہ و

<sup>(1)</sup> اس مجون را ب لي قيت س اقت ك اعتبار سي ندى ك نصاب تك تنفي وكي جوك ما زهيان تولد ب

<sup>(</sup>٣) وشرعا نماليك جزء مال عبه الشارع وهو ربع عشر بصاب حولي والدر المحتار كتاب الركاة ٢٥٦ ط

رَّعَ، وَلُو كَانَ النَّبَيْنَ عَلَى مَقْرَ مَلَىٰ: فوصل الى منكه لزم زكاة مامضى ( تنويراالابصار' كتاب الزكاه ۲۲۷٬۳۹۹/۲۷ طسيف)

<sup>(</sup>ع)و يكوس منظية المواهم المارية المواهم المارية المواهم الموا

 <sup>(</sup>٥) وكدا في حق الوحوب يعتبر ادبيلغ ورنها نصاباً ولا يعتبر فيه القسمة بالاحماع ( هديئاً باب ركاه الدهب.
 والقصلة والعروض (١٧٩/١ ط كونيه)

<sup>(</sup>٣) لازكاة في اللالي؛ والمجواهر وان ساوت الله الا ان تكون للفجارة والا صل أن ماعد الحجوين والسوائم انسا يركي بنية المجارة ( رد المجتار كتاب الزكاة ٢٧٣،٢ ط سعيد )

اصول ( یعنی ان باپ ادادا دادی 'نانا نائی ) اور فروغ ( یعنی او یاداورادایدی اولاد ) کو ز کوقادیه اورزوجین کا کیک دوسرے کو ز کوقادیتا جائز خسین ، بھائی 'جہن 'چیا کچو چھی ان کی او ادول کو مامول 'خالہ اوران کی اولاد کو ز کوقادیتا جائز ہے۔ ، کمی حزیز یا جا اب علم کو بطور و فیفید ز کوقادیتا جائز ہے۔ مجمد کا بایت اللہ کا کا ابتدالہ 'دبلی

(۱)سيد كوز كوة ديناجائز نسيس

· (۲) تملیک کر کے ذ گوۃ کومدرے کے دوسرے کامول میں خرچ کر سکتے ہیں (۳) میں یاد کیل اُز کوۃ کوا بی خرچ میں لائے توادا نیکل کی صورت

(سوال) (۱) سے کو حالت غمر و نفتر زر کو قارہ پید بلا خیلہ شر کی کے دینادر ست ہے ایس (۲) کیک مختص ایک مدر سر میں زکو قارہ پید جیجتا ہے اب وہال کوئی طالب علم الیا تھیں ہے جس کو زکو قار بحرے تو بید روپیہ کی دوبر سے مدر سر کویا ہے اشخاص کو جو شرورت مند ہوں بجائت زکو قار بندہ بابلا اجازت دینا در ست ہے المیں (۳) آگر کوئی محص کے کیا باائین زکو قالے وہ ہے کو اپنے صرف میں لے آباجو تو اس کا داری کی کیا صورت ہے ؟ المصنفی غیر سے فظریاب حمن مجمید مطلع جور و ۳ کوم می آسا اور رجواب ۳ کام) (ا) سید کو زکو قاد عشر کاروپید یا فعد وینا در ست میں امابال حید کر کے دیا جائے تو اس مضا گفتہ میں حیال کی صورت ہیں ہے کہ کی غیر سید غریب کو ہیا کہ کردید یا جائے کہ فال سید کو دیا تھا مگر دو سید ہے اس کے لئے زکو تا جائز تھیں ابلا اتم کو دینیا جیس آگر تم یہ کل یا بھش اس کو بھی اپنی طرف ہے دیا و تو بھر ہے اورود لیکر دیرے تو سید کے لئے جائز ہے (۱)

(r) ز کوق کی تعلیک کر کے مدرسد کے کسی دوسرے کام میں خرچ کر سکتے ہیں دد

(٣) جس قدرز کو ټاي ر قم اپ ترج بش لے آيا ہے اس کا ضامن ہا آئي ر قم بطور صان کے اواکر و ہے تو زُ ڏُو کي اوا مُنَّنَّ ، و هم ہے گئي و ، گھر کئي ہے اللہ کا مالد ' و ولئي

ر ١) ولا الى من يبضما ولاد' ولو معنوكًا فقيراً او بينهما روجيه ( الدر المختار' كتاب الركاة' باب المصرف \* ٣٤٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و قيد بالولاد لحوازه لفية الا قارب' كالاخوة والاعمام والاخوال الفقراء' بل هم اوليّ لانه صلة و صدقة: ر ود المحتار' كتاب الزكاة باب المصارف ٢٠/٣ ٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ولا ينفع الى بنى هاشم وهم آل على و آل عباس و آل جعم و ال عقيل و آل الحارث س عبدالمطلب كلَّ الى الهندية و هندية كتاب الركاة باب المصارف ١٨٩/١ ط كوئته )

<sup>(4–6)</sup> و حيلة التكفين بها التصدق على فقيرا ثم هو يكفن! فيكون التواب بهما" وكدافى تعمير المسجد والدر المحتار"كتاب الركاة (41/1 ط كوليه)

<sup>(</sup>٣) ولو خلط زكاة مؤكليه: صمن' وكان متبرعا الا ادا وكله الفقراء (وفي الشاعية) لكن' قد يقال' تحزى عن الامر مطلقاً ليقاء الاذر بالدفع رردالمحتار' كتاب الركاة ٣٩٩/٣ ط سعيد (

مالدار هخص كوز كوة دينا جائز نهيس

(سوال) ایک مجد کے امام صاحب بیران کی لائی شادی شده باتے ہاری کا شوہ است نیس ب بت بدوہ کچھ دور آؤہ مقدار مجد کرد ہے ہیں اب بدام صاحب ایس سیستی کے اوگ فطر داور آؤہ مقدار کو آخر دیت ہیں اب بیام صاحب ایسا بو کر گرد کے اس اپنی لاک کو دیریں تو دیے دالوں کی آئے آلا فطر داور آخری کا دیری سام صاحب انساب بھی میں ہا وجہ میں جا اور دین کو جو صاحب نساب بھی میں ہا اور خمار دین کو جو صاحب نساب بھی میں اس اتم کو وجہ بھی رہتی ہے گیر اگر یہ لاک ای نو گو گئی ہے اپنے دامد ین کو جو صدحب نساب بیراس اس اتم کو وجہ دار دین کو اور اس ایک اور کی اگر صاحب نساب بیراس اس اور کی آئر صاحب نساب دین اور کو تو بائز شیس، بال اور کی آئر صاحب نساب سیاب کے لئے فطر داور آز واج بائز شیس، بال اور کی آئر صاحب نساب شیس ہے تو اس کے لئے والدین کی جو صاحب نساب ہیں اپنی طرف سے بطور دید کے اس بیل سے دے یا کھل کے تو جائز تب دن

منتم مُدرس اور متولی مسجد کوز کوة دینا.

(سوال) اگر صاحب تعب کو اظر وز گرقاعشروغیره کامانک بنادیا جائے اور گیر ضرورت مند لویہ خرج کرتے رہا کریں جیسے کہ مدرسہ کامهنتم بایدرس یا محبر کامتوں تواس طرح ز کر وقاد فظ وو نیر والا امو گایا نمیں ؟

(حواب ۳۶۵) صاحب نصاب کوز کوة نظره مشر کا الک دنانا بی جائز نهیں ہے :وصاحب نصاب :ووو ان متول قتم کے ہال کا مستق نسمین نہ اس کو رہا جائز امام محمد کفایت اللہ کاك اللہ له ویلی

چند آیات کا مطلب.

(سوال ) - متدرج ذيل آيات كا "طلب. يان قرماً كل ( 1 ) وأت ذاالقربي حقه والمسكيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا س ( ۲) وبالوالدين احسانا و بذي القربي واليتمي والمساكيل ( د

<sup>(</sup>۱) ولا يحور دفع الركاة الى من يعنت نصباً اى مان كان دنايو، او دواهم، او سواتم، او عروص المتحارة او لعبر السجارة والميارة والميارة والميارة المدارة المدارة المواقع الميارة المدارة ا

د المهليق طويق وول چارت برفت المستوفق بشركان ده مل موجوب ده مل بسوية والو المستون من استون استون المستود 185. د بالى يا أو مستون 185 من في ياتري مري كا قول دوجات في المدامية بسيد وزوازي موزيد ( 184 ( ه) المستود 187

(٣) واذا حضر القسمة اولو القربى والبتمى والمساكين فارزقوهم وقولوالهم قولا معروفا، المستفتى تمبر ٢٥٠٦ تحد مرور (جملم) ١٥٢ مرا ١٩٣٢ م ترور كا ١٩٣٣ م المرور (جملم) ١٤٠٠ المروب المراقب المروب المراقب المراقب كالمروب المراقب المراقب كالمراقب كالمر

کے لوگ مراد ہیں قریب و بعید ہونے کے فاظ سے ان کے در جت مخلف ہیں ان کے حقوق بھی مخلف بیں بھن کے حقوق مؤکد اور مقدم میں اور بھن کے مستحب اور مؤ خر مشاراً مسطع پر اس کی او اور ور مال باپ کا مقد واجب ہے مگر ایسے مخصص پر اوال کا فقد مقدم ہے جو یا تو اوالو کو فقتہ دے سکتا ہے یا مال باپ نوز اپنی دو نول کو دینے کی استطاعت ممیں دکھتا دی

صدقت واجبه یعنی زکوه نظر و مختر کفاره اینامول و فروع کو نمین و سکتان اسان کے علاوویاتی تم م قرابتد اروں کو جب که دو مسکین بول دے سکتا ہے بلتہ اجبی مسائین سے ان کاحتی مقدم ب صاحب مال کو جب علم بوکہ اس کے کہنہ میں خریب اور حاجت مند دگ میں قراس کو خود ان کو وین چہنے ان کے مانلے کا انظار شریع چاہئے ضروری خمیں ہے کہ بیان و زکوقا صدفتہ بڑیکر و بایجہ بیا تر در اساس کے۔ شدویاتی بجز ہے میں تک کو قاصد قد خیرات کا نام من کروہ قبول کرنے ہے احتراز کریں گے۔

محمر كفايت الله كال الله له `

مالداراگر مفلس ہوجائے تواہے ز کو ڈوے سکتے ہیں۔

(سوال) حمید چو تخی رمضان کو بل زکاه تن تعمال میں سے زکوۃ اکال کر مساکین کو تعتبیم کردی پچر چار پانچ روز کے بعد حمید مسکین ہو گیا اور کل تعین مقیس روپ حمید کے پیائ روڈ گے اب اُر سمید زکات حمید کودیو سے تو حمید کو ذکات کاروپید لیناجائز ہے انسی ؟المعسنفنی فیض الحسن اُنجو ندار شعف کرنال (جو اب ۴۴۷) اب جب کہ حمید صاحب نصاب شمیل رہاتواس کوزگرۃ لیناجائز ہے (۔)

محمر كفايت اللد كان الله له

(۱) بھائی بہن کوز کو ڈوینا جائز ہے (۲) سید کوز کو ڈوینا جائز شیں

النصاب وانْ كانْ صحيحا مكتسبا (هندية كتاب الركَّاة باب المصارف ٢ ١٨٩ ط كونه)

<sup>(</sup>٣)مالدارية ه كوز كوة ديناجا ئزنسيں

<sup>(</sup>۱) النسا ٨ (٢) وان كان للرحل اب و ابن صغيرا وهو لا يقدر الا عني نفقة احدهما فالا بن احق ( هندية' كتاب الطلاق بات

الفقات فصل في فقة ذوى الأرحام أكرة 70 كوئد) (٣) ولا يدفع الى اصلة وان علا و فرعه وان سفل ( هسلية كتاب الوكاة باب المبصارف ١ ' ١٨٨ ط كومه ) (٤) ويجوز صرفها الى من لا يحل له السوال اذا لم يصلك نصابا و يجوز دفعها الى من يعتلك اقل س

(م) ملكيت ميل لانے كے بعد ز كوة كو مدر سول اور ينتيم خانوں كودينا جائز ہے . (اخبر الجمعية مورند ٨ نوم بر ١٩٢٥ء)

(سوال) (۱) میرے وامدین مرکچے میں میرے موتیلے بھائی بہن میرے بوت بھائی کہا ہیں۔ پرورش پاتے ہیں کیا میں ان چھوٹے بھائی بہوں کی امداد زکوۃ کے روپے سے کر سکتا ہوں ؟(۳) میں افغان ہوں میری بمشیرہ کے فائد مید ہیں اور مقروض ہیں کیا میں بہو کی افر ضرز آؤڈ کے روپے سے اوا کر سکتا ہوں (۳) کیا ہیں ایک بدہ کو آؤ کو آؤ کاروپید دے سکتا ہوں جس کا گزارہ دوسروں کی کوئی پر سے اور خودات کے پائی بہت سارہ پید موجود ہے گر فریق نمین کرتی (س) کیاز کو آڈا دوپیہ مورا کیوں اور مجمعی کا سوں بین صرف کیا جا سکتا ہے کہا یہ مدرسول اور میٹیم خانوں میں ویا جا سکتا ہے کیا ہیں دو پید مرزا کیون اور خواجہ حسن نشاق کے تبلیغی جلیے میں ویا جا سکتا ہے ؟

(جواب ۴ ع م ) (ا) فریب بحالی به عول کوز کوفکارو پید دیاجا سکاب خوادده مو تیلے بول بایشکون (۲) آب اپنی بخشیره کوز کوفکارو پید دست سکتے بیں دہ اپنی خواد ند کو ادائے دین کے لئے اپنی جانب سے دست سکتے بیں دہ اپنی خواد ند کو ادائے دین کے لئے اپنی جانب سے دست سکتے بیں دہ اس (۲) (س) اور کو بھارو کی دو پی مستم سکتی خواد کی دو بی مستم سکتی خواد کی در بیات میں مستم سکتی خواد کر بھارو کی دارات دیا ہے میں مستم سکتی خواد کر بھارو کی در سکتی طوید کر میں مستم سکتی کو دینے کے لئے فرج ہو سکتا ہے اس میں جس کام بیس مملیک ند ہو جی تھی سماجود محکمین موتی اس بیس زکو قال دو پیر فرج تمین و سکتا ہے در کام بیس مملیک ند ہو جی تھی ساتھ دو بھی دو بال میں زکو قال دو پیر فرج تمین و سکتا ہے در دو بال

بادار طالب علمول کوز کوة دیناجا کزیے . (الجمعینه مور چه ۱۰فروری ۱<u>۹۲</u>۶)

رسوال ) ذکوف کی رقم کی آیے نادار گر ہو نمار طالب ملم مسلمان کواس نیت ، یناکد دہ اسکول می تعلیم و صل کرے دنیادی: ند کی کو بھر بنا سکے از روئے شریعت جائز ہے دشیں ؟

 (١) والا فضل في دفع الزكاة ' اولا الى الاعوق والا حوات ( هدفية كتاب الزكاة بات المصارف ١٩٠١ طكرتنه)

(۲) ويكيين صفحة نمبر ۲۸۹ حاشيه بمبر ۱۵،۵ (۳) و لا يجوز دفع الزكاة الى من يملك بصاياً اى مال كان الج ( هندية كتاب الركاة باب المصارف ۱۸۹۱ ط

كونته. رع) و يشترط الديكون الصرف تمليكا لا ابحة كما مر ولا يصرف الى بناء بحو مسجدا ولا الى كفن مبت! وقصاء ديمة قوله نحو مسجد: كبناء الفاطير والسفايات و كل مالا تعليك فيه ر رد المحتار" كتاب الركاة باب المصرف

۲ ۲۶۴ طسعید)

(جنواب ۴۴۹) ز نکوهٔ کی رقم نادارطالب علم کودید بیاجائزے،، خواد وورین تعلیم حاصل کر تاہویا معاشی 'ز کوهٔ کاروپیه اس کو جدورت تملیک دیاجاناشرط ہے ، مجمد کھایت الله غفر له'

> ز کوة سے مدر سین کی تنخواه جائز نہیں. (الجمعیمة مور خد ۲۲اپریل ک<u>۹۲۶</u>ء)

> > رسوال

(جواب ، ٣٥٠) ز كوة كاروپيد مدرسين و مازين درسدكي تخواه مين دينادرست ميس (م) طلب كو يطور و فا نف دياجاسكات ينزان كے كھائ الباس مامان تعليم مين خرج كياجاسكا ب مگرجو چيزان كو ز كوة كروي سے دى جائے وہ تمايزادى جائے تحمد كفايت الله غفر لد

> مصرف ذکوۃ کے متعلق چندسوالات (الجمعیقہ مور خد۲۴جولائی ۱۹۳۱ء)

(جواب ٢٥١) حنيه كنزويك اوائز كؤتك لخ ضروري به متمليك مستقى غير عوش كه طور دري به متمليك مستقى غير عوش كه طور دري جائز كيس مال زكوت في مبولات ويتات كه رسائه فريك غربيول اوران كه يجول كو هفته متعليم كالورسائ الورفقد و فلا نفسه بحد و يجوب على على مبلغ مين مبلغ من من متخواه ضير دري جائحتي خواه صاحب نصاب جويائه موغير زكوة سے متخواه وي جائحتي جامات مين س

ر ۱ ) و يحوز دفعها الى من يملك اقل من النصاب وان كان صحيحا مكتسبا ر هنديه كتاب الزكاة بات المصارف. ١ ٩٨٩ ) ر ٢ ) و يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اداحه رائدر المرحار كتاب الركاة باب المصرف ٢٤٤٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ديمين صني نبر ١٨٨ ماشد نمبرا

مینغ مقرر کئے وہ کمیں یا غیر ول میں ہے صعام معمانان بھی نہ کوقا کے روپے سے دیٹا جائز نسیں ۱۰۰کہ س میں بھی تملیک مشمقیق نسیں : وقی ء ای طرح تبلیغ کے سئے خطو کتاب میں بھی زکوقا کاروپیہ نریق نسیں ہو سکتارہ : گھر کفایت الغد نفر لد'

> اصول و فروع 'مالدار اورسيد کوز کو قاديناجائز شيس (ايمهينه مورند ۲۳ متبر <u>۱۹۳</u>۱ء)

رسوال)

وجواب ۳۵۳) رکوهٔ پیتهاپ دادا داوی نانا نالی اورادارد کی او . دکواور غنی کو در بندی باشم و شدد ک ب ب ایر محمد کفریت المدخفر به "

> چو تھاباب ادا ئیگی زکوۃ

# فصل اول \_ صحت ادائيگی

ز کوة ہے قرضہ اداکرنا،

(سوال) زیر ایک مدرت میں زُوَق کی مدش ہے ہیشہ کچھر قم دیا کرتا تھ حسب معمول مدر سے کا خصل چندہ لیلنے کی غرض ہے آیازید نے کماکہ کل آ رکے جانالقات نے زیر دونرے روزباہر سفر میں چہ گیا چوککہ محصل کوائی روزوایش جاناتھا ہے گئے سے نصور قم بحرے کی لور کماکہ تم زیرے سے لیمال با گرزیدو لیس آمروہ رقم بحر کو دیرے تواس کی زُوقادابوجے نے گیا نمیں آگراوانہ ہو تو کیا صورت کی جائے گی المصنعتی نمبر ۱۹۲۳ جافظ صبح الدین صاحب سوداگر اسلحہ میر نمیر هم ۵ رمضان ۱۹۳۲ ہد ۲۲ سر سے ۱۹۳۴ء

رجواب ٣٥٣) محصل في جور قم يحريه لي بود قرض باب زيد كويا بني كودر قم معل كو

<sup>(</sup>١) أن والاطاء مليد وجائ لوز كوالوادوجا يكي ويكيس صفي تم مهام وشيد تم

۳۰ ، لهبی تبدلت اندال من فقير مسلم غير هاشمهیا ولا مولاه نشرط قطع الصفعة عن المممنث من کار وحه ، هدمه کتاب الزکاده ۲۷۰ ط کومه ، (۳) يوناد پريال تمريک شمريال مال ادر کاوش تميکستر ط نه و ديش منح نه کوروناشير تم. ا

<sup>(</sup>٤) ولا من يسهما ولاد " و بني هاشم ( نبوير الابصار كتاب الزكاة باب المصرف ٢ ٣٤١ ، ٣٥ ع سعيد )

ا ا اگرے اور محصل اس رقم ہے بحر کا قرض اوا کرے یاز پد بحر کووہ رقم دیکر پہ ہدایت کرے کہ بیر رقم محصل کو دینے کے لئے میں تنہیں و کیل کرتا ہول تم اس کی طرف سے قبضہ کر یو تو زید کی ز کوۃ اوا :وجائے گی ٥٠٠ محمد كفايت الله كال الله مه

سونے چاندی کے نصاب میں وزن کا نقبار ہوگا . (موال ) (ا) اگر کی کے دیے سو تو ہے چاندی رئو تی کلتی ہے اور بازار کے زخ کے حساب سے سے اور بازار کے زخ کے حساب سے ساتہ کی بھائی روپ در کو قاش کال دے تو جانز ہے

۔ (۲)اُمر کسی کے ذمہ پیما س روپے ز کو ۃ واجب ہوتی ہے اور وہ شخص پیما س روپ کا نوٹ ز کو ہیں نکا تا ہے

وَجِ نَرْتِ یَا سَمِ؟ (٣) کُلی تَحْصُ نِ ایک ما مَل کُوز کَوْهِ مِل سے یا تَجَ روب دینے چاہے تو اس نے یا تَجَ روپ کا نوٹ د ۔ • یا توز کو قاد ابو جائے گی یا تمیں مطلب ہیہ ہے کہ نوٹ کی صورت میں ز کو قاد آئر نا جائز ہے یا تمیں ؟ «لصنطفتی نمبر انک رافز بہادر تحمد عبرا تمید خال رئیس باغیت میر تُمَد • اشوال ۱۳۵۳ اِھ م ۲ جور ک

(جواب ٢٥٤) ز كوفوزان ك فاظت واجب اوروزان ين الدايولى بالرسولول يدى روة ی واجب ہوئی ہے تو سو تو ہے دینے ہے ہی ز کو قالوا ابو گی دہال سو تو لے جاند کی قیت غیر جنس سے مثلاامونیم کے سکے اوان جے تواد ابوجائے گاوہ

(۳۴ ) پیچاس روپے زکوۃ کے واجب بول تو پیچاس روپے کے نوٹ دینے ہے ز کوۃ اسالا امو جائے گی

(۱) در بروی که مس می کرکو قبضه کرک این قرمش کنتی کی اجازت پہندے وے رکھی ہے اید اس کودیے کی نے ورے جمیس

(٢) كيميس صفي تمبه ٢٨٨ حاشيه مب ال

٣٠) وإن ادى من حلاف حسمة يعتسر القيمة بالاجماع ( همدية كتاب الركاة باب (كاة الفهب والفصة والعروض ۱۷۹۱ کوسه)

(٣) اس كام طلب يب كرز كون من نوك ويناج زيب أوت ك تحقيق ب لئ تناب احرف بنب أر كي نوث من انتي أم المارون (راصف) (رامارجائے(راصف)

(۵) زَ وَوَالا رَوْجِ مِنْكَى كَامْطُلِب وَ تَوْمِيتَ كَـ رَجِيرُ وَوَوْمِيتَ وَرَاتُوتُ وَاسْتَعَلَى مُرِيبٌ وَمِنْ مِنْ وَمِيتُهُ وَلَنْ مِنْ وَمِيْنَا روں نے برمیناً یہ حفر منا مفتل مداحب نے جدمشکم س ۱۱ آگئے ۔ ف کے داسر اباب کر کی اور ٹوٹ کے متعلق مول کیے ۴ ئے جواب میں تحریر فرمایے کے "مگر جسکونوٹ ایا ہے جب وواس لو کام میں ایسنا اِس النت ارکوۃ اوا وجائے گیا " وریاحض ہے اُفقی سامب اُن عَقَيْقَ بِدَاكِلَ كَانْ عِيدَاكُ النَّاكُ وَمِنْ النَّاكِةُ الْمَا بِي إِنْ النَّالِي عَلَيْكِ النَّ الله في والاجهاب موجعود عمد بهرية زقة الاجهاب والعقاد عمر تَصَالِحِيدِ بِهِ عَلَيْنِ بِهِ العَمْمِ المَا تَعْف  گائے بیل و غیر واگر سال کا کنژ حصہ چر کر گزارتے ہوں توز کو ۃواجب ہے!

(سوال) گور نمنت عالیہ نے بیچھ کھو زمین پر اس شرط پرید وے رکھی ہے کہ اس زمین پر پانچ سو گائیس رکھ کر نسل کئی ہے گاؤں کو ترقی دوساس زمین پر بہت کافی بالیہ اداکر تا ہوں جانوروں کی کی بیش ہم سال ہوتی رہتی ہے ان گاؤں پر زکوۃ ریاجاتا ہوں آئیس صاحب فرمات ہیں کہ گاول کے ہدلئے ہیا دیا چھوٹی چھو بال زکوۃ میں ویٹی چائیس مطل فرمائیس کہ شرعی طور پر کیا تھی ہے گاول کے ہدلئے کیا دیا جائے ؟ بیس جو زراعت میں کام آتے ہیں ان کی زکوۃ ہے انہیں ہیر جرکہ دوست مجمد فوں (مسلم میڈان) سارے دن باہر دنچر دھی چر کر شام کو تھر آجاتی ہیں المصنعفی تمہر ۱۹۵۰ دوست مجمد فوں (مسلم میڈان) ساریج اادول ھو میں ایس ۲۵ میں 1913ء

( جواب ۴۵۰) اگر ان گاہوں کو گئا۔ نے کے لئے جارہ و نیر دو بنانہ تاہے بھی ان کی زند کی سال کے اسٹر حصہ میں صرف چرنے پر حمیس توان پر سوائم کی زکو دواجب نیس ، ابلاء اگر وہ تجارت کے بنے ہمیں توان کی قیمت ہیں وال کی قیمت ہیں توان کی قیمت پر چالا ہواں حصہ زناچائز ہے ، اور اگر گائے سال کے اکثر حصہ میں چرنے پر گزارہ کرتی ہے توان کی قیمت پرز کو قو نمیس بیسے توان کی قیمت پرز کو قو نمیس بیسے نمیس بیسے اور اس صورت میں پھیزے زکو چیس ویناد رست نمیس بیسے اس کی مقالی عالم سے تفصیل وار درست نمیس بیسے دریافت کریس۔

زراعت کے میلول پر زَوۃ نمیں دو المیز جریال جو صرف چر کر گزارہ کرتی ہیں ان پر زَوۃ ب ان کا حماب ہی معمن ہے دوجو کی مقالی ولم ہے دریافت کر لیاجائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

نوث کے ذریعے زکوہ کی ادائیگی.

(صوال ) زید نے اپنی زکرہ کس نوٹ نکالے اور یہ نوٹ بحر کووے دیے کماید روپ میرے فلان عزیز کوپائٹ میں دے دینایا سپتی او بنا بحر نے نید ہے نوٹ کے کر محمود کوپائٹ ان رقعہ لکھ دیکہ میں نے زید سے میٹ اسٹے روپ کے لئے میں اسٹے ہی روپ تم زید کے فلال عزیز کووے دینا کی طرح سے دینے

و 9 ، و لسن في العوامل؛ والحوامل؛ والعلوفة صدقة ( هداية؛ كتاب الركاة؛ باب صدقة السوالم ١٩٣٠ ط شركه علمه ملناد ،

<sup>(</sup>٢) ينتي جب تجارت ك لئے زول قائن ير م وش تجارت ك حكام حاري اول ك

<sup>(</sup>٣) ليس هي اقل من للنين من ليتر صدقة فادا كانت تلئين سدسة وحال عليها الحول؛ فعنهه نبيع او تبيعه ; هداية كتاب الركاة باس صدقة السوانم فصل في المقرة ١٩٨١ ط شركة علميه ملتان) (٣) ياش تم الكيس

<sup>(</sup>۵) قاتاً كانت أوبعي و حال عليها الحول فيها شاة ( هداية كتاب الركاة ياب صدقه السواب فصل في العب ١٠. ١ هذا ملتان

(جواب ٣٥٦) نولول ك وربيدز كوة اوابو تتى بى مگراس وقت اوا ينگى كا حكم ديد جن گاجس وقت كدان نولول كے بدلے كوئى مال حاصل كرايو جائة ١٠٠ دوسر بى محتم نے اگر زيد كے كئے پر اس ك طرف بے زكوة اواكر دى توز كوة اواجو جائے گى د، مجمد كفايت اللہ كان اللہ لا و بل

زكوة ويينه والے كاوكيل أكرر فم ضائع كردے توزيكوة اوانه موگ!

(سوال) زید ہے مذر کو قوافطر ومشتر کہ سی عدر سیتیم خاند میں بدر بعیر رجش کی نم کوروبالدر قوسکورواند کیامدر سه ند کورہ کے ناظم کا خط آیا کہ رجش کی ند کور میں ند دستیاب ہوئی جس میں کیک رقعہ بھی ہم اواقعود ہر آئیر ہوا لیکن رقوم ند ملیں اب ریاضت طلب میدامر ہے کہ زید کے ذہبے ہم دونواں زنوق فوم ما اقط ہو گئے ایسیں۔ المصسنفتی نمبر ۸۱ احدادی تھے ظہورا تھر خال صاحب (شانزد کا نافروںے) ۳۰ ڈی اجمد ۵۸ ادھ میں امارچ کے 1987ء

(جواب ۳۵۷) اس صورت میں جیج جانے والے کے ذمہ ہے زکوۃ اور فطر وادا نہیں ہوا کیو تکہ ذاک خانہ مرسل کاوکیل ہے مرسل الیہ کا نہیں(۶۰ مجمد کافا پیشا انڈ کان انڈ لہ والی

ز کوة کودوسر بے کی ملکیت میں دیناضر وری ہے .

(سوال) ایک محفی زُ کو آئے روپے ہے ہے کام کرنا چاہتا ہے کہ ایک بیٹیم خاند جدی کرے اور میٹیم بڑو ۔ کو مختلف متم کے کام سلحانے 'وال جملہ بیز ک بہنا نے کاکام بھی سلحایا جائے اور جو پیزی اس طرح تیار ہوں وہ فروخت کی جائیں اور دور قم میٹیم خاند میں صرف ہوچو کلہ تمپاکو میں ایک متم کا نشسے گو ہر جر جگہ اور ب ملک میں خصوصا عرب میں مامرون ہے کہ یہ کام جائز ہوگا یا نمیں دو مری بات دریافت طلب بیہ ہے کہ ہے اس کئے بید اطبیعان کرنا شروری ہے کہ یہ کام جائز ہوگا یا نمیں دو مری بات دریافت طلب بیہ ہے کہ ز کو قاکا روپید بیٹیم خانہ کی عمارت مجمر کرانے میں اور اس کا ممان مثنا فرش چنگ و فیرہ فرید سنے

<sup>(1)</sup> پ یہ شم شمیں بعد اب ٹوٹ ڈو شن عرفی ان تج ہیں جن کووییج ہی ز کو جاواز و پاتی ہے آگے جاہد قابلس استعمال کرے یات 'ریا بیات کئے' رہے قتل

<sup>(</sup>۷) و لو تصدق عنه مامو ه حاو و رد المعجاز " كتاب الو كاة ۷۹۹ تا سعيد ) (۳) بزر اتمايك خيس، بن كي لورتمايك شرط بيه " ادا فات الشوط فات المعشروط لو تبس طرح موكل خود أمرنه : يه توزّ وقال

<sup>:</sup> وَنَّ اَن طَرْ رُو كِينٌ كُمِّ مَا لُوَّ كُرِ نَے کُمُوْ رَائِينَ اللّٰهِ وَلَى فان فعل اللّٰوَكُيل كفعل اللّؤ المختار كتاب الوكانة ۴، ۴، ۳۹ سروت دار المعرفة)

مين صرف كيا جاسكات يا نعين المستفتى نمبر ٢٥٣٢ مج تحد سيخ القد صاحب ( سيَّازه ) ٢٨ جهاد كافي الاهتارة ٢١ أكست و١٣٤٩

(جواب ٢٥٨) زكوة دا ہوئے كے نے بير شرط بكر زوة كى رقم ستحقين زَوة كو بخير موس تعميمادى بائن الله الله توقى رقم ميتم خاندكى اقير بين ميں ہو علق الياسان اللى خير خريدا جاسات بو بلور تمليك كے مستحقين كوندويا جاسات مثل ميتم خاند كے بنگ افرش افر نجير اظروف فير وز و قاكاد و پيا الماز بين بيتم ن ن كو تتوال كے طور پر ضمات مفوض كے عوض ميں الله خيس يا جاسات الا الله تيبول ك خوراك بين ميں خرج ، وسكانت يا و خالف ك شكل ميں نقدويا جسكتا ہير كاكام تربالا رقيبول ك سيرى كوان الا داس كى تورت كر نام بات و خالف ك شكل ميں نقدويا جسكتا ہير كى كاكام تربالا رقيبول وقت واجو كى جب رقم مستحق كى ملك ميں نتي عوض واض واض ہوگى (ماجي كا الله الله كان الله الله كان الله الله كان الله الله والله كى

سأل آنے سے میلے ز کوہ نکالناجائز ہے۔

(صوال ) بحرصائب صب ب سأل آٺ بے بطے و قافو قائم کی کو کیم آئی کو فلد کئی کو فلد می کو فلد کئی کو فلد گئی ۔ وقا میں دید ہیں ہے ہے وقت ز فوج کو نیسے مجس کر بیتا ہے سال پوراہوئے پرجو دیسہ حساب نے ز کو ڈا کھٹا ہے اس میں سے پینگلی دی ہو کہ نہ کورہ بیز وں کی کھٹے قیت اور خقد کا کابور لما کرا اصل رقم نہ کورہ ہے تا کال لیت ہے اور کمی چشن کا حساب ہر ستور نوٹ کر لیتا ہے اس طرح ن رکو قاواہ دوجاتی کی پاکسیں ؟

(جواب ۳۵۹) جر اپن ز کوتاسال محر او اگر تاریخاب اور اخیر میس اواشده در کوتان قیت بوری کرد جد به تواسیس کونی مضاکته شیس به جراحید که کفایت انتد کاف افتدار دول

> تجارت میں نفع پر سال گزرناخہ ور ق نمیں' صلی مال کے ساتھ اس کی بھی زکو قطرور ق ہے۔

(التمعية مور قد اقروري ١٩٢١ء)

(سوال ) کیستخف نے دونہ ارروپ کے سریائٹ سے ایک کام جاری کیالورائیک سال کے بعد فہ سر باند ہنے پر اس کو پچھے تفویھی ہوا تواس می ز فوق مع نفع کے دبی چاہینے ایاس کے نفع پر اکیب ساں میں رہا چاہیئے ؟

 <sup>(</sup>١) فهي تنبيث مال هن فقير مسلم غير هستين ( لا مولاه يسترط فقطع لصفعة عن المملت من كل وحد الح (هندية اكتاب الزكاة ١٧٠ ط كوسه)

<sup>(</sup>٢) إن تنام إحور يول من إلى تديك نبي و تليك بيد يكل إلا عوش عين

الرم) وعيد أب المياس

<sup>( \$ )</sup> و تحور تعجيل الركوة بعدمتك لتصاب ولا يحور قبله ( هندية كتاب الزكاة ١٧٣٠١ ظ كونيه )

(جواب ۳۶۰) سرل ختم بوئے پر کل مال لینن اصل و نفع دونوں کے مجموعہ کی زَر وَوَد بِنَی جِا بِنِیے ۱۰۰ محمد کفایت الله غفر له '

ز کوة کار قم دوسر کار قوم میں ملا کر پھر مصرف میں خرچ کیاجائے توز کوةادابوجائے ٹی۔ (ہنمجیة مورجہ ۱۸ مبر کا191ء)

(صوال ) ایک مخص کی آمدنی کو جس ش ز گوذہ غیرہ ہے خلط کرویتا ہے اور قرض بھی دے دیتا ہے اور خود بھی لے لیتا ہے اس کی اوا منگل شرع مائس طور پر کرے ؟

(جواب ٣٦١) و كوة كي آمدني كودوسرى آمدني شد مانا نسيس جايني مان كي يعد ما سدة الاضامن يوجاتا به يحق آمروه روييه بلاك بوجائ تواسد وينا پزت گاآمر بلاك ند بو تو مصرف زكوتاش خرخ كرت سدادا بوجاتا سيد اور قرض بحق وصول بوخ اور مصرف مين صرف كرت سد زكوتا وابو بانى سند فقط محمر كفي يت الله غفراد"

> مېرى رقم پرز كۈق (انځمعينه مور ده. ۱۸ د سمبر <u>۱۹۳</u>۶)

(سوال) زیدگانوجه کابا گی سوروپ وین مرجوه او آریا جا جاب گرزوجه اس کوایک رسی چیز سمجھ گر ایپ قبلند میں شمیل کر آل اور نہ ایپ کواس کامالک سمجھتی ہے اور زید کے پاس نقشیا کی سوروپ سورود ہے اب اس کاز وقائد و کراہ اکیا جائے زید تواس وجہ ہے اس کاز کوقائمیں ویتا ہے کہ میس دی کے وین کا مقروض جول اوردہ می اس وجہ ہے شمیل ویٹی کہ ایٹ کومائک تھیں سمجھتی۔

رجواب ٣٩٣) جب كه أيد كاراده مراوا كرئ كاب توزيدك دمدان روسيا كي أوَة نش ب روجه كو چايج كدروييد وصول كرك خود أنوقالاً كرك ياغادند كواجازت دك كدوه أن ن طرف سد زُرَة وَوَالاً مُروب الله تُعَمَّد كنايت الله نفر له أ

> ز کو تاہیں تمایک شرط ہے 'محید' تلایب اور شفاخاند بنائے سے ز کو قادا نہیں : و کُن. (انعمیة مورخه ۵ مارچ کر 1919)

(سوال) زيد اينال كاز كوة انرتار باب اس مال و ون سناس كاك ز وقافر وى طوري

۱) و هن کال له نصاب فاستفاد فی اساء بلحول مالا من حسب حسبه الی ماله او کاه سواه کال العسبتفاد من معهد. اولا : ومای وحه استفاد خشمه کنج - هدیمه کصب کو کاد؟ ۱ (۱۷ ط گوفته) (۲) آیوتر بیا کل مر والیکاوژن شیالا قائل عمول سیارداش این از وقادی آن شیاف شد شدی بین فود از دست و تیم او انگل

ا پنے افتیارے جو خرج کیاجاتا ہے وہ طریقہ سیجے نمیں ہے زکوۃ اجما کی طور پر جھ کرے کی کمیٹی کے ماقت خرج کرناچاہئے اب زیداس کھکٹ میں ہے کہ زید جس قریبہ میں رہتاہے وہاں کے لوگ بادجو دائل شروت ہوئے کے زکوۃ کالتے ہی شیں کھر کمیٹی اور اجق کی صرف کس طرح ہوسکٹ ہے نیزیتیم خانہ: مسافر خانہ 'خفافائہ' مدرسہ' دارالتہ کچ کموان' تالب' محمد پر خرج کیاجاسکا ہے یا میں؟

(جواب ٣٦٣) زکوه کی او انگل کے لئے حضیہ کے نزدیک سمیک مستی فیر و ص ضروری ہے ہیں جن صور توں میں سمیک دیا ہی جائے اجیسے محید تالاب اس فرخانہ اور الاشاعت وغیر و کی شار توں پر خرج کردینا) ان صور توں میں زکوالا امیں ہو گیاں یہ ہو سکت ہے کہ زکوا کی رقم سے کنائل و غیرہ فرید کرمستی زکوا شخاص کو مملیج دیری جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوا کی رقم کی مستی کو سمیجا دیری جائے اور ووائی طرف ہے جس کام میں جائے خرج کردے دیا تھرکہ کفایت الشدکان القد لہ

> قرضہ معاف کر کے اسے ذکوۃ میں شار کرنا. (اٹھعینہ مور ند کچ اکتور کے 191ء)

(سوال) 'ایک مخفی کوید جہ آم آکت کارخانہ روپیہ ایھور قرض حسنہ دیا تھالور عدہ میہ تھا کہ اس روپ کو میں آہتہ آہت۔ اتاردوں گامگر کچھ و لول بعد شر آکت توڑد کی اور کاروبار تمام اس سے ہر دکر دیا پچھ د نول بعد اس نے بھی وجہ نظمہ میں کارخانہ چھوڑ دیا دوپیہ شخص نمہ کور کے ذمہ ای طرح ہے اور ووجہ جہ عمر بت اوا نہیں کر سکتا آیادہ روپیہ مدر کو قیش کٹ سکتا ہے۔ نمیں مطلب میہ ہے کہ بم اپنی زکو قاس روپ میں کاٹ لیں بانسیں ؟

(جواب ٣٦٤) مديون مفلس بوجائ اورائ اواخ بن کاميد نه بوادردائن ائي در رائزر کره چاہ تو به صورت تو بر نميں که زکوة کود بن ميں محبوب کرئے اس کوبر کی کردے (۱۰) مگر بيد صورت جائز ہے کہ زکوة کی رقم اس مدیون کو علیمدہ دیدے اورائ کے بقد ملک میں چھے جائے تحد ملک گھرائ ہے اچ قرض میں وائین لے لیے متیجہ آيک بی ہے مگر بير صورت اوائ زکوة کی شرقی صورت ہے (۴) محمد کفایت المتدان اللہ ۔ (

<sup>(</sup>١) ويكويس صفى نمبر ٢٨٠ عاشيه نمبرهم

ر٣. إن العيلة ان يتصدق على الفقير' ثم يامره بفعل هذه الاشيء ( الدر المختار' كتاب الركاة' باب المصوف ٣٤٥/٣ ط سعيد)

<sup>, \$ )</sup> وحيلة الجزاز أن يعطى مديومه الفقير ركانه "لم ياحدها عن دينه والواهتـــع المديوب مديده" اخدها" لكونــه طغر محمــ حقـه ( الدرالمختار' كتاب الزكناة ٢٧١/٣ طـ سعيد )

ز کوة میں سر کاری ریٹ کا انتہار ہو گابلیک مار کیٹ کا شمیس

(سوال ) ایک تحفظ نے کوئی میں وی منڈل سوت مقررہ سرکاری ریٹ یا حماب ر ثیل مثلاً وی روپ فی منڈل کے حماب سے چالیس منڈل سوت پایگر بلیک مارکیٹ میں اس سوت کا تیمی روپ فی منڈل ہے تواب ز کو قاد اگر تے وقت اس مخفی کوسوت نہ کورہ کا وام ویں روپ فی منڈل (جو کہ قیت تحرید ہے) لگانا چاہئے یا تیمی روپ فی منڈل (جو کہ بلیک مارکیٹ کا وام ہے) المستفتی سعید اجمد انصاری زیر سوری الاگرے عن 182

. (حواب ٣٦٥) و آروپ فی بندل قیت لگانی چاہیے اورای حماب سے فروخت کرناچاہیے بلیک مارکیٹ نے فروخت کرنانا جائزے () مجمد کفایت اللہ کان اللہ له '

زكوة بين سوناچاندى كى موجوده قيمت كااعتبار جوگا.

(سوال) (۱) مونا چاند کی یاس کے زیورات جو کہ مثلاً ۱۹۷۵ء میں جب کہ مونا تمیں روپے اور چاند کی آٹیر آئے تولہ تھی کمی محض نے بطور گر بستی (جائداد) کے قرید اتفانہ بغرض تجدت تواب اس تحفی کو کے ۱۹۵۳ء میں جبکہ مونا مثلاً نوے روپے اور چاند کی ویزدہ روپ تولہ ہے زکوۃ کس حساب سے اوائر نی

(۲) اگر کوئی شخص مفروضد ز گوقا جو که اس پرواډیب به اس به زائدر قم لیکر تقییم کرب لوریه نیت کرے که به زائدر قم آئنده سال کی ذ گوقیس وضع (جرا) کرلوں گا توابیا کرنا جائز به یانسی لوروه زائد رقم بمد زکوق بو گیمانچرات؟

(٣) زَ وَهَ كَ رَمَّ عَلِيحِد وركَهُ رَسِل بَعْرِ رفته رفته خرج كرنا كيساب؟

المستفتى سعيد الصارى \_ زيديورباره يكي

(جواب ٣٦٦) (١) موجوده فرخ چاندي سونے كاز كوة تكالنے كے لئے معتر موكا (١٠)

(۲) جس پر زکوۃ واجب ہے وہ پیشکل بھی دیدے تو جائز ہے آئندہ سال اس کو حساب میں محسوب آ

(٣) بال ذكوة كى رقم عليحده ركه كر آبت آبت خرج كرة جائز به مريني خاص ضرورت ك الياند كرنا

۱۱ کیلان آگریئیک مدکریت میں فرواند کر بیا قرآمد فی حال دو گی گر حکومت کی خواف در ڈی کا ندود د کا کی رکوقت و آمرت وقت توکو فرز کے اعتبار دو گا

ر ٣ , بن الواحب الا صلى عندهما هو ومع عشر العين وابعا له ولاية القل الى القيمة يوم الاداء فيعتبر فيمتهما يوه. الاداء والصحيح ان هذا مدهب جميع اصحابنا و بدائع الصنائع: كناب الركاة! فصل واما صفة الواحب في موال. التحاوة ٣ / ٣ لا صفيف

٣) ويجور تعجيل الركوة بعد ملك الصاب ولا يحور قبله ( هدية' كتاب الركاة ١٧٦ ط كونـه )

ئبتر ہے ، بلال آئندہ سرل کن زکو ڈیش ہے تھوڑا ٹھوڑا ٹریق کرتے دہناج نزہے۔ 6 مجمد کفایت اسامان معدلہ

# فصل دوم\_ادا ئیگی سال قمری و سمشی

انگریزی سال کے حساب سے زکوۃ اداکرنے کی صورت

(صوال ) چندروز گزرٹ کی مخص حاتی واقوا ہوست او مت صاحب نے آخر اود نہم میں حساب کر سے اوائی زَ وَقِ کے متعلق میر سے مشورے سے سام نیوراور آپ کی خدمت میں سوال جھیا تھی جس کے جواب میں بناب اس طرز تنج بے فرمایت "مثانی ۴۰ مضان تک سال بھر کی زکوقبرہ وروپ ۱۰۰، ۱۰۰۰ وقت سے اور ۳۱ دسمبر تک ۴۰ رمضان سے دو ماہ کا فرق ہے تو کہی بار مجائے بارہ روپ کے چود وراپ پھر برسال اگر دو جہید ما بھرار کوئو ہموقر سال شاہرہ روپ نے با نئی آئے جار ہائی

ادائے جائیں اور ٹیر ہر سال کی زکوہ ہیں آرا کیں رو پہا ہادار کی زکوہ آلی ہو تو سال کی زکوہ تا ہے ہیں اور کی رہر سال کی زکوہ ہیں آرا کیں رو پہا ہوار کی زکوہ آلی ہو تو سال کی زکوہ ہیں ہیں اور دو پہا ہو تاہ ہے کہ شرعی تھی ہے ۔
مثار شرو سر سال زکوہ ہیں کے بیان ایک با روہ پہا فارغ ہور ساندو کہ و بادر آخر باب و تاہ ہیں دو بید اور ہو بی سال ہوں ہیں ہو اور ہو میں اور ہو ہی سان و جہ سان میں دو بو پہر زکوہ و بیادرہ ہو ہی ہو اور ہو میں میں اور جراس کی میں دو بو پہری سرو پہاور ہو میں ہو اور ہو میں سال ہو بیا سال ہو ہو ہیں ہو گا کہ ان و سام ہو تی ہو گا ہو سام سال سال آئندہ کے حساب میں آنا چاہیے اور آخر کی ہوگا کہ ان و سام ہوتی ہو گا جو سال میں اور ہو گا ہو ہو ہی ہو گا کہ ان و سام ہوتی ہو جائے گا قوام سام سام سام ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا

(جواب ٣٦٧) انگريزی حباب ہے زکوۃ اوائر نے کا منلدان طرح ہے کہ من مختص کا سال جم محرم ہے ثہ رائیووالور فرض میچنے کہ محرم کی بھرموری کے مطابق مقبی تو جہ وی المجویہ قمری سال تھ

<sup>(</sup>۱) يع ال مملن بيئي خلس المدي من آهل القال الوجيد بهذا كن قبل أوقة من الا يوس الوتايين مي كه جلد كالوالرب (٢) ويعتور تفحيل الركوة معد ملت المصاحب ولا مجور قبله وهداية كتاب الركاة ١ ١٧٦ ط كونه

ہو گیا اور آخر پری سال کے وسیا گیارہ دن باقی ہوں گئی قوجب کہ اس نے اخیر دی ام کو سال تر م قرار دی کو دسال تر م قرار دی گئی دوروز کے حد شرف وسی گیارہ دن کی دی کو اس خوا میں اور دوروز کے حد شرف وسی گیارہ دن کی دروز کو قاصوبوہ دوروز کے حساب ہے اوا کردی (جس کا اے حق ہے) قواب اس و مہر کواس کا فامہ نواقت ہو گئی ہو گئی اور آخا ہے میں کہ کو گئی ہو ہو کہ گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

## فصل سوم-تمليك اور حيله تمليك

ز كوة سے مدر سين كى تشخواودينا.

المستفتى نمبر ١١٥ موادي مجمه خليل صاحب مدرس مدرس انوار العلوم وامع محبه گوجر نواله ٢٦ رجب ٢<u>٠ ما</u> الا مطالق 1 نومبر <u>١٩٣٦</u>ء

رجواب ٣٦٨) جو كله هني ك زا يك زاؤلى ادايكى ك تا تمليك بلاعوض ضرورى بدراد

<sup>(</sup>۱) بهر مال آفزیش المتهد آثم کی بال کا دهٔ چوپ نه گوروباد تر تبیب دیوکرے چاپ کی جزور کی ۴۰ کم افزان سے دم کیم سے سال ۱۱ د نمبر اور پر کیما سے سب کئی گئی کے کئی ہر سال ان ران کی تیجہ اُر 19 کا کرے بندید مثل ہے العموہ ہی الو کا ہ لنصول الفسری کلمانی الفیداز حدیدات کتاب الوکٹا کا ۱۷۵٫ طاکونے)

فهي تملك مال من فقير مسلم غير هانسمي ولا مرافاه بشرط قطع اجتفعه عن المسلك من كل وحد، همديد
 كتاب الركاد ١٠٧١ ط كوابده وانظر ايصاع ٢٥٠٠ دشيه بمبرغ

اس اصل سے مواجے عامین سے اور کوئی مشکیٰ ضیں اس لئے حتی اصول سے مطابق مدر سین کی سخواد زُ وَق میں سے مجھیل دی چاکئی ابند دیگر ائمئر کے مسک سے موافق جو تمبیک کو ضروری منیں تھے۔ اور امور خبر میں زکو کارو بہیہ خرج کرنے کیا جازت دیے ہیں اس کی گھیائش ہے کہ مدر سین کی سخواہیں زُ وَق کے روپے سے اوائر دی جا ہی اس میں شک خمیس کہ دینی تعیم کا وجود بھا اسان عرفی مدرس پر موقوف ہے اور مدارس کی زند کی کا مدار آج کل زکواچر ہی رہ گیاہے موم ملہ اہم ہے تقراساکا فیعلہ حننیہ سے علم ہے متندین و موقع شاس اجم کی رائے ہے کر سکتا تیں محمد کا بیت امتداکان اللہ لیا۔

#### حیلہ کے ذریعے زکوہ کومدرسہ پر خرج کرنا.

(سوال) مدرسداسالی کے اندرز کو قدی جائزے یا نمیں مدرسہ قوم کا ہے اوراس قوم کے ہے اور وگرگئے ہور وگرگئے ہور وگرگئے ہور وگرگئے ہور وگرگئے ہور کے بیٹا اور وگر شرکے کے اسلامی اللہ اور اسلامی کی اور اندر کی اور اندر کو تاکید میں اور میں اندر چندو ندریں تو تھ وہ کا کہ کئی ہے یا میں دوسرے وگرگئے ہوئے ہوئے کہ وہ کا اندر چندو ندریں تو تھ وہ کا سد مدرسے کے اندر چندو ندریں تو تھ وہ کا سد مدرسہ ند ہوجائے گا آیاس صورت میں بھی زکو قائل کتی ہے اسلامی کا المدستفتی نمبر ۲۳۵ مووی عبدار جمن (سیکر) ۱۹۸۸ کی الجم سرے اور میں اور کی کا میں اندر چندو ندریں کو تھا کہ عبدار جمن (سیکر) ۱۸ تی الجم سرے اور میں اور کی کا میں کا میں انداز جمن کا المیں کا کہ کا تو اندر کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کر کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کہ کی کی کا کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کی کر کی کر کی کہ کی کر کی کر کی کہ کی کر کی کہ کا کہ کی کر کی ک

(جواب ٣٦٩) ز تكوفة كاروپيه فريب و مسكين طالب علموں كے كھائي پارے اور ساد ن تعليم ي ابدر تمليك طلبه كو ينے كے لئے قرق كياء سكت بدر سين و ماز مين كي تخواہوں يا قبير ات ميں قرق فهيں ہوسكة ان اگر اور كوئى قدنى نه دواور مدرسد بند دوجائے كا فطرو ہو توائيے وقت : كوة كاروپيد عيد شرعيد كے ساتھ فرق كيواسكتا ہے بين كى مستق كو تمليك كردى جائے اوردو اپني طرف سے مدرسے كود يون كو وائر بوگار وفقا محمد كفاية الله كان الله بداد كل

#### إربعه حيله زكوة سے كنوال مل اور مسجدوغير و تعمير كرنا.

(سوال ) زید کے پائے کی روپیہ زکوؤکا ہے زیدان روپول کو مسلمانوں کے لئے بال ( میٹن برا ماکان تقریر مواحظ ابتماع وغیرہ کے لئے ) کو ہیں بھیں مساجدہ غیرہ مصارف میں صرف کر عاجات اس نے زیدنے مش حیلہ مروجہ فی امدار ساب روپول کا حید کیا توان مصارف ندکورہ میں خرج کرنا جائز سے المیس حیلہ ندکورہ کی صورت یہ ہوئی کہ ذیبہ سے دہیا فیماکر کی مستحق زکوؤکو ویدیاور س ال

ر ١ ، فهي تمبيك حال من فقبر مسلم عبر هاشمي" ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن العلك من كل وحه ر هسبية" كباب الزكاة ٢٠١١ الع كونـــه و لنظر ايصاً ص ٢٦٤ حاشيه بمبر ٣

<sup>(</sup> ٢ ) وحيفة التكمير بها النصدق على فعير " ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما" وكدافي تعمير المسجد ( الدر المحتار كتاب الزكاة " ٢ / ٢٧ ط سعند ;

روپون کوئیگر بهته زید کووانی دیدے اس ک مدوداور کوئی بھر صورت حید کی ہو تو مطعق آ<sub>م</sub> میں ؟ المستعقبی نمبر ۵۰۲ استعمال ایوسف گار دی(جوہائسر گ) ۲۳ ربیع الاول ۱<u>۳۵</u>۰ حر ۲۳ جوان ۱۹<del>۳۵</del>ء

(حواب ۳۷۰) حلید مذکورہ مخت حاجت کے مواقع میں جائزے اوراس کی صورت کی ہے جہ سال میں مذکور نے مسلم شروری اجماعت کے لئے کوئی وسٹے مکان منا بھی ایک معتبر ضرورت ہے اس کے ہے جدید کام میں ایا جاسمانے ، ثمد کتابت اللہ

جن کا مول پرز کو قاجائزنه جود بال حیله کر کے زکو قتر بچ کرن. (سوال ) (ا) زکو قاکارہ پید کیا سمجہ میں شر می حیلہ کر کے بیٹی کی مستق زکو قاکار واپید دیگر پھر اسے سیکر محمد میں مگاہتے ہیں نہیں ؟(۱) پید حیلہ شر کی کن کن امور میں ہو سکائے ؟ اسلامی نیم ۲۳۲۳ میں فقائم مسلم صائب (آگرہ) ارتی الٹائی سد شراع م ۱۹ جون ۱۳۵۹، (جواب ۲۷۷۱) بال مختق نر وہ کوور تم بطور شمایک دیدی جائے اور وہ بند نرک اپنی طرف سے محبد اس ناکا ہے یہ کو اور کام میں شرع کروے جس میں مداور است زکو قتری ندگ ہو گئی ہو وور فقط

> نوٹ کے ذریعے زکوۃ کی ادائیگی. مصال مارائی سنتام ساکتا

(سوال) اوائنگی ز کوچیں مال کی تملیک شرحہ اور طاہرہ کے نوٹ ان ضمیں بلند مشق قرضہ کے امنام پے کے اس بات کی رہید ہے کہ جننے کا نوٹ ہے می قدر مال گور شنٹ کے ذمہ واجب ہے لبندا اس وٹ سے زر کوچا اواج وگی ایسیں اگر اواجو جائے گی تو اشام پ سے جو مداول کے نام جواواجو جائی چینے کیو کلہ وہ تھی مداون کے ذمہ واجب ہوئے کی رہیدہے جم سے انکار شمیں کر سکتا ؟

المستفتى نمبر ۴۷۸۵ تيدالسيد شاه چهانيور مور قد ۶ د تمبر ۱<mark>۹۳۳</mark> و آ

(جواب ٣٧٣) أوت دينت زكوة ال وقت ادا بوجاتي ببهب مستين ال نوث سه كوئي مال حاصل كركي (م) نوت وينا تسنيط على التمليك به اورجب نوث سه مال حاصل كرك مالك بوع ميا تو تمليك مال مختق بوگني محمد كفايت الله كان القد له "

<sup>(</sup>r-1) كاليمين سنى أبير مهرسوي ثير أبير م

<sup>(</sup>٣) يوسد آن وقت قديب كه توجه كه توجه عند من معاونا قائلان ب نوسازخود شن عرفي من كه بين بغد نوب وأمرت يَارُ مُواواد بِ سُكِي بِهِ بِهِ اسْ سَاكُو كُرِيعِ فَرِيعِ سِياتِ فَيَرُّ رَبِي

### پانچوال باب غیر مقبوضه پرز کوه فصل اول به ۲۰ین کی ز کوه

قرض پرز کوۃاورر ہن رکھی ہو کی چیزے تفعالھانا

(سوال) زید نے مرکو روپید دیگر کھ زمین رہن کے بازمین کے دوجھے ہیں ایک جھے سے فائدہ لیتے ہیں اور دوسرے حصہ پر صرف بقضہ ہے فائدہ نہیں لیتے ہیں اب یہ فرمائیے کہ زید پر ان روپول کی زکو قائب دینا ہوگا حالایا کہ جب وصول کرے ہیز فائدے والاز بین اور غیر فائدے والی زمین زکوۃ کے برے میں پانچہ فرق ہے کہ تمیں کہ زمین کے غلامیں محترکس پرے جیم الوجروا

المستفتى نمبر ۹۷۲ پیش امام عبد السلام (وزیرستان) ۱۳ اربیح الأول ه ۱۳ اس مون ۱۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ المستفتى نمبر ۹۷۳ و بید السلام او المستفتى نمبر ۹۷۳ و تشکیل المستفتى ال

# فصل دوم ـ بروويدنث فند اور سود كي زكوة

يراديثرنث فنذير ذكوة .

(سوال) ریلوٹ ملازمین سے ریلوٹ کمپنی شخواه کابار جوال حصد از می طور پر وضع کر کے بینک میں جمع کرتی جاتی ہے مشافی نید بھل جوالیک سوئیس روپے کا ملازم ہے ہم ماہ جائے ایک سوئیس روپ اس کو ایک سودس روپ ملتے ہیں دس تو وہ جواس کی شخواہ سے وضع ہو کے اور دس حق قبلے چین پر حق پیشن کے طور

(١) لا اسفاع به مطلقاً لا يا ستحدام ولا سكى ولا ليس' ولا اجارةا ولا اعادة سواء كان من مرمهن او برهن ( السر المختار كتاب الرهن ٢/٣ هـ ط سعيد )

با فحجب ركاتها أذا تم نصابها وحل الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعين درهما من الدين إلقوى! كفر ص و
بدل مال التحاره فكنها فيض اربعين درهم، يالرمه درهم ( اندر المحتار! كناب ألركاة بالب ركاة المال ٣٠٥٠ ط.

<sup>(</sup>٣) العشر على الموحر' كنتر، م توظف' وقالاً على المستاحر' كمستعير مسلم' و في الحوى و يقولهما ناحد را الدرالمحتار'كتاب الركاة باب العشر لا ٣٣٤ ط صعيد )

پراویڈنٹ فنڈاوراس کی سود پرز کوۃ.

ے وواللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر له مدر سدامینید دبلی

(سوال) جن سرکاری ملاز مول کی شخواه قلیل بوقی باوران کوروپ پی آنداز کرنے میں وقت بیشی آگ بال کا سوات کے لئے گور شنٹ نے ایک قاعدہ "جزل پر لوثیہ ن فنڈ" بوری کرر کھا ہے کم از کم ایک آت فی روپ لور زیادہ میں نیادہ دو آئی کی روپ کے حماب سے ہر اہاکار پی شخواہ میں سے دخت کر آئر سرکاری خزان میں جو کرا ملک ہے کی روپ بیہ جب تک اہاکار کی بیشن نہ ہو یادہ طلاز مت ترک کر کے کمی لور کمی وقت (دوران طلاز مست) میں اس کواہی شمیں مل سکتا گر اہلکار در میان میں اپنا حماب ند کرانا چے تو صاب مد ہوجائے گا مین سخواہ میں وضع بھی ہو جائد ہوجائے گا کیکن تھی شدورہ ہی اس کے قبلہ میں ضمیں آئے گا محویا ملیت اہلکار کی لور قبلنہ سرکار کا ہے در صورت انتقال اہلکار کے جائز درے

<sup>(</sup>۱) سے مشمل طام ہے کے ملاحظہ ہو مشخصہ شیدانعر کی کتاب "رس کن ارشیہ" پر لایڈٹ نفز پر کاکانور مود کا تھم مشخی نمیرے ۲۰ تبدر میر سرائی عرب آخری ادار شاملہ تحر کر فرائے ہیں کہ "تنظیمیا ند کورے جمعہ اواکہ پر لافے نب نفذ ہمی جی شدور تم املام کی مکسب لیڈ وصول سے مخل اس پر توقو تھی ان اور پاکس ارشیر سال ۲۸۹

یا بھن کو ابغار نے، فت ابتد الی در خواست نامز و کیا ہے وہ دو پیرپائے کے مستحق میں ور س پراہ ید نے فند کا احس مقصد کئی کی ہے کہ لیے اباکاروں کے وار تول کے لئے ایک سر ماہیہ با سولی نئی ، و جاسے جو . حد میں ان کے کام آئے۔

مد الراس من سیسیدری در او و رویده این از شما مازم کی مخواه میسی و صفح جو کراه رسید کا رق روید و سیده او رحوا اس (۳۷۹) این روید و سیده او رحوا اس (۳۷۹) این روید کی تخواه میسید و او حداث این در این بخرات این و این بخرات به این به از این به این به از این به این ب

پراویٹرنٹ فنڈیٹل سود کے نام ہے د**ی جانے والی رقم سود تہیں!** (سوال ) پراویٹرنٹ فنڈ کاسو ، صول کر کے اپنے خرج ٹیل لانا جائزے یا نسیں اور اس پر سا<sup>ٹ</sup> مزر نے کے معدز کا ڈاوسینے کا کیا تھم ہے

<sup>)</sup> رواند الباعث معداتان أنها الدميد الشرفية شد شده أبيده الإناء بيد موجه ولا تؤلق بياً ولى أنتخل البيشة. (٢) رواند الباعد التي ترابيت مدائل أنها أقل

<sup>(</sup>۲۶) و وعلود آن طور پر اکار آپ نو ری ارت رین مروبه انگواه بینته رین اهو یک رقم پ کوان گاوی انهای و دری سه ای بیدن این ترجیب مشتر رده ن ب

<sup>(</sup> م). يعمير سنتي تمه محاس ن " ي أم ا

المستفتى نمبر ۴۵ مو وى حديب الغد (راولپندى) ٢٥ رئيم الأول ٢٥ ميم اله م ١٣٥٠ م ٣٠ جون ١٩٣٥ ، (جو اب ٣٧٦) پراويد ن فقد كاسود و صول كرت پينه خربق ميں الناجي درست به ۱۰۰ رخيت ۱۰۰ منتقب ۱۰۰ منتقب ۱۰۰ منتقب شند نميس ب باعد واکن رقم كنتم ميں ب جو محكمه اين طرف ب ديتا به براويد نث فند كروپ پر وصول : و نه ب پيليز موقال زم ميس به (۱، محمد كفيت الندكان الغدلة)

رُ او يذنت فنذُ إور بينك مِن جمع شدور قم رُرز كوة.

(سوال) ؟ رقم مابانه شخوادے کاٹ مرجع بوقی باور جس کو پرادیڈ نٹ فنڈ کتے میں آمر نصاب کو پھنے جب تو س پر زکوقا واجب بے وشیں اوراس میں شہر کوئی رقم پیکسیوڈا کاند میں ہو اور جو مواس رقم میں جی ہو تاہدات کے متعلق شارٹ مایہ السام کے کیا دعام میں ؟ المستعملی نمبر ۲۸۴۷ میں پوسف صلاب بٹیاورسمارج بھی جارہ مواسکت معالماء

(جواب ٣٧٧) (1) پرائيف نند کند کار آجو تخواه ش سے کاٹ لي جاتی ہيں ان آج کے قبلتہ ش آپ سے پہلے منع مل جاتی ہے اس پر ز کؤ قواجب نمیں جب قبلہ بیس آئے گی اس وقت ز کؤ قواجب ہوگ۔

اس قم پر جور قم تحک کی طرف سے برحائی جاتی ہے اور پھر دونوں کے مجموعہ پر جور قم اند سن کے ہم سند کی باتی ہے 'یہ سب مازم کے لئے جائز اور حال ہے بیشر عاسود میں ہے (۱)

(۲) ناک شاند پاینک بیش جور تم که خود ما که جن گر تا ب آن پرزگر قاوادیب به (۱۰)ور این پر جور قم ناک خاند پاینک افز ست که نام سه و بتا به وه سود به ای گر این قم کوداک خاند پریک سه وصول نر فیماس سئة شروری به که اگر مالک نف که تودر قم سنی مشتر کا کودیدی جاتی به او شخص جسیجت بین نام آتی به این این که که توصول کرک این کام بین نه با پریا که بعد غرباه و فقرا این نری مردی ب ب اور این فرق کرک نیست نشر قرب کی نبیت ند کی جائید محتمل دفتح وال کی نبیت سه فرق کی جائید

ره ندره ما راده که ند پیشه موضوعه ندانش ده فراه ۱۰ دانش که شده میشد تا درد ندانش و بیدارین مستقی توکر پهر پیشه سایات شرق شده در دارند به دردند و دف

٢٦) على دوم سائع "سياها أن الماسي هه الدن أنديك المريد ورما ما الطاعطة و

<sup>(</sup> ۳ ) روحت کے فلیت تن کے حد ان فرنے پر رقمہ کا ب اور کا ان ان کا میں باعد کھن قرطن کے حوری ہے اور س پر سوانیا ہ ( ۳ ) سے کہ کا جان مقد مشر شرک سے مضارت کیا ہے گئے گئے تھی باعد کھن قرطن کے حوری ہے اور س پر سوانیا ہے

کلید المدی حلد جدرم ۲۰ پراویڈن فنڈ پروصول سے پہلے زکو ترمیں . ( جمعیت مور خه ۱۱۳ کور ۱۹۳۱ع)

(جواب ٣٧٨) يراويْدنت فندُ كرر قم ير قبل وصول وونے كز كوة تسين عمر كفايت الله كال الله ال

# چھٹلاب صدقہ فطروغیرہ

صاع کی شخفیق

(سوال ) فقعانے صدقہ فطرین صاع کی مقدارائیت ہزار جالیس درہم بتلائے ہیں(۱۰)ور درم ستا (و کاعلامہ شامی نےباب الزکوۃ میں ایک فرنوبہ (رقی) چارجو کی لکھی ہے:۱۰اس حساب ہے درم دوہا شہ ڈیڑھ رقی اور صاع سکہ ران ًالوقت ہے ایک مواٹھانوے(۱۹۸)روپے کے قریب ہے موانا عبدالحیٰ کے حاشیہ شرح و قابیہ میں معامہ شامی کے موافق میان کیا ہے(\*)اور شادولی اللّٰہ نے شرح مؤطاب الز کوة ص ۲۰۲ میں حوالہ بنو کی صاح یا نچے و ثلث رطل کا مکھ ہے دیاور درہم کی مقدرا کی صفحہ پر تین ماشے ازروۓ تحقیق لکھی ہے ای باب الز کو ق<sup>ص ۲۱</sup>۳ پر صاع کی مقداریا کچ و ثلث رطل لکھ کرایک مثنل کے چار سوسرز تھے، کیس، شے بیان کئے ہیں، ‹› جس کے حساب سے صاع کی مقدار علامہ شامی کے بیان ہے بھی دو تولے کم ہوتی ہے لیکن در ہم یہاں بھی عوالہ تحقیق سابق تین ماشے لکھ ہے قاضی نٹاء اللہ یافی یتی و نیز دیگر علاء نے بھی درہم کی مقدار تین ماشے کے قریب مکھی ہے مال بدمند کے حاشیہ بر محالا۔ ق وی جواہر اخلاطی' مقمال انجنت میں حوالہ شرح اور در ہم کی مقدار تقریبہ تین ماشے معلوم ہوتی

<sup>( )</sup> يكيين صفحه نمبر معاملوت مبرا

<sup>(</sup>٧) فادا كان الصاع الفا واربعين درهماشرعيا إرد المحتار كتاب الركاة مطلب في تحرير الصاع والمم والسن والرطل ٢ ٣٦٥ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) كل حربوبة اربع شعيرات او اربع قمحات ( باب ركة الاموال ٢٩٦/٢ طسعيد )

<sup>(</sup>٤) والما هجة يكول لمانيه حراء كل حره منها بسمي بالفارسية ' سوح" و يفال له بالهندية ' رتي ٩ العزء يكون قدراربع شعير ت ( عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية' كتاب الزكاة' سال لذهب' والنمسة ١ /٢٨٥ مكنبه حقابيه ملتان )

<sup>(</sup> ۵ ) بنوی گفته که وسق تصب دمان را گویند و دمان تخرط و شد رطن است 💎 ازین جاد استه شد که در آم سبه وشه ست (مصفى شرح موطا 'كتاب الركة باب القدر الدى لا تحب ١٠٨١ كتب حاله رحميه سنهرى مسحد دهلي ) (١)، مجموعً بأثما كـــــر طل بيمار ممره بيرت: وه نيمم: إ ميشوه ر هصفي كناب الركاة؛ باب تنحوص اسحل و لكروه دا طاب

١ / ٢ ٢ ط رحيميه دهلي )

ربابیہ کہ علامہ شامی نے یک خو نوبہ کاوون چار جو کیوں لکھ دیااس کا جواب میہ ہے کہ خو فوبہ اور توالہ کا وزن شخلف جو تاہے آئے کل و ہلی میں عام طور پر تو ۔ اگھریزی روپے بھر سمجھا جاتا ہے اور شاہ جہانچور کا تو ۔ انتابیدا ہے کہ اس کے حساب ہے انگھریزی روپیہ سوادس ماشے کا ہے تو فلمبرے کہ اس تو لے کے ماشے ورر تیاں و ہلی ک ماشے اور تیوں ہے ہوئی بھوں گی ای طرح آئر علامہ شامی کے بیمال کی رقی چار جو کی جو تو س سے بید ارزم نمیس آتا کہ جدو ستان کی رقی بھی چارجو کی ہو۔

غرضیکد در ہم کی مقدار دبلی کے تولے سے ۳ ماشے کی تیجے ہے اور ای حساب سے نصف صاح کاوزن احوطالی روپ کے بیر سے تقریباً ہونے دو بیر ہوتا ہے پئن صدقہ فطر میں گیہوں (ای روپ بھر کے بیر سے) چینے دو بیر دینے چا بیکن ( ، واللہ اعلم) عواب مقدم کفایت المدغفریہ'

(۱) کسی قصبہ میں گند میں نہ ہو تووہ صلع کی قیت سے فطرہ اوا کر سکتا ہے (۲) صدیث شریف میں جن چیزول کی تھر سیخنمیں ان میں قیمت کا استبار ہو گا (صوالی) (1) قصبہ سندیپ میں عدالت فوجداری سلطنت انگھیے موجود ہے اب صدقہ فطر میں میں ہوں

<sup>(</sup>۱) دوہم ٹر کی زیر سمین شون کان سدائد بہت یک سرید دودور آب الزکان شید آب ۳ میں ۸ عاشر کت علیہ ملائن) ۲۱ ) بھنسی زیر دس مجل امتیاحال در ب کے بر واقتیار کیا ہے اور ان اوازان کی تقلیمل کے لیے ماحقہ دور اوازان شر جیساموالد ''فتی تک شخصادر سامان محقیق العدمائوالد شخص شیدا تھر اور احداد کا تھم

ں قیمت اس جَمد کے فرٹے ہے او کرٹی ہو گ یا ہے محکمہ جمل طبع کا تانا ہے اس کے فرٹ ہے دیہ دوہ اپند اس محکمہ میں افقد آن ملات جس کی قیمت بہت نیادہ ہے بہت سے مسلمانوں پر آٹٹے کی قیمت اوا افراداد شوار ہے آر منعم کے فرٹ ہے گیدوں کی قیمت اوا کی جائے قوطودی شرعامہ کی للذھ میرو کا پاکسیں ؟

(۲) یو هگدهی چونکه راس انهه پاول به تواگر چول اصل قرار دیگراس کا نسف صاع ۱ آست " صدقه اخرا اداموگایو نمین (۳) ای تو یه سب سه سیختر کاصاع بو تا به او کنف به نسف " المستند بنده عمد موی غفر لدیم نغرند شد مدرسه مندیم پیشلع نواکهان

(جواب ۴۸۰) (ا) اگراس تقب میں گیول فیس باور وگ صدقہ فطر میں گیول کی تیت وین چین او شلع کی قیت کے حسب دے تک بین ان کیونکہ شن کی قیت گوال جگہ کی قیت اس سئے کہ شلط کی جدماعقہ دیات قسبات کے ساتھ معنی انتواد کھت اور ان سب کا جائے ہے۔ مضوص اشیاء میں تھم بیت کہ صائبا نسف صائع ہزئیں بلحہ نسف صائع ہول کی قیت میں جس قدر چال آتے ہول اس قدر دیئے ہول کے و مالمہ بنص علیہ مکذرہ و خوز بعضر فیہ الفیصہ (در مختان ۱۰۱) ای روپ اگریز کے بیرے ایک صائع سرزھے تین سے اور نسف صائع ہے واسیر کا اور تا کے لور کی سنج اور ادواجے موالفہ الم

صرف فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہوئی زمین سے صاحب نصاب نہیں بتن . رسوال ، زیر بالغ ہے اوراس کے ماب ندہ میں نگراس کے مال باپ نے سے الگ کرویہ اوراس

رصوری میں بول کے خربی کے لئے آٹھ وارس میں میں میں میں کا موالی کو ملک و مختار مجلس، علیہ ہو ، و ب وراس کی والو کے خربی کے لئے آٹھ وارس کیاں اور کوئی پیز نمیں جس پر صدقہ فطر وابس ہو آیا اس: تمان د وجہ ہے اس پر صدقہ فیر والوب وگا؟ المصنعفی فہر ۱۸۸ سیکر بیزی انجمن س والا المام (مسئ تیم ویٹے) کار مضان ۲۵ الد ۲۵ میر کا 18 میر ۱۹۵۶ء

(جواب ۳۸۱) زید پر اس زمین کی وجہ سے صدقہ قطر اپناورا پی او او کاواجب نہ: و گانداس سے بپ پر الب: و کا ۱۰مجر کندیت اندکان الندایہ '

أطردك مقداراور يول كي طرف سے فطرہ!

(سوال) پختہ سیرے آخر وَسُنّاد بناچ نُزے کیا ثیہ خوار پچول کی طرف ہے بھی آخر ودیاب نزیہ ''

<sup>1)</sup> ويقوم في السدالدي السال الله زلو في مقاوفا ففي قراب الاحصار الله (السختار كتاب الركاة ٧ ٨٦، ٧ ت. سعيد )

۷۰) کتاب اورکاتا مات صدقه العظر ۲۰۱۳ طاصعید : ۲۱ گزیره اس کے ذکہ وصاحب نسب تھی اوبیت است تشکر کہتا ہے جھوات اورٹی تجان

المستفتى فم ١٠١٩مم مرصاحب العدري (سارن) ١٩٧٠م الألي هرة ١٩٣٠م جون ١٩٣٦)، (جواب ٣٨٣) اک روپ تھر وزان سے بھط واکی مقدار پوٹ دو سے ہے ، شیر خوار پھال ق طر ف ہے بھی قطر وویٹاباپ پر الازم ہے۔ (۰) محمد کفایت اللہ 🗗 🖒 بلی

ر مضان کی آخری تاری کو پیدا ہونے وائے بچے کا فطرہ بھی واجب ہے.

(مسوال ) رمضان میں سے پیدا ہوا کیااس کا صدقہ انظر بھی باب پر الب بنے کہ اداکر ۔ یا نسیس ا المستفتى مولوي مجررتش ساحب وبلوي

(جواب ٣٨٣) رمضان كَ آخرى تاريخ مين بھي پيرا بوك اے بيد كاصدق الله ويها زم يه -محمد كفايت الله كالناللة له و بلي

قربانی اور صدقه فطر صاحب نصاب پرواجب به. المستعتى مواوى محررفيل ساحب وبلوي (سوال ) صدق قطر اور قربانی صاحب نصاب برواجب سے پاس کے عدوہ بھی ؟ (جواب ٣٨٤) صدقة فط اور قرباق صاحب اساب يراايب و محد كفايت المدكان الدار

صدقه فطر ہا مت كاجرت دينامائز نميں!

(صوال ) صدقه اط کے مستحق اصلی کون لوگ میں آج کل فقراء و مساکین سمانے والے بھی صاحب انساب میں برے سے شرول کے میش الامول کو صدقہ افطر دیتے میں وو بھی صاحب اساب يو ترت مين

بڑے بوے شہ وال میں چیش اماموں کی تلخواہ کافی ہوتی ہے ان تو صد تہ فط ہے تعلق ہی کیا نغر بھارے ملک مارواز میں بھیشہ ہے چیش اماموں کو صد قبہ فیطر دیتے ہیں سال ہم میں جا بیس ہیوان روپنے چندہ نردیتے میں اور کپنی فیط وکاو حیال آجا تاہے اس کا نکات پراہ ممانل کھر کزار تا ہے اپ برت

<sup>. ( )</sup> بي أن أنستند المياني أثم أو الدارة وأن سينان سينان ما إيها و طفله الفقو ، وفي الشمه ، فوله الفقر أقد به الان الفي تحت صدقة فطره في ماند أرة المحتارا كتاب الركاة أناب حدق المعتار 1777 طسعد،

رحسانه كونبه

<sup>\$</sup> وهي وأجبه على الحر المسقم السالك للتقدار النصاب فاصالاً عن حراباته الاصلمة الصديد كتاب بركاه الد بدله نفظ ۱۹۱۱ طاک به

ے آدی کیتے ہیں کہ لیاموں کو فصرہ مت دواس پر ہام کتے ہیں کہ مت دو مگر اس کا عوش دیگر رصف ویدو کس اس پر خاموش ہیں اب بیدوا کی فطرہ امام کا حق توز کر فقر اء کو جو در حقیقت صدحب نساب ہیں دینو پائے یا میں المستفقی نمبر ۲۷۷۵ پیرزادہ عمیرالر حیم صاحب کارواز ۱۲ جمادی اللّٰ فی واسم اللّٰے ملاقع اللّٰ 4 جول کی ۱۳۴اء

(جواب ٣٨٥) صدقه فطر صائب نصاب کو دينا جائز ضيم ورامات کی اجرت ميں تو کی طرح خيس دياج سکن اخترام صاحب نصاب نه بوجب بھی جلوراجرت امامت اس کوشيں دے سنتے ، ابادا الم کو يزم ہے کہ صدقه فطر کو انبا تن نہ سمجھے اور لوگوں کو ازم ہے کہ امام کی خدمت دوسرے طریق پر کریں محمد تفایت اللہ کان اللہ کہ والی

> خاه ندیریه ی کااوروالد پریزی اول د کاصدقه فطرواجب شین. (سوالی) هه ی کاصد قه فطراس کے میان پرواجب سیانشین؟

(جواب ٣٨٩) خاوند پريدى كاصدق قطراواكر اواجب نيمب شقى طد تائى ص ٨٢٣ مس موجود ج. (لاعن زوجته ) لقصور المؤنة والو لاية اذ لايلى عليها فى غير حقوق الزوجية و لا يجب عديه ان يمونها فى غير الرواتب لاهداواة (نهم (٢٠) تحر كفايت الشكال الشك و على

(جو اب دیگر ۴۸۷) یوی اوربری او اداگر خود صاحب صاب میں تو خود اواكري اور صاحب نصاب خيس چين توان پر صدقه فطر واجب ای نيس اگر کوئی شخص اچیاده کی اوربری اواد کی طرف سے صدقه فطر اواكروسے تواوا بو جائے گاہ ، محمد كفت اشد خفر له ،

باب كے ساتھ مل كركاروباركر فيوالى بالغ اولاد كاصدقد فطر.

ر سوال ) زید کے چار از کے بالغ میں اور سب از کے زید کے ماتھ کاروبار کرتے ہیں سب کے خور روبو تش کا التحام بیٹائی ہے اور ان اوگوں کے پاک عادت سند کے برارول روپ کی ایت ہے کہا اس سورت میں صدرت میں صدرت نظر اواکرنا صرف زید پر واجب ہے سب پر ؟ زید کی موجود گل میں اگر ک لا کے کا انتقال ہو ہے کا درودیو کی ہے سب چھوڑے توکل مال زید کا قرار پائے گا پاکھ میت کا قرار پاک کا قرار پائے گا براد پاک قرار پائے گا براد پاک اس میں درائت جاری ہو کردیوی کے چوارث وال کے ؟ المستفینی غمر ۲۵۸ میں مار کیور

<sup>( )</sup> و مصرف هده انصادقه ما هو مصرف الركاة ( هملية "كناب الوكاة اناب صدقة القطر ٢٠١ م ٢٩٤ ط كون، ) ( ٢ ) كتاب الركاه إباب صدفة الفطر ٢ ٣٦٣ ط سعيد

 <sup>(</sup>٣) لا عن ووحته وولده الكبير الدقل ولو ادى عنهما بلا ادن احرأ استحسانا للادن عاده ( الدر المحدر كتاب الركان باب صدقة الفطر ٣٦٣.٣ ط سعيد )

صلحاعظم گڑھ) ٢ ارمضان ٢٥١١ هم ٢١ نومبر ١٩٣٤ء

(جواب ۴۸۸) اگرزید کے ان لؤلول کی ملیت جدانس ببدیدباپ کے ساتھ سب شریک ور باپ کے مددگارین قال میں ہے کی کی موت پراس کی میراث نامت ند ہوگی کیونکد اس کا ایناتر کہ تجھ میں ہے، اہل صدقہ فطران سب کی طرف ہادار کر بایؤے گا رہ مجمد کفایت اللہ کا ان اللہ اور الی

> صدقہ فطر میں آثادیناجائزہے! (الجمعیة مور دہ ۲۴فروری ۹۳۲ء)

(صوال،) یمال محوام صدقہ فطر کے مسئلہ ہے ناواقف ہیں سر واران دیمہ افیارائے ہے جوہول ویتے ہیں وہی دیا جات کو کی چاول او کی دھان کو کی منر وغیر و سے ضغ ساع یا کیا ساغ کے حساب ہے دسیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جارے علی قیم کی پیدا ہو تاہت بھیوں نمیس جو تانبحہ الجاس سنب السوم میں ہے "صدقہ شرکی غالب فوراک ہے ایک صال ہے" ناوکای انگیری ہیں گیہوں نفی اور جو خرم سنب اس میں میں کی سائل ہے " ناوکای نگیری ہیں گیہوں نفی اور جو کو خراب سے میں کو نساہ جور کی مار ہیں میں گیر ہوں گئی ہیں ہیں گیر ہوں گئی ہوں نمیس ہے تا چانی عام چگہ موجود ہے آیا صدقہ آئے کے حسب ہے کو نساہ جور کیا جادے باگیموں وغیر و کے حساب ہے ؟

(جواب ٣٨٩) گيول ايك صاع مس بعد نسف صاعت جواور ٥٠٠ مجورايك صاع بان ك عاده غير منصوص اشياء من بعد وه تي اي دي جائيات ك مقدار متعين مين بعد وه تي اي دي جائيات ك مقدار متعين مين بعد وه تي اي دي جائياك اس كي مقدار متعين مين بعد كيول كا آناصد قد فطرين اس كي قيدت نسف صاع گيول كار مين ايك صاع جويا كي صاع مجود كيراد بوگيول كا آناصد قد فطرين ايك عالم ايك عالم ايك عالم كي ايك الله عند لد

غير مسلم كوصدقه فطردينا.

ير المراكب مندقة فطرائل بنود كودياجا سكتاب ياشين ؟ المستفتى محود خال پيش امام جامع منجد

<sup>(</sup>۱) الاس والاس مكتسان في صنعة واحدة ولد يكل لهما شنى الخالكست كله للاس ان كان الايم في عيالة الكومة معينا له الانوي لو عرص شعرة لمكول للاسه ورد المعال عصل في متركة الطامية ؟ 20 طامعة عاصد ) (ام) ان الرائون برق شد معرق أخر واجب شما "يمن يج أمه به بالمادان و در لوسية جماس لما يحمل فراد مدكة شعاباتي اود عاقف و به عمل الكرن ميان الرائون كارفياب ليانا و قباب فقت إذام بناك في بهارات المجارية والايمان أناوا بالمرائد والمجارية المادان المنافقة المادان المحدد المادان المحدد المادان المحدد المادان المادان

٣) وهي مصلَّف صاع من براو صاع من شعير او تمر ﴿ وها سواه من الحوب لا يتحور الا بالقيمة ( هديد كتاب لزكانا باب في صدقة الفطر 1 ( ١٩٣١ ٩٠ ط كونيه )

ينصف صاغ من بر و دقيقة او سوبقة او رسب وخفلاه كالتمر او صاغ نمر و شعير ولو ردسا رما له بنص
 عليه كناره او جيرا يعتبر فيه القيمة والدوالمحترا كتاب الركاة صدقه العطر ٢ ٩٣٩.٥٣٦٤ طاسعيد)

بورځنگ جمير يور

(جواب ، ٣٩) الل بنود كوشين بناج البني ٥٠ ثمد كفايت الله عفراء

#### سالوالباب عشر وخراج

سر کاری محصول او آنہ نے ہے عشر ساقھ نہیں ہو تا

ا مسوال ) مساطنت برط نبیاً وزمین کا حصوره بینغ ئے بعد حشر ساقط جوج تاہید جمیس آدیرہ (جو اس ۱۳۹۸) سر کاری محصول اوائر نے ہیں عشر ساقط خمیس جوتا، ووائقد اعظم محمد تخایت املا کا للد لدر سیدر سدامینید و بل

> (۱) نانۍ پر دی گڼی زمین کی کل پیداوار پر عشر واجب ہے . (۲) جس غله کاایک مرجه جه عشر اواکیا ہو و آئندہ اس پر عشر واجب شمیں

( m ) جو جانور تھیتی کے کام آئے ہیں ان میں ز کوۃ نہیں .

 ۲۱۴ حاتی تحی امدین خان زمیندار به واکنانه سخچی دریا ران ماندگان ۶ دی قصده <u>۴۳ تا ا</u>هدم ۱۰ فروری ۱۹۳۶ء

جس زمين پر عشر واجب نه بهواگراس سے عشر تكالاجائے تو.

(صوال ) عَشَرَ سب زمینوں کی پیداار میں واجب ہے آیا ولی زنین ایک بھی ہے جس میں عشر واجب حَسِ اَلَّر عشر واجب بند ہو تواس کالا اُرینا کیباہے ؟المصنفیتی نمبر ۲۵۷ کیایا محمداحس (منطق پورٹیہ)؟ ذک تعدد ۲<u>۵۰ تار</u>ع مام قرور کی 1<u>91</u>1ء

(جواب ٣٩٣) ، حض زمين اي بهي بول گركه ان كي پيداوار مين عشر واجب نه بوزد) كيان أمران ق پيداوار مين سے محل متيا طامش كال در جائيات ايت سه كه اس كه در ايت بهت بهت بي كال پورت بو جات مين كال دياجائة واس كه استيان اور دواز مين شير مين محمد كفايت القد كان القدار أ

بر المارين و المارين من المراكز من المراكز من المراكز المارين المراكز الماري المن الماري المواجعة و المعارية و

٣٠) وليس في العوامل والحوامل والعلوقة صدقة وهداية؛ كناب الركاة ٢٠ ٩٣ طاشر كت علميه، تكناد) (٤) قادة كانب أربعين سائمه أوحال عليها الحوال فنيها شاه الي مانه و عشرين فادا واذت واحده قفيها شانال الي

<sup>(</sup>٤) ودا كانت اربعين سائمه وحل عليها العون فعري شاه الى مانه و عشرين فادا وادت واحده لفيها شانال الى مانسن لحريفة المانسة مناسب لحريفة السوابية فقيل في العب ١٩٥١ ط شركت عليبه منال )

<sup>(</sup>۵) كتير اعلى الميزورس أمال الله والإب والمهقى بقوسه أو داليه أو منايية هيه بصف العنسر على القولس. لان المومة مكترفيه و هداية كناب الركاد مات ركوة الروح والنماز" ٢٠٠١ ط شركة عميه علده "كراثم أن" ا الإبن الدائيل الله على المرافق المرافق على المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق عما وحد في دار الحرب على الوطاق المدرب المحرب على المرافق الم

سر کاری الیہ دیئے سے عشر ساقط شیں ہو تا

(سوال) ہری طرف کے بھٹ ملاء کاخیال ہے کہ ج مکہ ہری زمینوں میں سے سر کاری مالیہ یا جاتا ہاں زمینوں کی پیداوار پر عشر اارم نمیں کیو نکہ دوچ ول کا کتوم منیس ہوا کرتا ؟

(جواب ۴۹٤) سر کاری مالیہ دینے سے خشر ساتط شیس ہوتاد بہاں سر کاری مالیہ جت دیا ہے اس کا عشر ساتھ ہو گیا جتنا نامہ ہائی رہائی کا حشر اداکرہا ہو بئے مثلاً وس من پیدا ہوائی میں سے دو من سر کارینے لے لیا توبائی آئیر من کاعشر اداکرے مجمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

دارالحرب كى زمين ميں عشروغير ونسيس.

(صوال ) ہے بورانٹیٹ کی زرائتی زئین ملکیت راجہ صاحب کی ہے رعیت کو زمین پر صرف پر حق حاصل ہے کہ وہ فصل بد نے اور کاٹ کر اپنے کام میں لائے اور جو مالکنزار کی انٹیٹ کی طرف سے مقرر ہے وہ سال بسال داخل خزائد کرے : مین کوچ ور بمن کرنے کا کسی کو بھی حق منٹیں ہے اور فصل بدش کے اوپر متحصر ہے اگر بازش ہوئی تو تحک ورز کچھ پیدائمیں ہو تا تو اس ذیری کی بید اوار کے بدے میں: اُوجک کیا تھم ہے اگر زکوۃ کالے کا تھم ہو تو کس حساب ہے زکوۃ تکافی چاہئے ؟المستفنی نمبر 1990 محمد حیین صاحب (ہے بوراشیٹ) سرمضان ایس المارے کا مقرم موجود ہے۔

(جواب ٩٩٥) اس رياست كي زين كي پيداوار برز كؤة وعشر نمين به ٢٠٠ محمد كفايت الله كان الله له

عشر ہر پیداوار میں ہے خواہ کم ہویاز بادہ۔

(سوال) میدادار تھی پر عشر جو طریقہ ہے لینی نمر کویں پر میدال حصد ادربارانی پر دموال حصد او کیا اس میں بھی نقدی شراکط میں اگر کی کے یہال صرف ایک میں جل پدا ہو تواس میں نے عشر تکا سے یا میں اپنے خد میں سے کھانا گچوائر مدر سا اسلام ہے کے طلبہ اور تبلیلی حضرات کو جن میں اکثر صاحب خسب بھی رہتے ہیں کھائے ہیں ایس المستفدی میال بی فور مجد موضع کی صلع کوڑگاؤہ

(جواب ۳۹۶) عشر ہر پیداوار میں ہے خواہ کم ہویا نیادہ: ۱۰ عشریا نصف عشر صرف غریبول کا حق ہے صاحب نصاب کودینا یا کھانا کھا، ناجائز منیں ہے، مجمد کفایت لعند کان انقد کہ ڈوبلی

<sup>(1)؛</sup> يكيين ينفي نمبر ١٠١٧ ما شد تمر ٢

<sup>(</sup>۲) بيه ١٠، قد وار عرب : وگاري تحد دار اعرب كي زمين هي عظر و تيره قسيل فان اوصها ليست ارض حواج او محشو ( و د الممحنار كتاب الزكوة باب الركار ۲۰۰۷ ط صعيك )

<sup>(</sup>٣) ويعب العشر عند الى حنيفة هى كل ما تنخرحه الاوص ر هنديه كتاب الزكاة الهاب السندس في ركار الزووع. والنمار ١٨٩١ ط رشيديه كونسه) (٣).كيس صقر ثمير مهم سام رائد ثم ١

سابقه دارالاسلام کی خراجی به مینول پر عشر .

(سوال) بندوستان کی جوز مینی حکومت اسلامیہ کے عهد میں فرائی تھیں ان کی پیداوار میں آئ جب کہ ہندوستان دارالا سلام نمیں رہاہے ، مسلمانوں کے ذمہ عشر واجب ہوگایا نمیں ؟

(جواب) (از مولوی جمیل الرحمن سیوباروی) و بندالتوفیق اول چند مقامات ممبعد بین جن کے مقیمه میں جواب موالیاد صاحب معلوم ہو سکتا ہے۔

المقدمته الاولى وجوب عشر كے بدئے میں كتاب وسنت كا عموم احلاق تواس كا مقتضى ہے كه مسلمانوں کی ہر پیداوار میں خواہوہ عشری زمینوں کی پیداوار ہویا خراجی زمینوں کی عشر واجب ہو قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض . قال المحقق ابن الهمام أن العمومات تقتضيه مثل قو له عليه السلام ما سقت السماء ففيه العشر فانه يقتضى ان يوجب مع العواج (فتح)، ليكن حفيه في اراض فراجيه ، وجوب عشر كوجو مر تَنْعَ قرار دیاہے تواس کاباعث بیہ حدیث مر فوع ہے قال ﷺ لا یجتمع علی مسلم حواج و عشر قال ابن همام ذكره ابن عدى في الكامل (فتح جلد ٤). ١٠ اور آثار صيب تابت ، و يكاب ك وه اراضي ثراجيه كاثراج اداكياكرتے تھے وقد صح ان الصحابة اشترو ااراضي الخواج وكانو ا یؤ دون خواجها (هدایه) ، بیذا ان عدی والی نص ند کور کی بناء بر چونکه عشر و خراج کے در میان اجماع جائز نہیں ہےاس لئے واضح طور پریہ ثابت ہو تاہے کہ خراجی زمینوں سے عشر ہی ساقط ہو گا خراج نسیں اس تمہیرے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ سقوط عشر کے لئے صرف وجوب خراج ہی مانع ہے ورند مُقتنائِ اصل وجوب عشر بحقال ابن عابدين ان المانع من وجوبه كون الارض خراجية لامه لا يجتمع العشر مع الخراج فشمل العشريه وما ليست بعشرية ولا خراجي(شامي جلد؟ ص ٦٦٪..، وقال انهم قد صرحوابان فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسبة والاجماع والمعقول وبانه زكوة الثمار وبانه يجب في الارض الغير الخراجية وبانه يجب فيما ليس بعشري ولا خراجي الى ان قال لعموم قوله تعالى ( شامي جلد ٣ ص ٣٥٣) ، شاك رَات عبارت ہے میہ بھی واضح ہو گیا کہ فقهاء نے بھش اقسام اراضی کوجوا۔ عشر پیروا خراجیہ کہاہے تواس سے یہ مراد شمیں کہ مسلمانوں کی گئی: مین بر نہ خراج واجب ۔ ہو اور نہ اس کی پیداوار میں عشر فرض ہو

ر ۱ م القرة ۲۹۹

<sup>(</sup> ٧ - ٣) كتاب السير' باب العشر' و الحراج' ٩' ٣ \$ طَ مصطفى حلى مصر ( ٤) كتاب السير' ماب العشر' و الحراج ٢' ٥٩٣ شركت علميه' ملتان

<sup>(</sup>٥) كتاب الركاة باب العشر ٢٥٠٠ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد: باب العشر والحراح: مطلب اراصي المُملكة: والعور لا عشر يه : ولا حراجية ١٧٨/٤ ط العمال العمال العمال العشر والحراح: مطلب اراضي المُملكة: والعور لا عشر يه : ولا حراجية ١٧٨/٤ ط

المقدمة الثالثة حر الو تواق أي و فاأف سي بن بن كن كل تغير و تهدل ممكن بوبد و الت المقدمة الثالثة حر الو تواق أي و فاأف سي بن بن كافر كون تغير و تهدل ممكن بوبد و بن آل كافر كون تغير و تهدل تهويت و بن قل بن الله عن المتواج الاانقطع عنها ها المتواج و صاوت تسقى بعاء العشو فهي عشوية (عالم تكوره باب العشو ص ٢) الاراد و صاوت تسقى بعاء العشو فهي عشوية (عالم تكري و المراخرب جدير) مساول في المراد التي كوارة التي كوارة المتواجد و المتعاول في المتاورة الانتقاع على دار هم الو على دار من ديار و المسلمين ارتدوااو غلوا على دار هم او على دار من ديار المسلمين و صاوت دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون (الى ) فال اسمه داريهم و الموات دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون (الى ) فال اسمه داريهم و ماوات دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون (الى ) فال اسمه داريهم و المواتهم والامام فيها بالحيار ان شاء قسمها بين الغاسمين و جعل على داراصي العشروان شاء عليهم بالسماء والذراوى والاموال والاراضي و وضع علي داراسيه المعروان راى الأمام ان يععى داراسيه العشروان راى الأمام ان يععى داراسيهم المعروان راى الأمام ان يععى الموسية عليها العشروان راى الامام ان يععى دارات هما العشروان راى الأمام ان يععلى الموسية عليها العشروان راى الأمام ان يععلى الموسية عليها العشروان راى الأمام ان يععلى الموسية المعروان المام الموسية المعروان المام ان يعمل الموسية المعروان المام ان يعمل عليها العشروان المعروان المعروان المعروان المام ان يعمل المعروان المعروان المام المعروان المع

<sup>.</sup> لا ، كنت الركاد: بات العبير مطلب مهم في حكم از اصى مصر از الشام السلطانية ٣ ٣٣٧ ط سعند ، ٢ ) هذابة: كناب السير: بات السساس ٢ ٥٨٦ ط مراكب علميه ملتال )

٣, شرح السير الكبيو

٤ / ٢ / ١ ط دار المعرفة بيروب

٥ ، ٢ ، ٩ ٥ فأشركت عسمية ملدد

٦ ، ٢ ، ٢٣٧ ص ماحديد كوسه

ماكان من اراضيهم عشر يا على حاله وما كان خراجيا على حاله فله ذلك ( الى اخر البحث عالمگيري ج ۲ ص ۲۸٪).

ان مقدمات کا احسل یہ ہے کہ مسلمانوں کی پیداوار میں عظم اصلی و جوب مخر ہے لیکن وجوب خراج کے عارض کی، عام پر شر عاوجوب عشر مر تقع ہو جاتا ہے بند اجب وجوب خراج کی علامہ محکور کی، ع پر مر تقع ہوجے تو مقتلات اصل ایتن وجوب عشر عود کر سے گااور چو نکہ ہندو سن سے دارالاسلام نہ رہنے کی شکل میں وجوب خراج مر تقع ہو چکاہے اس کے سال کی جوزمیش پہلے ہے عشر می تحمیں اب ارتفاع باح کی، ع مران کی ہیداوار میں تھی مسلمانوں کے ذمہ عشر وازب ہوگا۔

خلاصه مد كه مسلمانان مبندوستان كي بيداوار مين اس وقت على الإطلاق عشر واجب ہے۔ لعدو ه اطلاقات الكتاب والسبة كما بيناه آخركام يروفع فن كوريريا ثارونا أزير في أرثي ئبير جلد جهارم ميں اراضي ارائح ب كيارے ميں به جو تقير "كئے ان العشور والملحواج انبعا يعجب في اراضي المسلمين وهذه اراضي اهل الحرب واراضي اهل الحرب ليست بعشرية ولا خواجیة ، اس ہے۔ معلوم ہوتائے کہ دارائحرب میں علی الاطلاق عشر واجب شیں ہے اوراس ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجوب عشر کے لئے ملک الارض شرط سے تواس کے متعلق یہ و ضاحت ضروری ہے کہ صاحبین کے مسلک مفتی ہہ کے مطابق وجوب عشر کے گئے محض ملک افارج کافی ہے قال في البدائع ملك الارض ليس بشرط لو جوب العشر وانما الشوط ملك الخارج فتجب في الاراضي التي لا مالك لها وهي الاراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الخ ريدانع ص ٥٧ ج٢ . ٣ قال ابن عابدين قد صرحوا بان فرضية العشر ثابتة بالكتب والسنة (الي) وبان الملك غير شرط فيه ملك الخارج (شامي ص ٣٥٧ ج٣)، اور اي قول يروبوبالعثر على المتاجر متقرئ ــــوقالا على المستاجر كممستعير مسلم و في الحاوي بقولهما ناحذ (درمحتار ٔ باب العشر) .ه ، چنانچہ کی باعث ے کہ زمین کے بالک اُس عَار ہول تو اس کے مسمان کا شنکارول پر عشر واجب ب و لو اعارها من کافر فکذلك الجواب عندهما لان العشر عبدهما في الخارج على كل حال وبدائع الصنائع ص ٥٧ ج٢) ، والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

<sup>(</sup>١) كتاب السير" باب الرابع في العنائم" فصل في الغدائم ٧/٥ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ط كولمه

<sup>(</sup> ٢ ) باب بمبر ٣ ، ٣ من العمس في المعدن ٥ . ١٩ تا ٣ طـ وكت الانقلاب الإسلاميه افعاليه . (٣ ) كتاب الركاة فصارة اما شرابط القرصية ٣٠٦ ه. فل سعيد

٣) كتاب الركاة قصل واما شرابط الفرصية ٩٦/٣ قل سعيد. ( ٤ ) كتاب الحهاد' ياب العشر' والحراح ٤ ٩٧٨ قل سعيد.

<sup>(</sup>۵) كتاب الزكاة باب العشر ٢/ ٣٣٤ ط سعيد

<sup>(</sup>۵) نتاب الز ۱۵ باب العشر ۳۲ ۳۳۶ طاسعید (۲) کناب الرکاة فصل و اما شوائط العوضیة ۳ ۵۹ طاسعید

الاحقد الافقوس مجمد تميين از حمن اليومادوي مقرسه ۱۸ محر مم الحرام الاسلام تعديق شخيانية والدوب هندت وازه (مجر امزاز على فقم له) صاحب مفتى و را تعلوم ديميند ۱۵ منزيق موادم (مردارا افتى» والعلوم ديميند) تعديق موادم والمرسمان مندود اور العلوم ديميند) تعديق فخوالعمد عنزيت موانامير (فخر امدين احمد خفر له مدر ن مدرسه شادى محجد ممراد آباه) فور كريالا ديم مسلما لول كو تعلم بتنامشرورى ب يرسم يراس يركافي روشي فمين ذاتي اس كنار زياد و نم فار كريالا ديم مسلما لول كو تعلم بتنامشرورى ب يرسم يراس يركافي روشي فمين ذاتي اس كنار زياد و نم

#### آٹھوال ہب صد قات نافلہ

غنی کو نفلی صدقه دینا

(سوال) کیمال پرزردست زائ کے آیا خی آمی جس پر زگوۃ دیفی فرض سے صدقہ نافلہ کامال کھا سما ہے میں ایک فریق مدی ہے کہ غنی من علیہ الا کو جہارہ ک ٹوک صدقہ نافلہ کھا سکتا ہے اس پر شما کوئی موافقہ میں صدقہ نافلہ کے اکل میں خریب وامیر کا کوئی امتیاز فیس دومر افریق مدی ہے کہ فنی من علیہ الصدقہ کے کے مصدقہ نافلہ کا ہلور صدق کے کہنا ہم گزشر عاجائز فیس ہو سکتا ورشام ام کے مقابلہ میں غرباء کوکوئی پر بیتے گائی جس سالمستفنی غیر سم المالم محمد صاحب (سامان) 11 ایمائی ال ول کے ۱۳ اسم ۱۸ اگرت ان 19 ام

(حواب ٣٩٨) عَمَّى مالك أصاب كواً مرصد قد نافد دياجائ توه صدق شيس ربت ميديا بديد وجات بياتن ويينواك كوصد قد كا قاب شيس ملح گالور فق اً ركفائ كا قوصد قد حاف والاند بو كابت بديه حاف والا قرار وياجائ گاه وقت محمد كفايت الله كان الله له و وي

ر ١ ) لاد الصدقة على العبي هيه و لدر المختار كتاب الهية ٥ ،٩٩٨ ط سعيد

#### نوال باب بيت المال اور قومي فنذ

اليا اداروال كوز كوة دينجو غريبول كوقر ضد ديتياس.

سبب الله الله الله الله قسيد في خدم كه حوري و من صورت به بوال و به سبب الله في بعد ما يدوال و الله في بعد من و الله في الله الله في ا

(حواب ۴۹۹) بیت الماں کے متحق میں کہ اس میں اموال جع سے جائیں اور ارکار کے اپنے معرف میں میں معرف میں میں عمر ف میں اموال کے جائیں اقتماء نے چار میں الموال کے کہ اللہ کا دور کا زرگئے کے لئے (دوم) زکوج سوائم اور خشرو فیہ ورکھنے کے لے (سوم) خراج اور تاہوری نے کے لئے (چارہ) اور ثنا اور اللہ کے اس کی اموال کے اندوال کے لئے اس کہن اور وہ مواقع میں جو الموال کے اندوال کے اللہ اسکان اور وہ مواقع میں جو اللہ کا دور اندا الصدفات للفقراء المنح اور میں ان فراد میں اللہ کا دور کے دیا ہے۔ اس میں میں اللہ کا دور کے دیاج کے قور رہے دیاج کے فوار قرش کے دینا ور گھر وائی لین در سے خمیل سے طاب علم کو تملیک شروری ہے، دیاج کے قوائز ہے اس طرح مسافر کو شاعت اسلام میں تھی آر

ر ١. شعر" بيو ت الغال اربعة نكل مصارف بيتها العلمونا فولها الغائم: والكنور" ركار بعدها لمتصد قونا و المر المحاراً كانات الزكاة بات العثم ١٩٧/٣ طابعة ل

<sup>(</sup>٣) واعلموا اتما عهم من شئ دل لمخصسة وللرسول ولذى العربي والبنامي " والمساكور" وابن السيل (الانمال 4 \$) (٣) انما انصدفات للقفراء والمساكون والعاملين عليها والموقفة قلوبهم وفي الرقاب والعارمين" وفي سين النه و

ابن السبيل التوبة • ٣ (\* ). كاحيل صلى نمير مع معوياش نميرا

مستقل في تمليك كے طور يرد ياجائ توجائز جو گاورت نسيندد ، محمد كفايت الله كان الله به و بلي

اجمائ ادارے كا قرض دينے كے لئے تكول كى شرط لگانا.

ا جابه و کتبه حبیب المرسلین نائب مفتی مدر سه امینیه 'ویل

(جواب ء ء ٤) بوالموفق اس نکت کی لات کی گئی کش ہے کیونک پیر قروقتری مصارف کے دمش آئے گی محص سے ذاتی معاد کے لئے قرض پر کوئی سود نسمیں ہے ، م محمد کفایت امتد کان امند ان ڈبلی

موجوده دورمین بیت المال کی ضرورت.

(الجمعينة مورنده ۱۵ پريل و**۱۹۳**ء)

(سوال ) موجودہ صدی میں کس قدر مسلمانوں کی جانبدادیں سودید کی نذر ہو چکل میں آئدہ ان کن حفاظت کے لئے ایک املا کی اید چنی پیت المال کا افتاع کر ماضرور کی ہے ایٹسیں ؟

رجواب ۱ . ٤) مسمانوں کی موجودہ تاہی اور برطرف سے ذلت آمیز پستی اس درجہ تک چنے کی ب

<sup>(1).</sup> يعين سطح فير موسون فير أيوسط ( e-r ) ودون جفر النديك برون ان فقر في شايد لك لك بيد أيسية بريين بالجار المرسوركو أن ب ك قر شن الدورجي وأخذ

ر استاباد والن سکر تب بیرون کی در میں اور الن کا میں اور النہ میں بیرون کا بیرون کا بیرون کی سالہ میں اور دور میں اور الن کی رقم کی کا کان ش بالی نیا ور معلوم یہ اور النہ کہ ملک میں استان دورہ بیرون میں اور دور قسم میں ا قیامت کی زود موس کر کتاب اور وہ سے دولیس کا میں بر قم موس کر نے والوں کے کا غذات اور دفتری افراد جب کا حد انظر دکھا کیا ہے۔

کہ اب اس سے غفلت اور افغاض پر تن قومی جرم ہو گیاہے اس میں بھی شک فیس کہ نہ ہمی لا پروائی اور جمالت سے بدا سب ہے مودی قرضول نے ان کی جالت کی کندور کی تھی اساب جائی میں سے بوا سب ہے مودی قرضول نے ان کی جائیدادول ' تیمر تول کو اندر می ندر کھاکر فارت کر دیاہے اور رات دن ان کو ہد کرت کے محیق غار کی طرف لئے جارہ ہی حالت میں تمام المی تدریر ہیں جو مسلم قومیت کو اس مہیا اور مسک خورے سے بچانے میں مؤثر اور مغید ہوں تکل میں ، ماہدر کوان قوم کا انسانی و کی فریفنہ ہے بالا شہدا کر قومی بیت سے بچانے میں مؤثر اور مغید ہوں تکل میں ، ماہدر کوئی تیب و تنظیم کر کی جائے تو تمام مفاصد کا و فعید آسانی ہے ؛ و سکتا ہم مفاصد کا و فعید آسانی ہے ؛ و سکتا ہم اند مواج کے گ واحدامو فن

ا بچو ب تعجیج - وحید حسین مدرسه امینیه محمد عنایت الله عقی عند مدرسه نعیانیه 'تاخ الدین عفی عنه مدار و جیور

خدا نکش نفی عند مدر سدامیینیه انورانحس عفی عند مدر سه حسین عش محمد فرید انگدمدر سه نعمی میه نضیاء کتی عفی عند (ویومند ک) مدر سدامیینیه

یے ادارے کوز کو ڈو پناجو غریبوں کو قرضہ فراہم کر تاہوں

(سوال) دبل کے پنجابی سوداً سرن بیروبر من تجارت فکانتہ میں یدوجاش اختیار کے ہوئے ہیں اپنی ایک توفی جماعت بنائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آئیس میں مجت وشفقت کے جذبہ کو فرور فی دیا جائے - تی کے تازعات کا فیصد کیا جائے اور اپنے میال کے نادادوں اور میکارداں کو کام سے لگانے ک کو شش ق

جائے ناداروں کی کفالت اور 'سداد ہکاری کے سلسلہ میں ایک اہداد می شعبہ تائم کیا ٹیاہے اور پائھ رویہہ تھی فراہم کیا گیا ہے لیکن امداد کی بیہ صورت اختیار گی گئی ہے کہ کسی کور قم بالمقطع نہ دی جائے کسی ہے۔ و نطینے مقررت کئے جادیں بابھ ضرورت مند کی (جو قوم کافرد ہو) امدادا کیا ایس صورت ہے کی جائے ۔ جس کے ذریعہ وہ کوئی کام نر سکے اور ایک ہدت معینہ کے بعد (جو ضرورت مند کے احوال مرمنحصر ہے ) جو رقم امداد کے طور پر وی گئی ہو جمعیت کو واپس مل جائے لیٹنی امداد قطعی نہ ہو بابحہ عار منبی جسورت قرطن ہو تاکہ ایک رقم ہے ہے گھر کر متعدداشخاص فائدہ حاصل کرمیں اور سلسلہ قائم رہے کیو لکہ قوت بزوے رویہ پیداکرے کے قابل مناناے جو بے جائزا فراجات کی گفالت کر محکماس وجہ سے صاب مدادے نے ضروری رکھا گیاہے کہ کسی قتم کی صوفت فیش کرے چاہوہ کسی معتبر مخص کی عنوات ولا ی نی چیز کی ضان پہلے ہے اس کے پاس موجود ہو (مثلاً معمولی زیور ورکیٹر )یا بھروہی مال جوالداد شد ، ۔ قم سے خریدا جائے وہی طور ضوئت رکھا جائے اور حساب و کتاب قاعد ور کھا جائے مقصداس شرط ہے سرف انتاہے کہ سائل کے اوپر ہرا کیپ وقت ایک فتم کا دباؤرے جواہے ہے فرائنس ہے ما نل نہ اروے یہ ظاہر ہے کہ این تجویز کے لئے ایک رقم کثیر کی ضررت سے اور مداد بھی بصل حالہ ت ثیب ودوسوارهانی سوروپ تک کی گئی ہے مسئلہ در چیش میہ ہے کہ زکوۃ کے روپ ہے اس فنڈ کو قر و پٹا دیا جا سَلنَا ہے ہو سمیں روپید ہینے والی جمعیت ہے اس کو شریح کرنے کا اعتبار بھی جمعیت کو ہے جو تھنف اس فند میں ایک د نعہ رویدے اس کووائیں نہیں دیا جائے گا۔اب تک اس معالطے میں حیقے کے ملوم سے جو مسئلہ وریافت َ میا گیا تو مختلف جوابات ہے اس وجہ ہے آپ ہے گزارش ہے کہ ہراہ مہر بانی اس ہوے میں اینا فتوی دیکر عند بعد ہجور ہول۔

المستفنی نبر ۲۳۵۵ تعیت توم پنوبهان دیلی مقیم کلکته ۶ جمادی لاول ع<u>د ۱۳۵</u> ه ۲۶ ادار ۱۹۳۸ء

ر جنواب ۴ - گئا ) قوم کی مداد کی فرخس ہے ہیہ تجویز بہت انچھی اور مبارک اور مقیر تجویز ہے اس میں امداد کی رقوم ادر صعد قانت نافعہ دیکے حاکمتے ہیں۔

الیمن زکوداگر صد قات واجه ( صدقهٔ اهر و کفارات ) کی رقم اس میں شمین دی جاسکتی کیوند سند سختیات صول کے امام جب زکوداور صد قات واجه کی صحت اوا کے سے سلیک مستحق شرط ہے داراہ راس میں چوقد رقم سمایا نمیں وی ب س بید بھر طوائیسی بعد مثالت دی جائے گی اس سے زکوداوان وی مانید تو سی صور تول میں بھی زکونی رقم ترج کرنے کو ناچائز کہتے ہیں جن میں میں ایس بھی تمین

١) ويشترط ان يكون المصرف تطبكاً الا داخة كعاهر ولا يصوف الى دنه نحو مسجدا ولا الى كف سبت.
 وقصاء دينه قدح روفي الشامية ، قولد نحو مسجد كساء القسطر والسقمات واصلاح الطوقات وكوى الابتيار وكل عالا مطبك فيه الحرود المحتدرا كتاب الزكاف باب المعتبرف ٢ £ ٣٤٤ طسعيد.

ہوئی گر تملیک نہ ہونے کی وجہ ہے ز کو الداخیس ہوئی جیسے تغییر محبد ' تغییر چوہ ' بھیٹین وغیرہ' رہاس فنڈ میں ز کو قائل توم جس قدر کی جائیں وہ بلور تملیک بغیر محوض فرج کرنی ہوں گی۔ محمد کفویت اللہ کان امکد کہ ڈکی

۱۱) واحع صفحانمبر ۲۹۸ حاشیه نمبر ۱

# كتاب الحجوالزيارة

## پهلاباب فرضيت خ مسوده قانون حج پر تفصيلي نظر

( ۴۰۳ ) فیج پر جانے کیلئے والیسی کا کرایہ پہلے جمع کرانے کی شرط فد ہمی مداخلت ہے۔ ( یہ روزہ اخبار کیمعیۃ شارہ نہر ۳ جد نہر امور نہ ۴ افروری <u>۴۳۵ء موارجب ۳۳ سا</u>رہ)

تجاج کے لئے والیس ٹکٹ کی نارواقید

آج کل مجلس واضع قوائیں بھر (اسمبلی) میں قانون بھازرائی بند کے بعض و فعت کی تر میمه ان قد کا ایک مسووہ قانون زیر فور ہے جبکا مفاو سے ہے کہ زائر تی بیت الحرام ( تجان ) پر قود از مرکز بیت افر امر انجان کی موجہ بیت کے دائر تی بیت الحرام ( تجان ) پر قود از مرکز بیت بیت کہ وہ جائے وقت وا بھی کا کنٹ تر بیس بیا بقد ر کئے والی کی رقم اس افر کے پاس بھی کر دیں جو بیابال کی جانب ہے اس کا م کے لئے عام در کرویا جائے گائی بیاند کی کے مائد کر کے کی وجہ سیبال کی جائے ہیں وہ کی الم میں بعد کر کہا ہوائی نہ ہونے کے پڑی ار بھی ہے اور انجان میں بوال موجہ اور انہاں جدو کی دور بھی نہ ہو جائے ہوائی ان جو الق ہوائی اور انہ بھی کہا ہو ہوں کہ میں کہ اس بھی ہوائی ہوائ

#### مسلمان ممبران السمبلي مين اختلاف

ا سمبلی کے مسلمان ممبر ول میں اس قانون کے متعتق انتظاف رائے ہو گیا بعض ممبر ان سنہ اس کو ند ہبی مداخلت سمجھالور اس بناپر اس کی مخاشت کی اور بعض ممبر ان نے اس کو ایک انتظامی صفر در ی قانون قرر دریاور اس میں ند ہبی مداخت کو تشکیم نہ کیالار اس کے حق میں رائے دی۔

گورنمنٹ نے بید کیچر کرکہ مسلمان ممبران اسمیل میں اختلاف ہے س مسودہ قانون کو بہت

ے تعلیم یا فتہ اور عمدے داران اور دکسا کے پاس بھیجہ اور جمعیت علا کے پاس بھی بھیجہ کہے کہ اس کے متعلق انگ امرائے اور فد بھی جماعتیں اپنی رائے کا اظہار کریں جمعیتہ علا کے اجلاس مراد آبدیش بیے مسئلہ ذیر حمث آیا اور دو کھنٹے کا ٹل اس پر مہادشہ ہو تارہا مواثق و تناف آراء کا اظہار اور طرفین سے استدال وجواب کا خوب معرکہ رہابلاً تحراجاس نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو جمعیتہ علائی مجلس عاملہ سے میر دکر دیاجائے تاکہ وہ آخری فیصلے سے گور خمنٹ کو مطلح کردے۔

جمعينة علماكي مجلس عامله كاأجلاس

۳۸ جنوری کویہ مسودہ اسمبلی میں چیش ہونے والا تھااس کے ۳۶ جنوری کو جمعید ملائی مجلس ساملہ کا اجاس منعقد ہوالوراس بیس اس مسئلے پر از سر نو مباحثہ ہو بلآخر کشرت رائے سے ملے ہوا کہ اس تشم کا قانون ند ہمی عوادت میں ایک مشم کی رکاوٹ ہے اس سئے مسلمان ہر گزاس قانون سے اتفاق نمیں گز مکتے۔

اس تجویز کی پوری نقل س سے تمل شائع ہو چگ ہے اور گور منت ہند کے پاس بھی تیجہ دی کئی ہے۔
ہد ۲۸ جنوری کوید سنلہ اسمیلی میں جیش میں ہوابات آج ہ فروری تک بھی اسمیلی میں نہیں آیا میں معدوہ ہو ہے کہ مسلمان ممبر ان اسمیلی میں ہے کی صاحب اب بھی اس تونون کے حق میں جی اوروہ اس کو قد جی مداخلت تشہم مرنے ہے افکار کرتے ہیں اس کئے منز سب معلوم ہواکہ اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر حے کر کے اچھی طرح روش کرویا ہے امید ہے کہ ممبر ان اسمیل اور دیگر می الرائے معدرات سلورہ بی رکھی ہوئی ور فرمانی گے۔
حضرات سلورہ بی برجوری توجہ عور فرمانی گے۔

#### قانون زیر تجویز میں مدہبی مدافست کیوں ہے ہ

تی بیت اللہ ایک نہ ہی عود ت ہے جو مسلمان کہ داد وراحلہ کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر فرض ہے اور جولوگ استطاعت شیل رکھتے ان پر قوفر ض شیل ملیکن اگر ججالوا کر ہے قیقینان کا تی ہیں عبودت اور موجب ثواب ہے ہیں غیر مسطعے اسحاب کو دو کنا ایک عبادت سے دو کتا ہے اور کی فہ بجی مداخلت ہے بہت ہو تا عروہ انسان میں ہو تا عروہ انسان ہیں ہے کہ لئے ہمار کے سوایک خشیں ہو تا عروہ ان براہ ہے ہے اور کہ سامن میں معالم میں ہوتا تا عروہ واللہ ہے ہو ہے کہ اور کنا ایک کو ایک کا کہ ایک موجود ہے ہے واللہ ہے ہیں بہت ہے لوگ وہاں سنے اور کی ہو ہے ہے ہیں بہت ہے لوگ وہاں سنے اور کتاب اور کی موجود ہیں بہت ہے لوگ وہاں سنے اور کتاب ہو ایک کی کہ دو ایس کے اداوہ ہے جہتے ہیں بہت ہے لوگ وہاں ہے ہوائی کا کلک از مرکو بیاان کے ایک تیک کام لور عود ہے کہا اور مرکو بیاان کے لیک تیک کام لور عود ہے کاراف ہے ہیں ایسے تمام لوگوں پروائیسی کا لگف از مرکو بیاان

قانون زیر تجویز مسلمانوں کے لئے بحد مضربے

جَوْجَ کی جو تعداد واپس میں آئی اس میں کُنی قتم کے لوگ ہوتے ہیں ایک قوہ جوجُ گرک دیگر بادا اطاعیہ کی بیر و سیاحت کے لئے چھے جاتے ہیں دوسرے وہ جنموں نے بیشتہ کے لئے یا آیسہ طویل مدت کے واسطے تبازیمن اتا مت سر کی تعیرے دو جو میسری یا کسی دوسری وجہ سے انتقاب سر کے گزشتہ سر تقریبانی کچھے نا از ہندوستانی حالی وفات یا گئے تھے اور ہر سال اس فتم کے واقعات کم وقتات آتے رہے ہیں ان تنام اوگوں کا کر ایدوالتی ضائح یا شکل شائع شرہ کے سمجھنا چاہئے۔

اعدادوشار کے لحاظ سے نقصان عظیم

امدادہ شارے داختی ہو تا ہے کُ تقریبائیس نے ارہندوستانی حاتی جاز کو جت میں اور اُنر نرایہ وا ہتی ۔۔۔۔۔۔ اُن کس ہو تو تیس نیز ارحاجیول کا نبح شدہ کر اید پیدرہ اُ کھ روپید ہو تا ہے اور ناوار حاتی ہو جدہ میں رہوجت میں ان کی وصد تعداد یک ہزار آئے گئے واپنی کے کراید کی مقدار <sup>حر</sup>اب ب اُن کس چھتر ہزار دوپید :و اُن ہے ان اعدادوشرک کی ظاہرات نقصانات ملاحظہ فرمائیے۔

پهلا نقصاك

ائی جزار حاجیوں کی ناداری کے تادان میں انہیں جزار حاجیوں پر ایک اٹین پائندی عائد کی جاتی ہے جے وہ فد نہیں مداخلت سیختے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے کے تیار شیں۔ افساف کیا تقاضا بیدے کہ اس چھوٹی کی بتا میت کی ناد ری کے نین گُر فع کرنے کے نے سیس کی ج ندیے کہ اربال اس سے بیس کی جماعت اور عام تجاری پر ذال دیاجائے۔

دوسر انقصان

ان ایک بزار عادار نبان کے کر اید وائی (پھینز بزار روپ ) کو محفوظ کرنے کے لئے ایس با ار یہ جیوں سے ۲ آھ کیس بڑ رراپ دو کین میشے اور معنی عالیت بیں چار مینے پہلے وصول کر بینا ون سے تجارتی ' فتضادی انتخفی اصول کی روب جائزے میں پوچشہ بوس کمہ بیج بازرال کینی بڑار تو ہینہ معظیم اسحاب کے بین کی وائیس میں کوئی خطروی نمیس تھاتھ یہ دو ہیے جمازرال کینی کا و زمنت کے افسر مجازت تین چار مینٹ پہلے کس حق سے ان مجان کے خدارہ اور نقصان کی تجاید کا کہ کو ایک عرصہ ارز تک اپنے قید میں رکھ کر خود فائدہ اٹھا یا اور تجاج کو خدارہ اور نقصان کی تجاید

تيسر انقصاك

پُس آگر کہ روپیہ شرب کرایہ ہے جس ہر ارصابی آتے توان کوچار ا کھر روپیہ اواکر ناہو تاکین توفول زیر تجویز کے ممودب ان کو چدرہ ا کھ روپ سے بیچے بی دینا ہوگا یعنی گیارہ ا کھ روپیہ کا مدجول کو نقصان ہوگاج جباز رال کمپنی ان سے نامخ روصول کرنے گی۔

#### مسودہ قانون واپسی مکٹ قطعانا معقول ہے

پن بید مسودہ تا فون کی طرح معقول اور قابل تجول ضیں کیونک ایک بنر ارتجائی کی تادائی اس کیونک ایک بنر ارتجائی کی تادائی اس تو کو کی جرم شیں حالی پیغارے اس اس است پیدا ہو جاتی ہی حالی پیغارے المحقود معذور ہے گئی وہ اس معروم میں اس میں اس کی جرمائی گئی ہے۔ تا جمالی بنر اس کو تعالی سی میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں کہ خطور وہا تین بیاب رہائی کی حرح معقول شیں بیا سمال ہو تک ابتدا میں معلوم شیس ہو سکا ۔ کون شخص نادائی ہی تک رہائی کی طرح معقول شیس بیا سکا کے چود اسب پر نکٹ والیس لازم سمران کون شیس اس کے بچود اسب پر نکٹ والیس لازم سمران کے انداز کا دو اللہ کی لازم سمران ہے۔ تا فون بنائا کی تاریخ کا مصداق ہے۔

ہم رات دن و کیتے ہیں کہ ریل میں بہت ہے لوگ مقدار معین ہے نیاد واسب لے جاتے ہیں آباد ہیں ہے۔ اور است میں چیٹریا ہیں آیا ہے ہم ابیوں کے تعت کم لیتے ہیں ایتی جائے چار کمؤں کے تین ہی لئے اور راستہ میں چیٹریا منز ن مقصود کا تعصیاتی اشہیں کیا کر باقی کرا ہیا مگانے اور سالا قات مجر م کے پی اوائے مطالب کے شئے چید ممیں ہو تاکو گفتی ہی کہ ارتباہے ور مالاز میں ریٹرے کو سخت پر بیٹ فی افغانی چی کی ہے ہیں آراس کے اسداد کے لئے ایسا قانوان مایا جائے کہ مسافر جو تک خزیدے واکیک خاص مقدار کی عزید رقم ہی جی کروے ناکہ اس کی کو تاجی یا نیات نامت ہونے پر اس رقم ہے ریلوے کا مطاب وصول کیا جائے قویس نہیں سمجھ ملک کے اس قانون کو کو فیڈی ورائے آو کی معقول قراردے سکت ہے۔

جس طرح ريلوے كايس فائن ورويدود لير مساقرول كى ك حركات كا، نسداد ضرورى ب

سران کا پید طریقہ تعین کہ تمام شریف اور رہے گئاہ مسافروں سے بداوجہ دوپیہ وصول کیا جائے اس طریقہ معقل کمیں کہ م جدہ کے معذف والر جائے گی تکیف رفع کرنے کی فکر ابھی ضروری ہے شراس کا پید طریقہ معقل کمیں کہ بداور اس کا جدوہ پخدرہ ان کھارو ہید وہ بداوجہ تمام معظم جائے ہے ایک طاف فد بہت پہندی کا اندکر دی جائے اوران کا چودہ پخدرہ ان کھارو ہید وہ تمین معینے پہلے بلاوجہ بھی رالیا جائے اور وانہی میں کرانیہ کی کی کے فائدے کو مسدود کرکے وس میں وہ انکورو پیر کا صریح فقصال مجھا جائے۔

'''کر ''ورشنٹ ورنمیٹر اُن ''مہلی س مشکل کا کوئی معقول حل شیں کر سکتے تو ٹین جو تجویزا اِن مضمون کے آخرین اُکر کرول گا اس پر ٹھنڈے و رہے غور کیاجائے جھے امیر ہے کہ وہ تجویزا اس مشکل کابھر من حل کروے گیا۔

#### بھل ممبہ ان المبلی کے شبہات کاجواب

س کے بعد بھن ممبر ان اسٹیل کے ان شبعات کا جواب دین چاہٹا ہوں جو جھ تک پہنچ میں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے تا چرج اور کو فورے ماحظہ فرما میں گئے۔

پهل شپه

ن ن بن و گون پر فرش ہے جو زادوراصلہ پر قاور ہول کھن گھانے پینے کے علاوہ جانے ور وائیں آئے میں ریل جہز او ندو نیرہ حوار ایوں کے کر اید پر بھی قدرت رکھتے ہوں، پہنی جب کہ ان کہاں و جی کا کر اید موجود ہوگا (جیسا کہ شر گی تھم ہے) تو جھٹ کر دینے یاوالیسی کا کھٹ ٹرید نے میں کوئی نی پلندی عائد ند جوئی بعد ای پیندی کو جو شدیت نے مقرر کر دی ہے عمل میں ایو کیا دائر ت کے پاس جونے کے وقت واچی کا کر اید نمیں ہے تو ان پر نئے فرش میں ہے جی اگر وہ ان پیندی کی فوج سے نہ جائے قوچھ حریق میں کیو کہ شریعت نے جی ان پر نئے فرش میں کیا ہے بلذا تو تون نے ان کو

لپلے شبہ کاجواب

. اگرچہ کئی معزز ممبر ان اسمبلی اس شبہ میں گر قال میں اور اس کو قوی ترین شبہ سیحتے ہیں مر میں ان سے پورے غورو تامل کی در خواست کر تاہوا جو اب عرض کر تاہوں

<sup>, 1 ) -</sup> الحج واجب على الاحرار البالمين العقلاء الاصحاء ادا فمر واعلى الزادة والراحمة فاصلاً عن المسكن مسالاً مدمية و عن بققدعاله الى حين عوده و كان الطريق أمنا وهداية كنات الحج 8 ( ٣٣١ ط شر كة عميه ملت ،

#### ند ہمی مداخلت

ا میک فظاہے جو اکثر مواقع پر استعمال کیا جا تاہے نگر جہاں تک میراخیال ہےاس کے مفہوم پر بوری طرح نمور خمیں کما طاتا۔

پ سی سرات کا بید خوات تو بید سیحیت میں کہ صرف فرائنس سے روئے کو فد ہی مداخلت کتے ہیں ایس حظرات کا بید خیال ہے کہ فد ہب کی چند موئی موئی اور کھکی کھلی ہاتیں ہی ایک ہیں کہ ان سے رو کن فد ہی مداخلت ہے اور اس مثلاً کسی کو ٹیماز سے روکا جائے یا روزہ سے روکا جائے تو فد نہی مداخلت ہے اور آئر مسمان بھدئی کی کا عائت سے روکا جائے تو قد ہی مداخلت نہیں۔

مگریمی مید کمتر ہوں کہ مید دو ول حیل صحیح نمیں میں فد ہجی مداخت کا تصحیح مفسوم ہے کہ کئی کے خد ب میں مداخت کی جو ند تہی تھم سے کہ نہیں تھم کے خد جب میں مداخات کی جائے جو ند تہی تھم سے منصاد م ہو اور کلر مداخلت ہے 'عام اس سے کہ دو ہذہ تہی تھم کہی چیز کی فرضیت یا سخواب کا الباحث کا جواح مت و کر است کا مثالی ملاحظ فرمائے۔

#### پہلی مثال

ظمر کی نموز کے متعقق مذہبی تھم ہیہ کہ دوہ پر عاقل بالغ مسلمان مردد مورت پر فرش بے اس کے خلاف اگر کوئی یہ تھم کرے کہ خلر کی نموز کو منبون کمویامت سب متھے ویالاحت کے قائل ہو تو یہ قیمین فدہبی مداخلت ہے آگر چہ اس میں اس تھم دینے والے نے ظمر سے منع ضمیں کیا میکن اس کا تھم خدہجی تھم ہے متصادم ضرور ہے اس سے خد ہجی مداخت ہے دد

#### دوسری مثال

شریعت میں دنبہ کی قربانی مبارع استحب، د، اگر کوئی مسلمانوں کو تھم دے کہ تم وند کی تعربی کو تھم دے کہ تم وند کی قربانی کو فرض سمجھواور ابازی طور پر دنبہ کی قربانی کر و تابیتا ہے تھم شریح کار مانسانوں کے اس افتیار کوجو شریعت نے دیا تھا باطل کرتا ہے طال تکداس میں ایک مبارع استحب روکا نمیں بعداس کی تاکید کی ہے۔

<sup>(1)</sup> بعد فرض كومستحب كن والدفر شيت ك كارك طور يرافير كى تاويل ك ك توكفر ب

ر ٢) قال والا صحية من الابل والنفر والغنم لا بها عوقت شرعاً ولم تنقل التصحية بغيرها انح رهداية كنات الاصحة ٤ ٤.٨ قاط ملتان

تيسري مثال

شریعت نے معماول کے نئے ختنہ معنون کیاہے، ااُلر کوئی حکومت مسلمانوں کے لئے قانون ہودے کہ ختنہ نہ کریں ورنہ مجرم موں کے تو چینے بید ند بہی مداخست دو گل کیو کند بید حکم شریعت کے تکم سے کلراتاہے خار کندیہ شین ماج سکتا کہ فرش سے روکا گیاہے کیو کلہ ختنہ فرش شیس ہے۔

چو تھی مثال

ب مسلمان کوشر ایت نے اپوزت دی ہے کہ دوشر اب کی حرمت بیان کرے اور او کول کو اس کے ستوال ہے روئے کمیکن اگر کوئی حکومت قانون بنائے کہ کوئی مسلمان شراب کی حرمت بیان ند کرے ورنہ جرم ہوگا تو چینا پیدنہ بھی مداخلت ہوگی کیونکہ پیسے قانون شر کل تھم سے مکر اتا ہے شہیعت ہے مسلمان کو تبلیغ ور اظہار حرمت شراب کی ابوزت دیتی ہے وور پیسے قانون روشا ہے ما ، کلہ ہے مسلمان کے ذمہ حرمت شراب فرش شہیں۔

يانچوس مثال

اً مرسم قانون بنایا جائے کہ مسمان ممامہ نہ باند حیس ورند مجرم ہول گے تو یقینا یہ نہ ہیں مداخت ہو گیا کرچہ ممامہ باند ھنا مسئون ہے فرض کمیں ہے اس

حجصثی مثال

اعض مقامات میں مسلمانوں کواذان کئے ہے روکا جاتا ہے یہ یقیفاً ند بھی مدافعت ہے آئر چہ نماز کے لئے اذان سنت ہے فرض نمیں م

ساتویں مثال

نماز سنت و نفل گھر میں افضل ہے مگر محبد میں بھی ہو ئزے اگر حکومت قانون، نائے کہ

ر 1، لان العنان سند البرحل من حملة الفطرة لا يسكن تركها الحرورة المحارات كتاب الحطر و لادحة فصل في المطرا والمسي ٢٧١/٣ طامعيد )

(ع) تسرق ایر آستای کملی دی شد اُرک بر دارش آپ پیچه کے اندے کم دریا بشاع ما انوالی البلک عن وبعث الآیاف ارآپ کیت تنجم در " به نبوا عندی ولو آپید" بخس شرح است شرب از تنتیخ کامی واقحل به کتا

, ٣/ جاء رحل أبي ابن عمر فقان يا أنا عبدالرحمن العمامة سنة فقال " بعم ( عمدة القارى: كناب اللباس أأت انصائم ٢١/ ٧/ ١٣ ط أدارة الطاعة المبيرة (ممثلق)

. ع. لأدن سنة التصلوات الحمس: والجمعة لا سواها اللنقن المواتر الح وهداية كتاب الصلوة بات الادان. ١ ٨٦ / معتان } ملمان مجديين صرف فرض بيزها كريل اور منت ونفل گعر جاكر يزهيس محبدين جو سنت و عل ير هے گاوہ مجرم ہو گایا مثل قرض كے بعد فوراز بروستى معجد كوسنت و نفل يز هينے والوں سے خال مراليو ب عن قوار يد نماز سنت و على گهر من مستحب ، وهر به قانون خري حكم عن عمرا تات اس الله يقيده ند ہیں مداخلت میں داخل ہوگا۔

ای طرح سینکڑوں مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں جن کو ہمارے معزز ممبران بھی ند ہی مداخلت کنے پر مجبور ہول کے کیونکہ ند ہی مداخلت کا مفوم اس کے سوالور کچھ ہو بی نہیں سکتا کہ جو تانون

ند ہیں تھم ہے مکراتا ہووہ ند ہیں مداخلت میں داخل ہوگا۔

اب في كم متعلق ولكيف بيه تعيم بهاكمة شريت مقدست في أن تخض ير فرنس أيات جو زاد وراصد کی استطاعت رکھتا ہواور جولوگ کہ زاد وراحلہ پر قادر نہیں شریعت ال پر ﷺ فرض نہیں كرتى ، ليكن شريت كا عَلَم بيه نهيل ہے كه ال ك سے جج كرنانا جائز ببلحد شريت كا عَلَم بيب كه تَ کو جاناان کے لئے جائز بلحد مستحن باور جب که وه اخلاص قلب کے سرتھ جسمانی مشقت برواشت ' رے چی کریں توزیاد د ثواب کے مستحق میں بال اُگروہ خود ارادہ نہ کریں یاان کو نہ جائے کامشورہ دیا جائے۔ تو مضائقہ نہیں لیکن جبر آرو بنایارو کئے کے اسباب پیدا کرنا یقیینا فد بھی مداخلت ہے یُونکہ جس سننص و شریعت ن کی اجازے ویتے ہے اسکویہ قانون رو تاہیارو کئے کے ذرائع پیدائر تاہ اور کی مصادمت اور قانون کا تھم شرعی ہے تکرانا ہے۔

پس جو ممبر ان اس، جہ ہے کہ غیر منظیع ہر تج فرض نہیں اس کو تج ہے روکنے کو ذہبی مداخلت نہیں تبجھتے کیاراہ کرم بتائیں گے کے اُمر مساجد میں قانو تالذان بند کرد می جانے یا قانو نانماز آلات یا منتول اور 'نفلوں کے لئے مساحد بند کر دی جائیں پاکوئی حکومت (کسی طبّی یا غیر طبّی اصول کی بنایر ) سنت نتشتہ کو

قانو ناروک دے تو یہ نہ ہی مداخلت ہو گی ی<sup>و نہی</sup>ں۔

اس قانون کامشاد ای قدر جواک خودان کے اراؤہ وواختیار سے پیند کے جونے طریق (میمنی وا وی اور طریق انہی) کے لئے ایک اطمین فی صورت پیدا کر لی پس جس طرح که جائے وقت ان ت جماز کا کرایہ بینا (اس ننے کہ وہ جانے کے بعد جہاز کا استعال آریں گے ) نہ ہی مداخلت نہیں ہے اس طر آوانیسی کا عک ازم آرویتا ایار قم جنق کرالیڈ ( اس لئے اکہ وہ جماز کو دائیتی میں بھی استعمال کریں گ ) ندائی ب

<sup>(</sup>۱) پیچی آن وقت به جب که کند شده طبیمان اریک فی بیراتند پاید مکناندورنه آن کال قاآد کی گر جه کرجه ل می جاتات (۲) پیمیس خوج ۱۳۳۳ عالمیه کهرا

مداخعت اورر کاوٹ نہیں ہو سکتی۔

دوسرے شبہ کاجواب

ی بینی بداند و استعمال کرنے کے لئے کر اید لینا کی حال میں فد بھی بدا فلت اور رکاوٹ میں بے گر تا نول زیر تجویز میں صرف کی چیز نمیں ہے کہ جداز کو استعمال کرنے کا کرایہ لیجا ہے اس کے علاء ہوا کیا ۔ اند پابدی کی جی صرف کی چیز نمیں ہے کہ جداز کو احتی میں جبند کا استعمال بعد خود و اجتی کا کرایہ واجی کی بحث کا ستعمال بعد خود و اجتی بھی ایک کائی مدت پہلے کمک تحریف و اجتی بھی ایک کائی مدت پہلے کمک تحریف و بی اجتی کریے ۔ ایک کائی مدت پہلے کمک تحریف و بی جی ایک کائی مدت پہلے کمک تحریف و بی حدیث کردیے یا بیٹ کمک تحریف و بی حدیث کی ایک کائی مدت پہلے کمک تحریف و بی حدیث کردیے یا ہی قدر پہلے جبا کہ و بیٹ خیریا ہو یک کردیے یا ہی قدر پہلے کہ خری ہو گئی ہو گئی کہ بیٹ کی بیٹ کردی ہو گئی ایک بیٹ تحریف تحری

تيسراشبه

جب تک والیسی کا کمٹ ازم سروینے کی ممد نعت کی قرآنی آیت سے چیش نہ ک جا اس وقت تک پیر فر بہی مداخلت منیں ہوسکتی۔

تيسرے شبه كايبلاجواب

یہ شبہ تمام شہرات ہے زیادہ خطرناک اور انسوسناک ہے خطرناک اس سنے کہ س میں شبہ رسے دائے در سے میں شبہ رسے دائے در کی ایک ہے وہ سکر کا اور افوان اللہ بالکتاب ہو نام اور فوئی بیا جو مداوقت مسلمانوں کے دلوں میں شبہ وال سکتا ہے کہ یہ مسلودہ قانون قرآن پاک کے خلاف نیم ہے دراس کوفہ ہی یہ خلاف میں کہنے کہ اس سے دراس کوفہ ہی یہ خلاف میں اور افسوسناک اس لئے کہ اس سے شبہ کرنے والوں کے اصول سامیے ہے ایک میری اور عمین ناوا قلیت کا پید گماہے جو علمی و عقی شہر ت پر نمایت یہ نمادہ ہے۔

اس شیر کا بواب یہ ہے کہ سیان معزز ممبروں نے قرآن پوک میں اذان کی مدش قربی فی د بعد ش عل نماز کی مجد شریع ہے کہ بعد ش اعتباد کی بعد ش تقالہ کی بعد ش سے مذہبی مداخلت ہونے کی تھریحات آیات قرآنیہ میں پڑھ کی ہیں اگر الیاہے تو وہ آیات بتائی ہا میں اور اُئر تھریحات مٹیس میں تو کیا یہ تم مہند شیس ال کے نزدیک نذہجی مداخلت مٹیس میں اُئر کہ جائے کہ ہاں مٹیس میں تواسلام کا خداجا فظ ہے۔

اوراگر کھاجائے کہ بیہ سب باوجود قرآن پاک میں صراحتہ ند کور ہونے کے قد ہمی مداخلت میں داخل میں تو چھروجہ بیان کی جائے کہ بیہ سب کیوں ند ہمی مداخست میں اور غیر مسطع کو بھی ہے رو کن کیوں فد ہمی مداخلت ہے خارج ہے۔

تيسرے شبہ كادوسر اجواب

اور جب کہ ہر عبدت اور امر خیرے رو مُنا( خواودہ فرض بویا مُنل) سخت گناہ اور خکم قرار دیا کیا ہے توالیے تمام ڈوائع جو رکاوٹ ہیدا کرتے ہول اپنے در جات کے مو، فتی گنہ اور فنلم اور نہ بجی ید اخلت میں داخل ہول گے۔

ر ۹ بالعس ۹ - ۰ ۹

٧) بهروى ان علياً. واى فى المصنى اقو اما يصلود قبل صلاة العبد فضل مارايت رسول العد كانح يقعل ذاك: فقيل له: لا تمها هم: لقال اخشى ان الاحل تحت قوله رايت المدى يسهى عبد اادا صلى: فلم يصوح بالنهى ( تفسير غرائب لقرآن على هامش جامع البيان ٢ (١٧٨/ طدار العموله: بيروت)

ر٣) البفرة ٢٩٧

<sup>(</sup>٤) القرة ١٩٤

ره) يمنع مساجد الله اى هر ياتى اليها لنصنوة والثلاوة والدكو و تعيمه الح ( فتح البيان ٢٠٧/١ ط مطبعةً . العاصمة شارع الفلكي الفيهره)

ا نسداد مصائب کی تدابیر

گور نمنٹ اور ممبر ان اسمبلی کی جانب سے کہ گیا اور کہ جاتا ہے کہ اچھا آئرید قانون نہ منیا جائے اور واپس کا کرایہ پسم وصول نہ کر لیا جائے تو اس مصیبت کا کیا علی تھے جو جدہ میں ناوار صابحی خود بھی اٹھاتے ہیں اور اٹل جدہ کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔

(آس وقت اس سے قطع نظر کرئے کہ آیا ٹی الحقیقت گور منسف کا مقصود کی ہے کہ دار ابن ان کی انکیف رفع کرنے کی صورت کالی جائے یا پید صرف شنے گی بت ہے کہ مقصود کچھ اور ہے کیونک بندور مین میں انکول آوی کچوک اور فوقہ سے مر رہے ہیں افرارول گداگر کی کا پیشر رہنے والے مخلوق کو ست نے میں انگیان ان تمام مصرائب سے رفع کرنے کے لئے مریان گور منسف کمی قوجہ میں مرتی تکر اس کو جز اربادہ سماندار افرائ کے جدو میں پڑے رہنے سائل قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے تی کے لئے جانے میں قاد فی رکا ویس والے کے لئے بیٹین ہے)

بسیاں سول کے جواب میں اپنی ناچیز تھنجنی رائے کا اظہار کر تا ہوں اگر اہل الرائے اس کے ساتھ اٹھال کریں تو یہ مشکل رفع ہوجاہ ہے گی جید ماک سربی الذکر اعداد وشارے شاہت :وائے کہ جہز رال کینچیال ہندوستان کے تباع کے آمدور فٹ میں تقریبا تھیں ! کھ روپیے کر اپ کا وصول کرتی ہیں اس اس مقداد میں کئی ! کھ روپہ ناٹس منافع ہوتا ہوگا۔ اس مقداد میں کئی ! کھ روپہ ناٹس منافع ہوتا ہوگا۔

گور نمنٹ نے متعدد تجہ توں میں خاص خاص قودہ شرائط کا انتخص مقرر کے اور خاص خاص بیکس لگاتے ہیں پاس آئر طور نمنٹ جداز ال کمپنیوں پر میہ شرط ہ ند کردے کہ تباق ہے جس قدر کرا المیکنی وصول کرے اس میں ہے فی دو پیچ پائی گور نمنٹ کوادا کرے اور بدر تم ہم و منشٹ ناہ ر تجاج کے جدہ ۔ نے اور ان کی دو میر کا ضروریات ہیں تحریق کرے اُمر صرف جائے بیتی ایک نن ط ف کے کراریے میں ہے کہنی فی فی دو پیدوصول کر لیاجائے تو ہیس، ار حاجیوں کے کرارید (عصاب فی میں) کار قم پندرہ ایک دو بیٹ ہیں ہے کہ ۲۸ ۲۸ مروبید یو صل ہوجانا ہے جووانیسی میں کی کرارید کو مد نظر رکھتے ہوئے تو باتھ کو ان کے لئے کائی ہوسکتا ہے۔

کمپنیاں تجائے کے دراید سے انکول رو پہا تھے مص سرتی ہیں تواتی رقم ان سے بیانہ کون ظلم ہے ندان کے تجارتی حقوق ہیں مداخلت ہے اور اس صورت میں وائیں کے وقت سرایہ کی کا فائدہ بھی جانے کو چنچ کی امیر رجی ہے اور نہ ہی مداخلت ہے بھی اس وجاتا ہے آگر اس کے ساتھ گور منٹ ناواری کے ان اس ب کور فع کرنے کا بھی اقتصام سرے جو کمپنیوں کے اعار ن تاریخ اور پخر التواعے روائی جمازات اور اضافہ کرایہ و غیرہ کے متعلق ہیں تو بیتین کے سرتھ کہ جاسکت ہے کہ تمام، معیست نمایت آمانی ہے وقع میں میں نے مختصر طور پر اس مسللہ کے پہلووں کو واضح سرویا ہے ضرورت ہوکی تو آئیرہ اس سے نیادہ تفصیل کے ساتھ ھٹ کروں گا۔ محمد کھایت اللہ شفر لہ خاد ند کے مالد ار ہونے سے بیوی پر حج فرض نہیں ہو تا

رسوال ) والد صاحب نا کیا مهاجن کے قرضہ ایا افارہ کہ تو عرصہ کے بعد ایک معظل رقم اسلامی والد صاحب نا کیا مهاجن کے قرضہ ایا افارہ کہ تو عرصہ کے بعد ایک معظل رقم اسلامی والد کی خیر سال ایک خیر موقی ہوئی ہوئی ہہائی کہ جو اسلامی کی بالد کی کی بالد کی کی بالد کی کر بالد کی کر بالد کی کر بالد کی کر بالد کی بالد کی کر بالد کر

غلطنام اور پبته بتأكر حج پر جانا

(مسوال ) لوگ اس وقت اپناغاھ نام' پیۃ اور ولدیت کھواکر اور ہتنا کر تج بیت مذک نے جارہ ہیں کیونکد دہلی کا کونہ قتم ہو چکاہ اس لئے دو سرے صوول کے کو نہ ہے لوگ جارہ ہیں۔

(1) بتانا جائے کہ اس صورت سے تج کے لئے جانا چاہئے یا میں (۲) ٹیز کیا ایک صورت میں اگر ہم نہ جا میں توہم کا کا گار تومنس ہول کے اور تج ہم پر فر من ہے اقسیم المستضعی حاتی محمد و ادو صاحب

(رئ)۲۳۹۱\_۹\_۵

<sup>(</sup>۱) دو ان مسلم میں داخل ہو جائے ہے آئید تھوں تائیز ہوگا (۲) عورت پر چاک روقت فرخل ہو گا جہ سے بیا کہا جا ان ان ان عالی ان کا دوس کے اور کا دوسانور میاں قول شوہر کا بے (۲) عورت پر چاک رواد ایس میں اور جدل پر قرض اور سی ، جب ہے باز دابس میان دیکھی میں سیمین عیر واجب سے مقدیث میں

(جواب 6 + 6) غامہ نام اور پید کنیمو کر اور بتاکر نج کو جنا درست نہیں اگر جھوٹ ول کرنہ ب میں ق گناہ گارنہ ول گے دانٹے فرض ہے تو آئمدہ سال از کر لیناچاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان امتدار والی

#### ج کارادہ کر کے پھر ترک کرنا

(سوال) ایک دیندار اور مختان بررگ تج بیت الله شریف کاداده پنته کر یکے تھے کیاں جنزی سے معلوم ہواکہ اب کے سال افزی اتجہ جمعہ کادن پڑے گا اور سعودی گور شنت منا الباس دن تج ہو نے شہیں دیتے سوال پہنچ کہ کارا والیا اواب کے سال خی کر دیا ہے وامرے پر کار کو ذی الحجہ کو بوم التی ہودی گور منسب اپنی موجہ کے مطابق روک دے تو کیاد سی تاریخ کو تج ہو ہے گا ایک کرت قانوں کا فی کاری دی کہ دیا کہ کہ دیا کہ دی

المستضی نمبر ۵۰ تا تا می اند صاحب اضار (گور تیبور) ۴۴ رمتمان ۱۳۵۱ هد ۴ نوم بر ک<u>ی ۱۹۳۱ ه</u> (جواب ۴۰۹) چی کااراد در کشیم نے کی لوئی وجه شیں اور پیه خبر که سعودی گور نمنت جعه سے دین څی جونے نمین دیتی سرا میر جھوے اور افتراب عرف کاون تو غروب آفآب پر ختم جو تاب نگر خشیرہ تو قوف عرفات کے لئے زوال آفت به دی الحجہ سے قبل طوع المجر (۱۰ وزی احجہ) وقت ہے دو، غالباً تنب انگر وائر برق کی ممارت کا یک مطلب ہوگہ تھے کہ نے بت اللہ کان مند له 'دیلی

### دوسر لباب عورت بغیر محرم سفر نه کرے

مالدار عورت کے ساتھ محرم نہ ہو توجج فرض نہیں

(سوال) ایک عورت ن بیناند کے لئے ہا: پائٹی ہے زار اوہ غیر وسب اس کے پاس مودو ہے بھر اس کے پاس اٹارو پیے تیس کہ اپنے ساتھ کمی محرم کو لئے جائے ایک صورت بیس اس پر ٹی ٹرنا فر طل ہے پر شیس ؟المصنفی نمبر ۲۹۹ معیدا حمدانصاری صاحب کے شوال <u>۱۳۵</u>۷ ھرما او نہیر مج سالو

<sup>(</sup>١) بندات دحول البيت ادا لم يشتمن عنى بدء نفسه او عيره ( وقى الشعبة ) و مناه فيما يظهر دفع الرسوه عنى دخول البيت ٢٩٤٢ ه ضعند) دخوله رود لمحتار كتاب النحح ادب الهدئ مطلب في دخول البيت ٢٩٤٢ ه ضعند) ر٢ ، رمن ادرك أوقوف بعرفة مد بين روال دلشمس من يومها ابن طلوع الفحر من يوم النحر أفقد ادرك المحح الماور وقت المحرك فقد ادرك المحح المول في ما يتعنق بالوقوف ٩٥٤ الممانات .

(جواب ۷۰۷) عورت بغیر محرم کے ج توشیں جاسکی اور نداس پر تج فرض ہے، الان المعجوم من المسبیل محمد کفایت اندان اللہ انداز بلی

عورت کے جج پر جانے کے لئے شوہر کی اجازت ضرور کی نمیں 'البتہ محرم کا ساتھ ہونا ضرور ک بے

(سوال ) أُمر عور سبلا اجازت مرو ك نَحَ يوب كواس كا في قبل بو گاياشيں ؟المستفنى نمبر ٢٣١٧ -اب أن منصوري (بسبئن ) ١٥ (خ] أمّاني حد ٢٣ احدم ١٩٤٥ اور ١٩٤٨ -

> محرم کے بغیر عورت کائٹی پر جانادر ست نہیں ۔ (اٹھعیتہ مور ند ۴مئی کے ۱۹۴۶)

(سوال) ایک عدد مر بیان سال فی کوافظ تیدب و فی بمراد نس ب بیر محرم کے فتہو سکتا بید نسین؟

. (جواب ۴۰۹) بنیم نخرم کے فورت کو ج کے جہانسیں چاہئے اگرچہ ہوڑھی فورت ہو دی محمد خایت امتدان اللہ لہ ندر۔امینی و کلی

ه ١ ) و مع رواح او في الشاهنة هذا وقوله (وامع عدد عدة عليه) شرطان محتصان بالمراء قالح (ارد المحتار) كتاب الحج ٣ - 1/3 طاسعيد )

ر ۲) و ليس لروحها مفها عل حجه الإسلام و وفي الشابية، اى ادا كان مفها مجرم: والا : فله مفها: ( رد المجار كتاب الحج ۲ (۲۵) سفد ،

ره و مع روح او محرم اولو عدا او دساء و سراء برصاح الح. (درمحار كنب اللحم ٢٠ ٤٦٤ معيد) والمعجرم للا يحور ما كحميا على النابد نترامه او رصاح او صهيرية كما في التحده رود المبحور كاميات اللحم ٢٠٤٢ معيد، و ٤ ومع روح او محرم ولا عجورا والمر المعجدان كتب اللحم ٢٤ ٤٦٤ معيد يأكن أمري الوافاة ويا عبارات كم كن كما في المدر المحجاز ولو حجت بلا محرم حارمه الكراها" والمعر المخترا كتاب المحج ٢ ١٥٤٥

#### تيسر لباب څجېد ل

جَىٰ بدل كے لئے ایسے شخص كو بھيجناجس نے پہلے جَی نہ كیا ہو

(سوال) اید کا نقال یک سورت میں بواکد اسٹ اپنی زندگی میں ٹن شمیل میا ور چھ اپنہ سرماید چھوڑ گیر ہے اساس کے دارشین تجہد کر ناچاہتے ہیں قوریافت صعب امریہ ہے کہ تج کے واسٹ س آوی و کھیاجائے آیا جس نے ایک برق کی بواس کوئی کھیاج نے یا ریفیر ٹن تھے ہوئے آوی کو بھی تجہد جاسل ہے میت نے وصیت شمیس کی المستفتی نہر ۱۰۱۱ (معرفت) افضل رہم صالب ملم ندر سے امریت دی کا بھری اول 20 ہے اور ملاک کا المحاسفات کا المحاسفات کا المحاسفات کی المحاسفات کا المحاسفات کی المحاسفات کے المحاسفات کی المحاسفات کے المحاسفات کی المحاسفات کے المحاسفات کی المحاسفات کی المحاسفات کے المحاسفات کے المحاسفات کی در المحاسفات کی المحاسفات کی المحاسفات کی المحاسفات کی در المحاسفات کی در المحاسفات کی در المحاسفات کی المحاسفات کی در ا

(جواب ۱۰) اگر بیں شخص کل سکے جو پہلے اپنانچ کر چاہو تو ففس ہے اور ندھ توالیے شخص کو جین بھی ہوئز ہے جس پر نی فرض نہ ہوادراس میں کوئی سراہت نسیں ہے باب جس پر کج فرض ہو چاہواور ۱۰۰ اپنا گی دکرے کچیدل کے سے بائے تواس کے لئے ہے تعروصے ، افقاہ محمد کفائیت انتدکان امتداء ' مل

ٹیجبرل کے بئے ایسے مختص کو مختبہ نافضل ہے جس نے پہلے جج کیا ہو اور ایس کے ایس کا محتبہ کا افضل ہے جس نے پہلے جج کیا ہو

(سوال) تَجْدِل النِينِ بِهِ فَي مرحوم كاكرانات اور دريافت طلب بيه بحد جو حاتى تَحَ كير بوازو ووب سَنَا بيا نسين سَ كافتوكي فد بب حقى كي روسي جو بوتح برقر باسية "المستفقى فمبر ١٣٣١ مات مبدا خفر. خال صاحب (صلّار جَنب) ٢٢ رب هزرة ١٢ هر ١٥ تور لر ١٤٣٠ و

ص میں سب رہیں۔ (جواب ۴۱ م) جس شخص اپنی آئر کہ لیا ہے اس کو تی بدل کے لئے بھیجوہا فضل ہے کیمن آمراہیا شخص تی بدل کے لئے جانے جس نے اپنا تی شمیر کیا ہے جب بھی تی بدل ادا ہوجا تا ہے حقیہ کا فہ ہب یک ہے دہ محمد کفایت املہ کان اللہ لہ د ہلی

> جبدل کے لئے جس شخص کور قموی وہاس میں سے پچھرر قمر کھ کر دو سرے لوج پر بھیبچ دے تو؟

(سوال) زید کوایک شخص با این متوفی کی جنب یہ کچھ رقم خیدل کے سے بنگل دیدی ابزیر اپنے موض کسی دوسرے شخص کو خیس کچھاچاہت مگراس میں سے پچھر قرمشیں دیتات قبیلین

ر ٢-٣) فحور حج الصرورة ( ) و عيرهم اولئ بعدم الحلاف وهي الشعيه والا فصل ان يكوب قد حص ص عسه حجة الاسلام حروحا من أتحالات قال في الجزاء والحق ابها تزيهية على الامرا فقولهم والا فصل الح تحرسته عنى الصرورة الدا مور الذي احتمت فيه شروط الحجاء له يحج عن نفسه! لابه التم بالناحر و رد المحتارا كتاب بالحجا باب الحج من العيرا مطلب في حج الصرورة ٣٠٣، ١٩ طامعيد)

کاجائز ہے میں اور پیدو در اجتماع متو فی کا طرف سے ج کر سکت ہے تیس ؟المستفتی نمبر ۱۲۹۳ ملی خارصاحب (موجھیر )۲۹ شوال ۱۳۵۸ حرص ۱۳ جنوری بے ۱۳۳۰ء

(جواب ۲۱۴) اگر رقم دینیة الب نیاس تشم کی جانت دیدگی و که چاہے 'ود جائز چیہ کس کو گئی دو تووود دسرے تخص کو گئی سکتا ہے وراگر بیا اجازت نہ سختی تور قم لیلنے والے کو خود جانا ضرور ک ہے ۔ خود جائے پار قم واکبائی کردے۔ محمد کنا بیت امتد کان اللہ کار دلی

> میت نیر معتبر شخص کےبارے میں وصیت کرے تووارث کسی معتبر شخص کو جج پر بھیج سکتاہے

(سوال) (۱) کس اے دارت کو حیت کی کہ اُس کے مر نے کے بعد لدال شرح نے آباد لدال شرح نے آباد انداز ہوئیا کہ استعماد لوگوں نے آباد کے لئے رو پید ایکن و بختی مامورہ جیوں کا مطلم کے آن کل کے مطلم وگ متعماد لوگوں نے آباد کے لئے رو پید وصول کرتے ہیں گر شاہد ایک آوئی کی طرف نے آبال سورت میں دارت دو مرح نے تحقی نے در ایک سے آبال سورت میں دارت دو مرح نے تحقی نے در ایک سے ایکن استعمال کرتے ہیں اور دارت کو تیم رے در چہ کا مرابد دینے کی وسعت ہے اس سے زیادہ دینے کی وسعت میں است نیادہ دینے کی وسعت میں است میں المستنفتی نمبر ۱۹۲۷ کے استان صورت میں گئی در تا اور کا سے ایکن سام کا در تا میں است کی استان کی استان کی در چہ کا مرابد دینے کی وسعت ہے اس سے زیادہ دینے کی وسعت میں میں استان کے در تا میں کا در تا کا در تا میں در بیا کہ میں کا در تا ہوئی کی در تا اور کی ہوئی کی در تا اس میں کا در تا ہوئی کی در تا اور کی ہوئی کی در تا ہوئی کی در

(حواب ۴۱۳) (1) دوسرے معتمد شخص سے تی بدل کرائے میں ۱۰(۴) اس کو معمول سے زیادہ صرف دینا جائز نمیں دوسرے شخص کو نمیسرے درجے میں ٹیجیا جاسٹنا ہے، ۱۱ محمد کفایت اللہ کال اللہ ایہ دبل

ٹی بدل کے نئے جس شخص کو بھیجا ہائے اس کے آنے تک اس کے گھر کے افراجات بھی بر داشت کرنے ہوں ک

(سوال) اسال ایک شعیف فرض فی کدادیگی کا مشم اراد و کر این تقاور قضاء ای دو ویار روز و ب ان کا انتقال و کیاب ان کے فوہ ند اور نز مول کا خیال ب کد مر حومہ کی جانب سے کی کو فی بدل کے لئے نے باغیر جس کے لئے لیک غیر مسطعی ہمر اوج نے کے نئے تیار ہے گراس کو ایسا خیال ہے کہ اگر تی بدل

ر ٢ ، و تعينه أن عينه أهرقال أيخج عن قلاب لا غيره الدينجر حج غيرة؛ وأبو لم يقل لا غيره: حازا ( الدوالمحتار: " كناب لحج عاب الجج عن الغِير ٢٠ ; ٢ إلط سِعيد إ

<sup>(</sup>ع) بدائر آمس نے آپ کُن کُن کُن کُن کُن کُن اُلو قال بعد علی قلال لا غیرہ الدیجو حج غیرہ ولو لہ بقل لا عمر حجار السامیتان کامام الحج نامہ الحج علی لیو تا ۲۰۰۰ کا طبیعیات (ع) وزید اس کی محمود کاک نے کہ سامہ بھائی اگر استجادہ کے سامہ نے سامہ نے اس کے کہ

کے بیٹے جائن توا و سرے سال یا جو دسد استطاعت کے تئے کے بیٹے جانا ضروری : و کا کیا یہ یا تعقیم نے ا یہ مسئلہ ہے کہ تی گئے گئے جانے والے اوا والی تک آھر کے بال چواں نے فرچہ کا بدوست سرے بانا چاہتے موخہ کورہ فرچہ تی بدل کرانے والے کے ذمہ ہوگایا جانے والا خود ہندوست کرے ؟ المستعنی مولوی تحتیم میراکریم تا فنی کریمی اوافات ہم وی موزی سمافروری ع<u>م 18</u>13

(جواب ۽ ٧٤) بهتر سيب كه خ پدل كوده شخص جائيو خود خ كر چا ۽ و آور اگرائيا آو ي ستيب نه دو تواليا شخص مجي جاسكا ہے بمب ئے شيس ئيان ان كه اوپر خ جب فرنس ء كادب اس ئے ياں مصارف دول ورند دوايا ني نه اکر ئے گا ئنادگارند ہو كا

ا ان کے تعمر والول کووانوں تک مصارف دیا بھی اس مخص کے ذمہ ہے جو تنجیدل کے گئے ۔ جاتا ہے۔ امر جائے ہے آئے تک کے تمام مصارف عفر کے جائے والے کے ذمہ بول گے دو

مم كفايت الله كال الله له وعلى

### جی کے بارے میں ایک تنہیقی فتوی

تكل من الله على المراجع المرا

<sup>(</sup>٢٠١) ، يعلين سائي نبر الهيم جن في نبر (٢٠)

<sup>. (</sup>٣) كتاب الحج باب الحج عن العبر ص ١٥ المطبعة الكبرى الاموسية مصر

<sup>( \$ )</sup> لم أطبع عبيه

(3) العاشر ال يحرم من الميقات اي من ميقات الامر يشمل المكي وغيره فلو اعتمر وقد امره بالحج ثم حج من عامه لا يجوز الخ (شرح مناسك لعلى القاري) (

(۲) اُر آمر بذات خودیاس کوریندو تھی مامور کواجازت دے کدوہ تبل اشرائ میتات مے مرہ کے احرام کی نیت در خل حرم ہوار عمر دے فراغت کے بعد مقیم ہوجائے اور پُھر موسم نی میس کی نُخ رکے تواجازت کے بعد یہ نج محفظ فرض عن الغیر ہوگاہ شین ؟

(٣) عمواً سائل ب تاواقف لوگ فی کے بے مامور ماتے میں کوئی تفسیل جمتنا جماتا فیس کے اشر فی کے قبل ہو تو ترہ کی ثبیت ہے صالور فی کان مذہ ہو تو افراد پانتھیا قران کر لین باہد مطلق فی کے لئے مامور منات میں اور اطلاق کے وقت میں حب تقر سی فقد، (وینصر ف مطلق الاحو البه ای الی العج قبل اشہو العجی عمر و کی نیت ورنمائد فی میں قرآن پائٹی میت یقینا آمر کے خلاف ہوگی تو اس صورت میں سرفی سرکی طرف ہے ہوگاما مورکی طرف ہے ؟

(۴) صورت مسئولہ میں اُگر، مور موسم نج میں مکد معظم ہے و لیں آمر میقات "مر ( بلط ) سے آج کا اجرام بائد ہے گچر حرم میں وافل ہو کر ارکان نج الواکرے تو یقین نج میقا تی ہوگا تو کیا ایک کرنا ضرم دی ہے ؟ (اور الیا کرنا عالج) کی قدرت سے بظاہر خارج ہے) یاصرف کی تج او کرنا کا لی ہوگا ؟

(۵) میقات آمر سے ن کی نیت کی شرط سے نقد کے اکٹر متوان و شروت متدالد اید ایک بیٹر قروی کی میڈ الد ایک بیٹر قروی خان میں و بند مو بانا عبدانشگور لکھنوی مصنف علم اللقد نے قرید س کی شروط ضرور سے میں ان شرط کو شہر مشیم کیا اور افتے میں بے بھی لکھ دیا کہ ان شروط کے علاوہ احتاف کے نزویک اور کو ٹی شرط مسیں وہ و بند خدمہ قاری نے بھی شرط عاشر کے تحت شی اس پراھ کال وادد کردیا کہ میقات سرسے سے اصل فی کے کئے تازیش ط نمیں ہے تو نگیدل کے لئے کیے شرط ہوگا و اولیز ریشرط موجب حرق عظیم ہے جو نیاب سے تواب شرط ضرور کی سے المبیں جو بولد بیل

(سواب ۴۱۵) خاسار کے پاس عدۃ ارباب اغتوی اور قرق کا صدید مودود نسیں ہے اپنے پاس نی موجود میں ہے اپنے پاس نی موجود و ماہوں میں جائیں ہی موجود و ماہوں میں جائیں ہی اور حق کو اگر کے موجود کے اس موجود و ماہوں کی موجود کے اور حق کر سال ہے اور میں کہ سال موجود کی موجود

<sup>(</sup>۱) مصلب هی خواز احواج المدل می مکتر عدفیته اندقیقه می ۲۹۳ ط المیکنیة التحریریه انگیری مصر (۱) میر آنجامس آرتی، ۱۹ مدر کی گرفت شیخ ارتاس به شده ۱۱۰ کردارا از گرفت در پی (۳) المسامات علمی القانوی می السرح مطلب هی خوار حواج ابدال می مکتر عدفیته الفقه می ۲۹۳ ط المیکنید انتخاری الکردی مصر

ج ہو ختی ہیں بہاہے آمر کی طرف ہے و تعجوزہ کا کیکن اس عدم جواز کی وجہ بیہ نہیں ہے کہ میفات آمر ے احرام باند خالفانا شر ہ ہ تھا جائے مدم جواز ک وجہ مخالفت آمر ہے اور جب کہ آمر نے صرف شکام کیا ہو قواس وقت بظاہر میں کاامر جَی آفاتی یہ محمول کیاجائے گا تیونکہ جب کہ آمر خارج میقات کار ہے اوا ت تو ظاہر ین ت کہ اس کا تھم ایسے ہی تج سے متعلق ہوگا جس کا احرام میقات ہے بندھا گیا ہو تو اس ظ ہر حال کی دایا ت نے مطلق تی کے امر کو تی عن المیقات کے ساتھ فقهاء نے مقید کردیاہے ور س صورت میں نہ صرف تمتع ہے۔ قران کو بھی مخالفت آمر کی مدمیں شار کیا ہے حالہ نکہ قارن کا 🖔 آفا تی ہے۔ تدكى يصبر مخالفا بالقوان اوالتمتع كما موار درمختان ، وهم القوان و التمتع والجناية على الحاج ان اذن له الامر بالقران والتمتع والا فيصير مخالفاً فيصمن انتهي(درمختار) ٠ اس عبارت ہے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر حاج عن اخیر آمر کی اجازت سے قران پرنتش کرے قوب ز ے باں دم قران وتمتع خوداس کے ذہبے ہیں جات من الغیر اگر اشہر تج سے پہلے جاتا جاہتا ہے تواس ف صورت یہ ہو شکتی ہے کہ آمر کی اجازت ہے میقات ہے جج کااحرام نہ باند ھے بلیحہ عمرہ کااح امہا ندھے مر ای احرام سے اشر ج شروع ہوئے کے بعد مثلاً شوال کی پہلی تاریخ کو عمر وادا کرے اور پھر احرام کھول دے اور بوم ترویہ میں جی کا اترام ہاندھ کرتے اوا کرنے جی کے معینوں سے <u>پہلے تمت</u> کے عمرے کا اترام باند صناب نزے مگر تمتع کا فم و شرح ہے بہتے او کرناج نز نسیں بیٹی پورا فمر ہیاں کا کنٹر حسہ کر شہ کئ ے بہلے ہوجائے گا تو تہتے تھی نہ ہو گالا پشتوط کو نہ احرام العموۃ فی اشھر الحج (رد المحتار، - فلو طاف الا قل في رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعا (درمختار)؛ و بكونه في اشهر الحج و ليس نقيد بل لو قدمه صح بلاكواهة رد دالمدحتان و. ان عمار توب سے معلوم ہو گیا کے تنتاع کے ممرہ کااحرام سمجل شہرانج مسجو نے امراب ئە مەرە دائىغۇى ھىداشە تىچىن دادو توتىت مىچىن دادراس احرام كى اشرىقى يەتقدىم ئىردوبىش ئىيس لەر حاجٌ عن الخير کے لئے آمر کی جازت ہے تمتع جائزت، الا لیس اشراحج سے مملے جائے وا امیقات ہے نمرہ کا حرام باندہ کر جائے وراشر حج میں عمرہ اوا کرے اور پھر آمر کی طرف سے تج اوا کرے تو عبرات منقوله بالأن روت اس مين وتي قباحت نهين عبارات منقوله موال مين في آفا تي كن شط مير ب خیال میں اس بی میرے کہ اس میں آم ہے قران پائٹنغ کی اجازت نہ لی ٹی ہو بلعمہ س نے مطلق ٹی کاام کیا بوتو بيانْ بُ شَك نْ آفاتى بوناچا بيراً رجه بالتخصيص ميفات آمر كي شرطاس بين بحي محل غورت.

١٠-١) كتاب الحج ياب الحج عن لغير ٢١٢ طسعيد

٣٠- ٤) كناب الحج إباب النمتع ٢ ٥٣٥ ط سعيد

٥١) كاب الحج بأب النبتع ٢ ١٣٥ ع سعد

ر » ) و ده القراف والنمين واسمية على لحن ان ادن له الأهر بالقران والنميغ والا فيصير محالفا فيصمى را الدر السختار كتاب الحج باب الحج عن العرز ۴ ، ۹ ؟ ط سعيد )

> ترجمانی کے لئے مکہ گئے پھر کماکہ حجبدل کروتواس پر حجبدل کرنالاز می شیں ۔ (اجمعیة مورمه 19بر طل 1919ء)

(سوال) زید هم کے در میان یا گفتاہ دول کہ تم دولوں ممالک اسلامیہ معمر بیت متمد س وقیہ ہی این الدار الدار میں است کا بیت میں این این الدار الدار میں این الدار میں است کیا ہے اور الدار الدار میں الدار الدار میں الدار ا

ر ١. فلت: وقدما أن الوارث ليس له المح مال الميت الآ أن تجر الورلة وهم كبار لاك هذا مثل نسرع بالمان ، رد المحتار كتاب المحة بالبالحج عن العر ٢ ١٠٩ أم سعيد )

<sup>(</sup>٩) يوغد بات تو مطلق و في تحربوند م في ال زو من كي مهد من بي أنو منا في في لم المتحد الياتما .

### چو تھاباب پیدل جانا

جج فرض فورااد اکیاجائے

پیدل اور ہر قدم دوقد م پر نظل پڑھتے ہوئے نگ کو جانا (سوال ) ایک صاحب نی کے داسھے پیدل جارہے ہیں اور قدم یادوقد م چل کر نظل پڑھتے ہیں اس طریقہ سے ان کاراد دیے کہ مکہ شریف تک تکھی کرتی کریں ان سے کما گیا کہ کسی دلی تیجمبرے ایسانی

(1) يه عمل حسف جوزت الفلولية على فيمن أنع كمانية موقعون إروارة بالإنواد كالألب الديثة 197 ماذات أنك مان الولاالمسل

نیس کیا توانبول نے ماکہ میری والدہ کا تھم ہے ای طرح نج کرویہ جائز ہےیانا جائز ؟المستفتی نمبر ۸۵۷ حاتی محمد حیات (ضلع علی گڑھی)۲۱ مرم ۱۳۵۵ بھے ۱۳۵۸ اور بل ۱۳۳۷ء

(جواب ۱۸ ٤) ایسان گر گر مختصاف ایسان به اور اراد و به به ایسی ساور ریامقعود نه بواعل او تشیر نه کن جائے تو فی صدفات جائز ہے کیمن ان عوار ش سے پی مشکل ہے اس سے اند بیشہ ہے کہ یہ قعل بجائے تواب کے موجب موافذہ و جائے (۱۰ مجمد کفایت اندکان اللہ له '

> ج کے لئے مشقت کاراستداختیار کرنا جائز گر غیر اولی ہے (الحمدیة موردہ ۲۳ تتبر سے 191ء)

(سوال) زید اپنے گھرے عادم نگر میں اللہ ہو کر چلاہے اور ہم پانگیاسات قدم پر مر راہ مصلی پھھا کر اور جو تا پنے مینے نماز پڑھتا ہے اور شہر ت کے لئے اشترارات شائع کر تا اور اخبارات میں مض مین جمجہتا ہے یہ جائز ہے المیں؟

(جواب 19 ع) ق کی فرضیت کے لئے یہ شرط ہے کہ مکد معظمی تک مواری پر توضیح سے بندہ پید اور سفر کے ضروری مصارف اور والیسی تک الل و عمال کے نفشہ کار آم بھی رکھتا ہو دو جس کے پاس اتنی رقم نے خوار سفر کے ضروری مصارف اور والیسی تک الل و عمال کے تو ایک ما فر ش تمیں میکن آگر کوئی شخص پیدل تق کرے تو تاج نز بھی تمیں گراس کے سئے یہ شرط ہے کہ وہ پید ربط کی ما قدر کوئی شخص بیدل تق تشخیف ہے دل تکلی اور و شواری ہیش نہ آگے اور یہ پیل بھا کا محضل قواب اور رضائے الی کے لئے بہ شہرت و بینا جائز شہرت و بینا جائز ہی محضل مقصودت ہود اس کے ایک اس فعل کو اخبار اسا بورا شمال کے لئے بہ شہرت و بینا جائز ہی کہ اس میں سواے شہرت کے والی فی اندو محس ہے جن بدر کول نے ایک کا مح جم اس اسول سے کہ اس میں سواے شہرت کی مسل کی کو اس میں کہ اور اس کی کا مور میں فیر سے بینا کو اس کا کہ اس کی کو اس کی تو آپ بینا کے لئے بیدا کی کہ اس کی کو آپ سے متعلق کی اس کی کو آپ سے اندازی ہو ہے نین کی کو اس کے ایک سے دختور شائے کے اس کے بارے میں فرایا تھا مور چھا فتو کی (ساک اس کو اسوک سواری پر ہو ہے نینا تعلق کو ان اس اللہ لا یسل حتی تعلم اور در مربے بین تو تعلق کی فرایا ہے۔ حفود واس الاعمال میں تعلیق فان اللہ لا یسل حتی تعلم اور در مرب بر قد میں پیند قدم میں نماز کی اس کو اس کو گئے۔

<sup>(1)</sup> تكن ية نه. لده والمحمل مو در أما والمواقع من الدين كالمجمع المارية على الماري سيد كال حراراً في سيد يو كال 7) الحج واحب على الاحواز المالفين العقداد الاصحاء وواهد واعلى الراود والراحمة فاصلاعي المسكن وعالا مدسة وعن هفقة عباله الى حين عوده وكان الطويق أمسا وهداية كتاب المحج ٢/ ٢٣٧ ط شركت عديمية ملت (٢) تأثير المواقع كان عديمية ملت (٣) تأثير المواقع كان شركت عديمية ملت

<sup>( \$ )</sup> ترمذي ابواب الدور والإيمان باب فيما يحلف بالمسبى ولا يستطيع ٢ ، ٢٨٥ ط منعيد ( ٥ ) مسلم: كتاب أنصلاة المسافرين وقصرها باب فصيلة العمل الذاتم ٢٧٠١ ط سفيد

ب مزے مگران میں بھی آئنس کورید قب ہے محفو نہ رکھنا جنت د شوار ہے اس لئے اس کا ترک کہ باتی سلم واجو ہے بوربر مر راہ مصلی بھی کر نماز پڑھنا ککروہ بھی ہے، اربھورے میں چھیدہ دیو تو خیر۔

### پانچوال باب ناجائزروپے سے حج کرنا

زناہے حاصل شدہ مال سے تجارت اور بح کرنا

(سوال) (۱) کس عورت کے فریدے ہوئے مکان میں عودباش کرناجائزے یا میں ؟ اور تجدت کر بھتے ہیں انسی (۲) اور سی عورت کے نقہ مال ہے کچھ تجارت کر کے میں مال کے نفو میں ہے حصہ بیما جائزے یا میں (۳) سی عورت نے اپنے نقہ مال کو زائل کر کے یعنی میں شئے کسی ور مختس کو دیکر اس کے بدلہ میں اور مال ای مختص ہے لیکر چ کرے تو کیا یہ جج اواجو جائے کا المیس ؟ المستفتی نمبر کے ۱۱۳ در میں عبد الرزاق معظم اور سر بنرا) کے جددی اللّٰ فی کے ایم ۲ الگ سے کہ الرقت کا اس میں اور مال اللہ میں اور میں اور میں اس کے اللہ میں اس کے ایک میں دیا ہے اور میں اس کے اس کے اس کر اس میں اس کے اس کر اس میں میں اس کے اس کر اس میں میں کہ اس کر اس کر اس کے اس کر اس کے اس کر اس میں کر اس کر اس کے اس کر اس

(جواب ۲۰ م) کسی اور زامیہ مورت نے زماہ جو مال کمایہ اور آس مال کے ذریعہ سے جائیداد صل ک وہ سب ضیعے ہے اس سے نفع الحنانا جائز ہے اس مال سے تجارت کر ماجھی خبات سے خالی میس

١ , وتكره الصلاة في الطريق ( مراقي الفلاح على هامش الطحفاوئ كتاب الصلاة الفصل في المكروهات ص
 ١٩٦ ط قديمي )

<sup>.</sup> ٢) مسمع كتاب صلاة المسافرين و قصرها باب فصيعة العمل الدانيم ٢٦٦/١ ط سعيد. (٣) كيّن أبرنا بازيال عام كي تُرب أواس كاف عدة ش أداء واسكاك-

قوله " كالبحر بمال حرم قد يقال نا اللحر نفسه اللذى هو زيادة مكان محصوص الح ليس حرا ما بل الحرام هو عاق البنال الحرام و لا تلازم سهما " كما ال ، الصلاة فى الارض المعصوبة نقع فرصا واسه الحرام مشعل مكان المعصوب عن مه يسفقد الغرص عنه معها و رد المحدر "كتاب اللحج عاب الحج عن الفير" مطلب فيمن حج بمال حرام 4 1-10 كل طبعية )

ہاں اگروہ کمی شخص سے قرض لے اور اس قرض لئے ہوئے روپ کو کسی کو رہ سے اور دہ شخص اس سے تجدت کرے تو یہ تجارت جو کز ہو گی اور ای طرح قرض لئے ہوئے مال سے جج کر سکتی ہے۔ دہ گئے کہ بے اللہ کان اللہ اڑ د کی

#### چھٹایاب جج نقل

سی کو چچ کرانے کی منت مانی اور وہ رقم کسی غریب کو ویدیا

(جواب ۲۴) اس منت کو آپ اس کی صورت میں بھی پورا کر کتے میں بینی کسی کو تئر کرادیں اور دوسر می صورت اختیار کرمایین کی صاحب معد کواس قدرر قم وے دیاجس قدر بچ کرانے میں خربت جوتی ہویہ بھی جائزے جو صورت آپ پیند کریں اس کی شرق اجازت ہے اوں اور پہم دوسر می صورت ہے وہ مجمد کفایت اللہ کان اللہ کہ دکھی

ٹی کی نمیت سے جمع کی ہوئی رقم کو خرج کر ناجائزے (سوال ) ایک بنوہ عورت نے اس ادادے سے اپنازیور اور کچور قم ٹیچ کرئے رکھا تھا کہ زیور کو فروخت کرے اور قم نہ کورکو ما کر جب اس تدرر قم ہو جائے ہو سفر نج کے لئے کافی ہو تو سفر چ کروں گی میکن

<sup>( )</sup>اس صورت میں سقوط قرض کے ساتھ استحاق اجرونواب بھی ہو گا

<sup>(</sup>٢) يحلاف المذر المطلق فامه لا يحوز تعجيله ( وفى الشاهية ) اما تاخيرها فيصح الامقاد اسسب قبله: وكدا يظهر منه امه لا يعين فيه المكان: والمدوهم: والعقير ( ردالمحدر' كتاب الصوم' باب ما يفسد الصوم: وما لا يفسده ٣ ٣٧ علم صعيد،

کل رقم اس مقدار کونہ کپٹی جو سفر نئے کے گئے کائی دواس سے اس نے اپنا ارادہ فیج رویا اور اس رقم موجود و بیس ہے اپنی ضرورت کے موقع پر کچھ خرج ٹیکن کر ٹی رہی اب وہ بقایر قم کو اور زیر روف و خت کر کے اپنے کھانے پینے میں صرف کر سکتی ہے اس الالمستضمی موسوی عبدالرف صال جنگن پور (جواب ۲۲۴) وہ روپیہ اس کی مکسب جس کام میں چاہے خرج کرے اپنے کھانے پیشا اور ب کام اور ہر شرورت میں خرج کر سکتی ہے () مجمد کانایت اللہ کانا لیڈر کہ وہ

#### سانوالباب فصل اول احرام

محرم آدمی سانپ' پھو' کوا' گر گٹ وغیرہ کو قتل کر سکتاہے

(سوال) معرم تو عاات اترام میں کن کن موذی جاوروں کارنا چائزے اوران موڈی جانوروں کو فیر تهد کرنے پانگی ارسکتا ہے مشمل زیدی صاحت احرام میں گر گٹ پر نظر پڑی گر گٹ حملہ اور مشمل : وا کئیس زیدے گر گٹ کو مدد الاالیا کے حالت میں زید مجرم قر رویا جائے گایا مشمل اگر تجرم ہے تواس کو ایک کرئٹ کائٹن جریان اواکر ناچا ہیے آگر زیدے کئی ہے امداد لی ہے قود عدد کرنے والا بھی مجرم بولیا نہیں؟ المستفعی حالی محمد ولاد صاحب تا جر (بازار شامدان دیل)

۔ جو اب ۲۲۴) ان ج فوروں کو محر مبغیر حمد کے درسکتا ہے سانپ بھٹو کو انتیاں کا بینے والا کتا اچوبا مجھر کہو انتیجری گرگٹ مایس صورت مسئولہ میں گرگٹ کے مارینے سے اس پر کوئی تقارها جزا از م نہیں مجھر کتابت اللہ کان اللہ لہ او مل

# فصل دوم سنگ اسود

تجرا سود جنت کا پھر ہاورا سے بوسد و پنا حضور تھائے سے ثابت ب رسوال ) سنگ اسود کا و سے آبول دیتے ہیں اور کون کمال سے الاالمستفتی تمبر ۱۲۰۱ نام مبانی عمای صاحب (صنع عادی پر) اور جب مقص هم ۲ عمبر ۱۳۹۶ء

و وزغ وربيورا وذباب و قنفذا و صرصر الح رابير المحتارا باب الجايات ٧٠/٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>۱) کی رقم گئے کے کالی دو گئی و سب کلی اس آم کا گریش رویز تھا جند اس کے دے گا قر مل ہوجاتا کیا کی تک و آم پورٹ نمیں دو گئی سے لئے جو پسر کلی ہے کہ بھی گا فر مل میں ہوا ۲۷ پر و فسنے مقبل عوال بدلا کل فقط علمی الظاهر وحداۃ و ذاب و عصر ساور حیا و فاداۃ و کلاب

(جواب ۲۲۶) منگ اسو کو در رینا آنخفرت منگفت جهت به پتر جنت سه آییه اور دعفرت ایرانیم ملیه السلام کیادگار به «محد کفایت الله کان الندار "ولی

> حجر امود کابوسہ محبت کی وجہ ہے ہے تعظیم کے لئے شمیں . دسدال محمد اسور کرانی برطن بیج کنتر سرک تھے تھے ہے۔شالاک

(سوال) جراسود كبارك بالرجركت كد يقر يقر بهر مثلاً الكست بوه بهي يقر بها كب قبر به وهي الكر بهر به الكرابر وه بهي بقر بها الكر بهر بهر المدارة بهي المين بقر به المركز بهر المستفعى المبر ٢٥٧٥ سينم نيرار حل (مهر المركز ١٩٥٥ من المركز ١٩٥٠ من المركز المركز ١٩٠٠ من المركز ١٩٥٠ من المركز ١٩٥٠ من المركز ١٩٠٠ من

(جواب ٢٤٥) هجر امووا يك پُقرب حضرت كرش ان كور دروية وقت به الفاظ فررائ تن اعلم الله وقت به الفاظ فررائ تن اعلم الله وقت به الفائل والله الله وقت به الفائل والله وقت به الله وقت به الله وقت ال

آ تخضرت تنظف نے فرمایا ہے کہ حجر اسود بہنت ہے نازل ہوااور آخرت میں بھی وہ محضور ہوگا اور ہو سہ دینے دالول کے حق میں شاد ت دے گا ہو سہ دیناصرف محبت کی وجہ سے قصانہ کہ اس کی تعظیم یا عبودت ک ہنا پر اور محبت کی دجہ اس کا جنت کی نشانی اور حصر ہے اور انہم علیہ اسلام کی یاد گار ہونا ہے۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ دیلی

#### آٹھوال باب متفر قات

مطاف برجهت بنانا.

(سوال ) کی تخص بیابت ہے کہ تحقیۃ امتد میں طواف کی جگہ پروہاں کے باد شاد کی اجازت سے چھت ، ناواں میں کوئی شرع مما متا تو نسیں ہے۔المستفدی نمبر ۱۵۸۷مو کی لیقوب مایت (جومانسبرگ) ۳ اجمادی لاول <u>۳۵۷ ا</u>ھ م ۱اجو لائی <u>۳۶</u>۶ء

(جواب که ۲۶) مطاف (طواف کی جگه) پر چھت بنائے کی ممانعت کی کوئی دلیل تو تاری اُفظ میں شیر گرمیر کی طبعیت اور وجدائی کیفیت اس کی اجزت کی طرف اکن شیس ہوتی کہ ساڑھے تیرہ وسو

عن بن عيس قال قال رسول الله نك برن الحجر الاسود من الحبه وهو اشد بياضا من النبئ فسودته خفايا بني آدم وترسدئ انوات الحج" يت ماحاه في قصل الحجر الاسرد ١٩٧/١ طاسعيد )
 إن مدئ انواب الحج" بات محاه في تقبل الحجر ١٠٤ / ١٩٢ طاسعيد )

براك بوديت معاف كي قائم كان كوبر بادياجات الحمد كفايت الله كان الله لها"

ج بربنانی گئی فلم کابھی دیکھنا حرام ہے (التمعينة موريحه ۱۳ قروري و ۱۹۳۶)

(مسوال ) الیک فلم " نَیْ فلم" کے نام ہے تیار کی گئی ہے جس میں خانہ کعیہ کے مرد حاجیوں کو طوف سرت و هاما أيات الله كام كاو كيناد كها كيهات ؟المستفني شير حسن مبدالوباب محمد رفيق (جواب ٤٧٧) چلتی تج تی تصویرین فهم پر و مینا تعنی دوه حب ہے صور پر ہو تا ہے تصویر بازی حرام بن اور تصویر بیننی اور تعمویر نمانی اعانت علی الحرام اس لنے فلم خواوج کے منظر ی دور بالی اور ويعنى و كعاني سب ناجائز ب محمد كفايت المد كان الله به "

> حاجيول كوممارك مادوينا حائزت. ( په روزه جمعيته مور چه ۵مني سو ۹۴ ۰)

(مسوال) کی بہت للہ ہے مشرف و کر پھھ اوک دائیں وطن آشریف ہے مبارک یو ہیں رہے ہے ے مسلماؤں کی جانب ہے ایک جلسہ ہوا ایک صاحب نے مہاریوا پیش کرتے ہو ۔ سالہ خدا تعاق ــــُـ واقله تم مُن يبعضا لينظر من المدرَّجُةُ كولفلا صلاق الله وسوله الوويا المخ وم أمد م مهاريوه د ک ہے۔ اس نئے میں بھی زائرین بیت الحرام کوان کیا ان نوش قسمتی یہ میار آباد ویتا ہوں <sup>آت</sup> ت پی مجو ۔ ۽ ۽ آيت پڙھ َ س طرح مبار َ مباد ۽ پاکو ئي ٿاناه ٽو شين ؟ رجواب ۲۸ ۶) كوني منده نهيل محمد كفايت الله كان المدل ا

غاط نام بنائسر جَي كرنے ہے تج واہو جائے گا مگر جھوٹ ہوئے كا گناد ہو گا۔

(سوال ) ابلی کا کوند شنه بوحات کی وجہ ہے زید دوسرے صوبہ ہے اینانام ولدیت ور سکوت عام تكهواكر في كو جناچ بتات في فوض مويانفي الباطران جناج نزيج ياشيس ؟ المستفتى حاتي محمد وانه وبلي عليم ستميه الإمه 19 ء

(حوب ٤٧٩) تبعب بي أبر غلط شيتاكراور ملهوا كرجاناجا نزنهين محمد كفايت المدكان القدار جَ تَوْ وَوَ بِالنَّاكُ لَكُرِ أَيْدِ جِمَّوتُ كَامِ تَكُبِ رَبِّ كَانِهِ فَجِدِ وِنْسَ فَلْقِرْ لِه أمدر سيامة وصد حضر منه ميال صاحبَ

<sup>( )</sup> معلیدے کہ مات کی تج ال

جوالموفق بيفك تيَّ وَ جائكَ مُعرَجِعوبُ في منه الله ورااز مرآئيَّ گي۔ فقط محمد مُظفر احمد خفر به ناب الام

مور فتج بورى وبل حضرت منتى اعظم قبله كاجواب تشيح ب. فقير احمد معيد كان المدار أو بلي

#### الارجوزة السجنيه

| كفايت الله | الاعظم مولانا محمد | الاريب المفتى | للعلامة الاديب |
|------------|--------------------|---------------|----------------|
|            |                    |               |                |

| سرمه و بها وروب المسلق و المام |     |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
| تلوح على اذيال حزب التعلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *   | نهضنا بتصحية تدوم دماءها   |  |
| لقوم غشوم ذي مكابد حيّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣   | نعالج من دهر مصاض تعمد     |  |
| لهم عزة رهو اء كالنجم في عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣   | ا ذلوا فيًّا من اعزة قومنا |  |
| حويناه من مال و عر مبجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 4 | بذلنا نفوسا ما جدات وكل ما |  |
| تلوح على مرالد هور كعمدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥   | ارقنا دماءً من عروق نقيةً  |  |
| تمكن من تنكيس حر مبجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   | وجربت اهل السجن ممن له يد  |  |
| و نخشى عصيا او بنادق جحفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧   | بظون نطوي الكشح عما نريده  |  |
| فرائص ايمان و تقوى مكمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨   | ولسنا بمحتنبين عما نعده    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                            |  |

عزائمنا صم صمیم عقودها

#### فليست بواهية ولاهي تنجلي

#### نزجمه ازواصف

(۱) ہم اتھ کفرے ہوئے ہیں ایک قربانیاں دینے کے سے بن کے خون بہلادے دینے والے مروق ہدو کہ و مسکور کے بیٹ من کے خون بہلادے دینے والے مروو کہ و مسکور کی بیٹ میلیاں دیل کے ذیت جس رے ہیں و موں پر ہیشہ نمایاں دیل کو ذیت جس رے ہیں اور بی مال کو بروٹ کو ایک معرز فائد الوں اور بما متوں کو ذیت میں ہو تا کو میں موریز کی مورا کے بیٹ بیٹ بروٹ کو ایک میں بیٹ بیٹ کی مورا کے میں کہ میں اور این گار کو کی کمی گائی اور عزت و موحلت منائی ہے (۵) ہم نے پارڈور کو میں بیٹ بیٹ ور کو کی مقتر میں ان میں بیٹ اور این گار کے مورا ہو میں کہ بیٹ بیٹ اور کو کی مقتبلہ ماصل کے ایک والی میں ان کو کو کی تقتبلہ ماصل کے بیٹ بیٹ کو کوئی تقتبلہ ماصل کے ایک والی کو کرنے ہیں کہ ہم اپنی مقصد ہے بہو ہیں کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں بیٹ کو کرنے ہیں کہ ہم اپنی مقتصد ہے بہو کر ایک کے ایک اور پہلیس کے ایک کو کھی کو کہ ان کی کہ میں بیٹ کو کہ ایک کہ میں بیٹ کو کہ بیٹ کو کہ بیٹ کہ میں بیٹ کو کہ بیٹ کے کہ بیٹ کو کہ بیٹ کے کہ بیٹ کی کہ بیٹ کی کہ بیٹ کی کہ بیٹ کی کہ بیٹ کے کہ بیٹ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کو کو کی کو کو کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی

#### فرهنك اصطلاحات

الق

ا مور قریب صلط جواز کی دورار کی صور تول میں ہے وہ صورت جو تقو ک کے قریب تر ہو۔ استخفاف حضر سمجھنا

احتمال۔ نزع کاوقت موت کے فرشتول کا قبض روح کے لئے حاضر ہونا

احضار یہ ترسع کاوفت موت ہے فر سعول کا جس روں سے صاحر ہوتا اطراء \_ کسی کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنا

اضطرار الیے حالت کا پیدا ہوجانا کہ جات کے ہلاک ہوجائے کا یاکسی عضو کے ٹوٹ جائے کا نیتین

ہو جائے 1-11 مران مدعق واحکم بس بر عنا ''وائر مجھٹا کی مثقل دیوں۔

ا بنا تل مسئلہ۔ وہ عقید ویا تھم جس پر سحابہ وائمہ مجتلہ بین متفق ہوں۔ اسام۔ خدا کے نیک بندوں کے دل میں خدا کی طرف ہے جو کو کی بات ڈانی جاتی ہے اساسام کہتے ہیں

ا مام۔ حداث بیت بھوں ہے وہ اس معدی حرب سے بو وہ بیت رہ جا ہے۔ یہ ہے۔ یہ وی مے بعد کاور جہ ہے مطبع ماہم فاعل مطبع ما معصول

اهله او بعه شوعیه به چارشرگی دلیلین جن پراهکام شرعیه کامداری به اول قرآن جمید اوم صدیت شریف سوم اجماع امت جمارم قیاس (اجتماد)

حناف۔ حنفی کی جمع۔ حضرت امام او حنیفہ کے مقلدین

انقاقا۔ متفقہ طورے 'یا انقاق

العالات منفقہ مورت ہا اعلام شدال رور ایس بگڑنا کین کسی مسئلہ معلویہ کو خامت کرنے کے لئے کو فی اصول چیش کرنا

شد الی۔ دیس پڑتا ہیں میں مسئد مطلوبہ تو تابت سرے سے سے تون سون ہیں سرما حتی جے بیٹرنا یعنی سمی مسئد کو تابت سر نے کے لئے ایس صاف اور واضح دلس پیش کر ماجو مقابل ک

میان بعث می منافع می من

اسر ائیلیات۔ زہندہ قبل اسلام کے بیٹیبر دل امتول 'ملکول لورسلطنوں سے تعلق رکھنے والی وہ روایات و رکامات جوال کتاب کی مذہبی کتابوں سے منقول ہیں۔

الاد ي د ين طهداس كاسم فاعل ٢

ا عل وقت مقررہ یا میعاد ۔ واضح ہو کہ اجل کے معنی موت کے نمیس ہیں اردو محاورہ میں بطور استعارہ

ے موت کے معنی مراد لے لیتے ہیں

تو یہ سرنا ادبینا کسی جرم کی وہ مز جو حاکم اسا م اپنی صوبد بداور رائے سے تجویز کرے اور شر عادس کی 'وِنی خاص سزامقررند کی گئی: و۔

تَكْفِير \_ كَفْرِ كَا خَتْمُ لِكَانَا

ٹاویں۔ انڈہ مشتر کے کے چند معانی مختمعہ میں ہے بھر ائن ایک معنی کوتر بچوریۃ (اَرووتر بچواصوں شرعیہ کے خان نہ وہ تو تالایل مقبوبے مرنہ تاویل طل

تا جيل \_ ميعادياو قت يامدت مقرر شرنايا سط كرنا

تنجیرے کئی مشموم و مثنی کو بیان کرنے کے بیٹے چند سریب بیان بٹس سے ایک اسوب بیان کو پیچند مر اوف الفاظ میں نے ایک کوافشار کرنا

تح یف-اغادیا منهوم میں اصل مقصد کے خلاف پنی مرضی کے مطابق اول بدل کروین

۔ قاتر۔ نسی بت کا اپنے نشہ راہ واں کے ذراید سے تشکس کے ساتھ ہم تک پینچنا جن کے متعلق جھوں ہ ممان نہ وسکے بھے قرآن جمیر کہ ہم تک بطر بق تو تر پہنچے ہے

نشر ين يه سك ودين قرارديد نذب قائم كرنا

تحدی۔ قوت مضبوطی اور ،عوب ئے ساتھ کسیات کو دوسرول کے سامنے وژن کریا چین تجریا

تنهيس۔ جھوٹ چے کو مدويہ الصحح ہت کو مشتبہ کرويۃ

توجید۔ کا م کے محمل کوبیان کرنا وروجہ و معت کو ضاہر کرنا تاکہ اس کا نظاق والیرم وور ہو ہا۔ اس دوسرے کا م سے اس کا تعاد ض رفع ہو جائے

تھیوری\_(انگریزی) نظریه

تثليث تين خداما ننا( ميسائيول كاعقيده)

ۍ .

جماہیر۔ (جمہور کی جع)م اداسارم کے علمالور صائب الرائے لوگ جہاہیں۔ (عمد جالیت) دعر سے مطلع کی مشت سے سیلے کا زماند

2

حرفی۔ دارالحرب کے غیر مسلم باشندے یاد عایا حفیہ۔ (حفی کی جمع)حضرت عام او صفیفہ مناسبہ مقالدین

طلبير - (حنبلي كى جع )حفرت الم احدين طنبل ك مقلدين

ججت (بربان) کی صاف ورواضح و کیل جومقابل کی دلیلوں کو کاٹ دے اوراس کو مغلوب کر دے

حمد۔القد تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا حد۔جرم ک وہ سزا اجود کیل تھھی کی روسے نثر ہا ٹامت اور مقرر ہو

خ

خارتی ماہ ت۔ کوئی ایساکام یاہ اقعد ہو فطات کے عام دستورہ معمول کے ضاف کسی آوئی ہے جمیر مہدو آریت کے طام جو انتقام ہے خام ہو تواس کو مجموداوروں سے طام جو تواس کو کر است اس نیم مسلم سے ظام ہو تواس کو استدرائ کھتے ہیں لیکن ان تیول میں اور بھی بہت ہے ارسیا فرق تیں)

,

ه ارادا سادس و ملک جس میں مسلول کی خود مجتمد حکومت جولور اسلامی احکام و قواتین جاری میلین پر تلار زور

داراح ہے۔ ۔ ووملک جس میں اقتداراعلی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔

ويعتد وومعامد جوبند كاور ضراك ورميات وإ

اليور أوفي اصول جس مسائل ثابت كي جائين

، بین تطفی — دور کیل دو صاف مسال گاه رواحتی طور پر کتاب و سنت مین موجود دو ان مین توجید و تاه این ای نخواش ند دو

ž

مارون تغییر کیا۔ ورون دانطرید (دارون وروپ کاالیک فائد خرشتان نے سل کی حقید سے خدف۔ یہ کظر مید بیش ایا تاک انسان می آمیزش حضرت اوس کی اسلام کی صورت میں ضمین دولی ہے وجہ انسان پھیدا ایک میرا اللہ بجد اس نے کر گرائے وقعے وکی تھی افقیار کی کچھ تدر سجادوے کی محتلف صور تیں افتیار کر تا دوابندر کی صورت میں آیا اورمندرے ترقی کر کے انسان دنا)

> روا به رواسود آریای روق به ارتداد و مرتدمو تا واسلام به تجربیانا

> > ر فر سنج بهداشهار نفرت ب طوریر

زندین۔ بن<sup>شیمی</sup> آفرت کوندمانے اور خالق کے وجود کا قائل نہ ہو۔ نتاز قدیمی زند قالہ آفریت کوندمانٹالور خالق کے وجودے اٹکار کرنا زمانہ جاہلیت۔ عمد جاہلیت مشعور الور ت<u>بیمی</u> کی بعضت سے پیسے کازماننہ

سیر۔ (سیرت کی جمع) سیرت کے معنی کسی شخص کی سوانی عمر می گراصطلہ حار سول اللہ منطقہ کے حا ،ت زندگی مراد لئے جاتے ہیں میر کے دومرے معنی مطازی

ر من الرائد التحديث من المدارية المستقطة المارين في ميتيت به وكام كي ماكر كاظم ديد (آپ كاطر الدارية كار كالمرائد المستقط المارية المرائد المر

ہلات موتی۔ مردوں کا سنز دین پیر منلہ کہ آیا قبروں میں مرد سے باہر کی آواز سنتے ہیں و نمیں؟) سیاست۔ کی جرم کی سز ابوع انجمائیا نیارائے سے جاری کرے

تر

شهود ( شامد کی جمع ) گواه -

شماد تین ۔ و شماد تین جو کلمه شهروت میں میں اللہ کی وحدانیت کی شمادت اور حضر ت محمد ﷺ کی رساست کی شمادت

شان نزول۔ جن طالب کی وجہ سے اجن سبب کی ہنا پر کوئی آیت نازں ہو (سبب نزول یا موقع نزول ، شوافع \_ (شافعی کی بیٹ) سننہ سالسشافع کے مقدرین۔

ص

صر احته وساف والشي غير مشتبه طور بر

ع

عقود رو بد\_سودي معاما، ت

÷

غان أنته عنشدو

نلوبه نترین شدت .

ریہ رپن میں۔ غیر موجہ یہ وہ کارم جس میں تو چیہ نہ ک گئی ہو

غنى ـ وه شخص جو قرباني كانصاب ر مكتابهو

فروعی مسائل۔ جزوی مسائل ایسے مسائل جوبطرین اجتباد اخذ کئے گئے ہوں فقير \_وه فمخص جو قرمانی کانصاب بھی ندر کھتا ہو

قاضی۔ وہ باافتیار مسلم جج، جو سلطان اسلام کی طرف ہے مقرر کیا گیا ہواور شریعت کے مطابق انصلے

قضا۔ وہ تھم یا فیصلہ جو تاضی کی عدالت سے جاری ہو۔ واضح ہو کہ قضا کے معنی موت کے نہیں ہی اردو

محاورہ میں بطوراستعارہ کے مراد لے لیتے ہیں

قرون شدہ۔ مشہو و لهابالخیر یا قرون اوٹی مشہور لهابالخیر۔ وہ تین زمانے جن کے افضل اور اعلیٰ وہاخیر مونے كى شمادت مخرصادق ﷺ ئے دى آپ نے فرمايا حير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم اللين بلونھہ یعنی بہترین زمانہ میرازمانہ ہے پھران لوگول کا زمانہ جو میرے زمائے کے لوگول کے بعد آئیں کے پھران کازمانہ جوان کے بعد آئس گے۔

> محارب وارالحرب کے غیر مسلم باشندے جوہر سر جنگ ہول معتوه به نا تص العقل ما يخولها زوه آدمي

مقاطعه به قطع تعلق بائكاث · منجر بحفر \_ کفر تک پہنچانے والا ایعنی کوئی نا جائز کام جو کفر کے قریب قریب ہو

مجتند فيه \_وه مسّله جس كاحكم قرآن وحديث مين صاف اور واضح طورير موجود نه مولوربطريق اجتهاد اخذ

شفق علید ۔ وہ مسئلہ جس میں ائمہ مجتندین کی انفاق رائے ہو

مخضر \_وہ شخص جو نزع کی حالت میں ہو

مخبر صادق۔ کچی خبر دینےوالا یعنی حضرت رسول اللہ ﷺ

معهود الياكام جواويرے مو تاجلا آتا ہو

مندوب منتحب

مختلف فیه به وه مسئله جس میں مختلف رائمیں ہوں۔ ضد متفق علیہ ھٰحُدث۔ نیٰ ایجاد کر دہ چیز اس کا مصدر احداث اور اسم فاعل محدث ہے

مُحدَّث مديث شريف كاجيد عالم

بالحيد - مالكي كى جمع - حضرت امام مالك كے مقلدين

ہ سیدہ کا بات کردہ ہوائی کا مصدر الهام اوراسم فاعل ملہم ہے

۔ '' رین اور جہاں کہیں لوگ عمادت اور وعظ و تذکیر و تلاوت و غیر و بیں مشخول ہوں وہ فرشتے اللہ تیجارے '

دین ارسان کی گوانی و میں ورود و سلام حضور شائل تک وی طائلہ سیا حین پہنچاتے ہیں

منقبت. صحابہ واہل پیٹ کے اوصاف اور کارنا ہے ا

سخلف وعده خلافی کرنے والا اس کا مصدر تخلف ب منحر وہ چیزیں یادہ کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے

معر۔وہ پیریں یودہ ہم ہن سے سریعت سے سابیا ہے۔ میجر۔ا نکار کرنے والاا نکار کا اسم فاعل

مضطرروه فمحض جوحالت اضطرار مين بيو (ديمجمواضطرار)

متواتر بطريق تواتر ينجيه والى چيز (د يكمو تواتر)

مباشر قا۔ عمل در آمد کرنا عمل میں لانا 'یوس د کنار کرنا 'اد دو کے محاورہ میں مبافر ت کے معنی جماع اور وطی کرنا ہیں لیکن فقہ میں صرف یوس و کنار کے معنی میں استعمال ہو تاہے۔

معرر وه فخص جوصاحب نصاب ند بو

موسر \_وه فخص جوصاحب نصاب ہو

U

نص بے صلت و تر مت کاوودا منٹح اور صاف تھم جو کرآب و سنت سے شامت ہواس میں کسی قشم کاابہام نہ ہو۔ نظم قر آن یہ مراو قر آن شریف کی عمارت

> نعت۔ رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان کرنا( خاص کراشعار میں ) و

واجب الهدم- دُھادینے کے لاکق۔ جس کا ختم کرویناضروری ہو و نیفیہ- فرض وُ بوٹی

# خلاصه مکتوبهائے گرامی

حضرت مولانا عبدالصد صاحب رحیانی وارالتالیف(مانفردوایکھتویاضلع مو تگیر) کفایت السفتسی موصول ہوئی جناب کا بہت بہت ﷺ بیٹیکہ آپ نے اس ناچیز کویاد رکھا کتاب دیکھ کر بے اختیار زبال پریہ شعر آگیا۔

لله الحمد مرآل چيز كه خاطرى خواست آخر آمدناس يرده الله يهيد

آپ نے بیداکام کیا کہ برسول کی مبر آزا محت سے مر تب کیاور طباعت سے مر بط تک پہنچاہی بڑا کم اللہ فی الدارین ٹیرا دھر سے مفتی صاحب گی روح سرور ہوگی اور عالو ہوگی ہے آپ کی ایک ظدمت ہے کہ آپ کی زندگی کی تاریخی اوگار رہے گی آپ ہی کی مستعدی اور شب وروز کی محت سے ہی گرا نما اید علمی ٹوئلد مرتب ہوالور ہم ایسے کم موادول کو استفادہ کا موقع نعیب ہوا علمی وئیا آپ کے اس کارنامہ کو بھٹ یادر کھے گی اور ٹرائ تحسین اوا کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کی اس بے بھا خدمت کو تجول فرمات ہور آپ کے لئے ذخیر حاتر سے ساتے آھین

حضرت مواذا مفتی مجرعتان غی صاحب دارالا قاع بهادار پیلواری شریف مشلع پیشد) کفایت السفتهی کا پیکٹ طاآب نے حضرت مفتی اعظم سے قبادی کی تر تیب و طباعت کا کام انجام دیکر ایک عظیم ترین علمی دو بی خدمت فرمائی ہے اللہ تعالی آپ کی اس سمی کو مشکور فرمائے لور بھزین جزاعطا فرمائے کہ آپ نے علم دین وقتہ کا ایک مشتدہ نجرہ عام مسلمانوں سے حوالد کر دیالور اصحاب فتو تی کے کا مول کو آسال نہ دیا۔ خجز اکھ اللہ خیور المجزاء

ھفرے مولانا مظفر حسین صاحب المظاہری نائب ناظم مدرسہ مظاہر علوم سمار نیور جھزے مفتی صاحبؓ کے فاد کا کی تالیف میں آپ نے جو سعی جمیل فرمائی ہے وہ قابل صد تحسین وستائش ہے ایڈ تعالیٰ آپ کواس کا ابر عظیم عطافر مائے۔

# تاریخ چنمیل مسوّده